# فالإرسنت

| مذنبر       | مخوان                             | نبرثار   |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| ( د         | تعارف مور ۋايوسف                  |          |
| ]           | رَ جمه الشرعُ مدرةُ بوسف          | ۲        |
| <b>  1</b>  | تعارف مورة الرعد                  | [ r ]    |
| 1+=         | ز جرو بحرع مور <del>أ</del> الرعد | ٣.       |
| 1179        | تغادف مورة ابرائيم                | ۵        |
| 191         | ترجه وتشرتا مورة ابرائيم          | ,        |
| 195         | تعارف مورةً المجر                 | <u> </u> |
| 194         | يزجمه الغربج مورثا الجر           | ٨        |
| rrr         | تعارف مورة الحل                   | •        |
| rra         | ترجمه وتحريح سورة المحل           | -        |
| rrz.        | تعارف سورة مخاومرائل              | Į1       |
| 77.         | ترجمه وتشريخ سورهٔ بنی اسرائیل    | ir       |
| rro         | تغارف سورة الكبف                  | 1°       |
| <b>የየ</b> ለ | ترجمه وتشرخ سورة الكبف            | 16"      |
| 472         | تعارف مورة مريم                   | 10       |
| a+.         | ترجمه وآثثر تع سورهٔ مريم         | ۱۲       |
| ۵۷۷         | تعارف مورأ ط                      | 14       |
| ٥٨٠         | ترجمه وتشرع سورة فا               | IA       |
| 7179        | تعارف سورة الإنبياء               | 14       |
| 100         | رٌ جمه وتشريح سورة الانبياء       | [ r.     |

پاره نمبر۱۲اتا ۱۳ • ومامن دانین • ومآابری

> سورة نمبر۱۲ يوسفت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

# 4 5 5 5 5 5

# بسه والمواقع فالتحفظ لتتنص

مودة قبر 12 ŧώ 12 آرات 111 الفاغة كليارس 1808 حروف 7411 كالمحريد مقامزول

ایک مرتبہ کفار مکے نے جو تی کر م علی کی دوز پروز ترقی ہے جل کر خاک ہوئے حارب تھے انہوں نے بیور یوں ہے رکھا کہ کوئی ایک بات بتا کرجو بم عفرت **قریکا ہے** بوجعين اوروه جواب نبدي يحكس بااس غرح تهين ان كاغابق ازائ اورفوذ بالذجودا البت کرنے بھی آ سانی رہے گیا۔ بیوویوں نے کہا کہ ان سے بوسٹ کا داخیہ اوران کے الل فاندان كالمعين مع معرة في كاربدع محة والرجواب وواسيكي أورو أي فيس جر الناكاخيال مدتها كمرج فكريكروا ليفاس واقديت تفعاً دوانك الراقووه اس كاجواب نير

الله معزت بسنة معزت بعنوب كم و يستكن كر . جناني كفاد مكر في أب سن ع جما كر (١) المسافح وي بياسية كر کے بیٹے معرت انتحاق کے بائے کے حضرت لینٹو یہ جن کالقب امرا تکل تھا ان کے اوران کے الی فائدان کے قسطین سے مصر آ نے کی دید کیاتھی؟ (۲) ان کا دومرا سوال پیقا کر عفرت پوسٹ کے داخلات زندگی کیا ہیں؟ الله تعالی نے ان کے موالات کے جواب میں ندمرف اس مورت کونا زل کیا بلکہ عبرت دھیجت کے لاتعداد پیلوؤں کے علاوہ دو باٹول کی طرف خاص طور پر اشارہ كيار ولي بات توسيب كر معزت وسف يرجوهالات كذرب بن أي كريم على وبحل وق مالات كذريب جي دومري بات يركد جي طررة حفرت يسف ك بعاقول كوان ك تدمون يرجعكناج القااى المرح حفرت محريك كسامن بعي كفار كدكوذات كساتحه جمكنا جاے۔ جب اللہ ) ورو برا مرکز کی ایسے اللہ سے حالات نے النابا توں کو یک کرو کھایا۔

ا گرغود کما مائے تو هنرت بیسٹ اور نی کریم ﷺ کی زندگی میں ہے انتہا مما لگت ا اورسٹا بہت بائی جاتی ہے۔

١) حفرت بيسف كے بھائيوں نے ان ہے حيد اور بفض كرتے ہوئے ان كوكل کرنے یا والدے دورترنے کیا سازش کی۔ ای طرح کی تد ہیری اورسازشیں کفار کمہنے انی کریم مقطعہ کے ساتھ کیس۔

17 براوران بوسف نے اسبے بھائی کوخرے طرح کی اذبیتی اورتکیفیں پیٹھا کھ

ادر حزت ارتع کے بڑیے منة معترت بوسف كي والدوكا نام والطهاجت لابالتاقاء

ميلا معرب بسعث كالقال الكرس ورسال کی مرسی معربی ہوا۔ انتزان کی وصیت تھی کہ ان کو ان کے انتال کے بعد معرض ڈن ڈکا فلنطين برفكيمت الجياقاتم بوعائ وَ وَرُولِكُ عَلِينَ عَلَى إِلَيْنَا كِمَا مِلْ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلِيمَةِ مِنْ كِمَا مِلْ عَلَيْهِ مِنْ 🖈 معرت موک کے زبانہ میں ان ے جم کو <del>کا</del>ل کرتھ بطین ش سالے حاكراني كباكمار

🖈 بالد(السفين) کے مانسة ينس كي أيك كا وُل عن وُل كا إلى ا

چہ قرق آن کریر میں معرب پیسٹ کے اوران کو ڈیٹل کرنے کی کوشش کی گرانہوں نے نہایت میر داستقلال کا مظاہرہ کیا۔ ای اخریۃ کا عام میسین مرتبہ ڈو ہے چہیں مرتبہ مورہ ویسٹ میں ایک مرتبہ مورہ الافاع میں دو ایک مرتبہ مورہ میں دو الدار میں دو الدار میں کا مورہ اور الدار ہے۔

7) براوران بیسف نے معفرت ہوسف کو ایک اند سے کئوبی شی ڈال دیا تھ ا تاکدہ مرجا کی یا ڈ نے جانے والا کوئی تا فلدان کو اسپنا ساتھ لے جائے در دایات شی آد کا نے کہ معفرت ہوسف تھی دن تک اس اند سے کئو کی شی دہے جہاں اند نے ان کی دست کیوں فر کی دو ایک گذر نے والے کا لے تے آپ کو کا کا اور اند نے ان کوم پڑچا دیا۔ ای طرح کو کر یم منظا ہے تھی میں دار تھی گئی اور آپ منظا نہ پریمنوں کی طرف بجرت کرتے ہو جہود مو کے بدآپ منظامی تھی وان چک خارات کو ان میں جھے رہے۔

ے کا جس طرح برا دران ہوسٹ کوھٹوٹ یوسٹ کے قدموں پر چھکنا بڑا اس طرح ککا دیکارگئی آ سے بچھ کے ماہنے جھکنا بڑا۔

ری مداور رہا ہے۔ 0) جس خرج حضرت ہوسٹ نے اپنے بور تیول کو مداف کردیا تھا ای طرح فتح مکہ کے دن کی کریم چھانے بھی اپنے عائی وشنول کو معاضے فراد داتھا۔

کا یام کھیں موج کا ہے جھی | کیا موت موت بیست عمرہ ایک موت موت موت میں او ایک موت موت کو کی کا ہے۔ کا وقد کو ایس انعمل مین دافشات میں موت واقع کردا ہے۔ ادافشات میں موت واقع کردا ہے۔ موت میں موت واقع کردا ہے۔ موت کے موت واقع کردا ہے۔

عند دواوانی ادر بجترین اطلاق که ویکر موفر دونچر محملی پر سے ملک کورنگر کرسکتن ہے دور انگل کوشکل روائے ( کی قدرت ریکن ہے۔

مكرم والموكن أمري مم بث اكوواده

7) جس غرب معفرت ع معندگواہیے وطن سے دورہ کرعوج وقی نصیب ہوئی ۔ ان طرح کی کرچہ سیٹھ کی اپناوطن مکرچ وڑنے کے بعد دنیاوی عروج واقد ارماء غرضیکر حفرت بیسٹ اور کی کریم بیٹ کی ڈندگی بھی ہے انجامن سبت اورش بہت ہے۔ بقیہ تعمیل زیرمطالعہ تعمیر میں طاحقہ کیجئے ۔

## يسه واللوازع في التحقيق

الرَّ وَلِكَ الْمُتُ الكِنْبِ الْمُعِنِينَ آوَانَا الْوَلْمَةُ فَرُوْدُنَا عَرَبِيًّا لَمُ لَكُنْ تَعْوِلُونَ ۞ نَحْنُ لَقُعْشُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْعَصَصِ مِنَا آوَمُهُ يَنَا إِلَيْكَ لَمُذَا الْقُوْانَ ثُوانَ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ كِمِنَ الْغُولِيُنَ۞



الغد-لام-دا(حروف متغادت جن کے سخیا درمراد کا کم بالٹرکوے) یہ ایک واضح (روش) کماپ کی آیات جی ۔ ہے شک بم نے اس قرآ ک کوم بی زبان ش بازل کیا ہے تاکرتم مجد سکو بم نے جو بیقرآ ک آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس کے درایو بم آپ کو واقعات ش مجترین واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اگر چاآپ اس سے پہلے (اس واقعہ ہے ) ہے خجر تھے۔

## لغات القرآن آبد فبراء

تِلَکَ بِدامَمَاشِد،) مُنْهِنَّ والْمُحَدِثَن مُنُونَ بَهَتَهُمَامِكُوال تُعَلَّ بَهِدِثَنِّ مِنْهِدِثَنِّ تُعَلَّ بَهِدِثَنِّ مِنْهِدِثَنِّ

7

نَفْضُ الْمُفْضِ الْمَرِينَ الْمُرْتِينَ الْمُفْضِي الْمُرِينَ الْمُرْتِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرْتِينَ الْمُر الْمُرْتَبُنَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ

## فشرن أيته نبراتا

ا) جم طرح معزے ہوسٹ سے بی تیوں نے صداد دبغن کی بذیر طرح کی تنفیم پہنچا کی اوران کو الدی تطرول سے دورکرنے سے لئے ایک اعدمے کویں بھی ڈال کردہ حلمان ہوسٹے نے کراب ان سے والد کی پوری توجہ ان کی طرف رسے کی اور چندکوں سے میٹن آنہوں نے ویٹے بھائیا کوٹروٹ کرویا تھا تمرحعزے بوسٹ نے نہایت میرواستھائی اور او اس ے مشکل حالات نئی مہرے واس کوہا تھے نہیں بھوڑا تھا۔ ہی طرح کفار کدنے کی کریم بھٹھنے سے حدکی آگ شی بھی ہم کروہی ایک تکلیفیں پہنچا کمیں کرآ ہے اور آ ہے میں ایک انم کر کر مرجوڑنے پر جورہ و تکے رنہا ہے میں وگل سے ناخوشکواراورا ذیت تاک حالات کورواشت کیا دوآ ہے کہ جھوڑ کر دینہ موراکٹریف نے تکے ۔

۲ جب دھڑے ہوست بڑا دون کلیفیں برداشت کرنے سے بھوتیں سال کی عمر عی معرک بادشاہ بناد ہے کھے اور برطرح کی دنیا دی طاقت دقوت آپ کے ہاتھ بھری آئی ہے نے بخیران اطاق کا مظاہر دکرتے ہوئے اسپے سو تیلے بھائیوں سے کوئی انتقام اور جارٹیں ایا بکسانہ وں نے یہ کرسے کو سوف کردیا" کا عشویہ علیہ تھو الیوج" کرتم ہے آئے کی ہے کا بدار جیس ایر بات کا دور معزیہ بے سف نے ان کے ظلم و تم کونظر انداز کر کے عنود کرم کا ساللہ فریا۔

ای طرح مج کلدے بعد کی کرئے تھٹے ہورے بڑی العرب کے بدائر کت فیرے حاکم اکلی ہو بھے تھے اس وقت آپ تھٹے نے کلدوالوں سے فون اور تھم وہم کا بدلہ لینے کے پہلے وج وکرم اور عام موانی کا اعلان فرماد کا دارشاد فرم یا کرش طرح معتربت ہوسٹ نے اپنے حاسد ہما تین کوان کے قلم کے باویز وسواف کردیا تھا ہی مجی کی کہتا ہوں کہ "افعاد سوا واست المطلقان کومنو بیٹ علیکو اللوج" کرجائ تم سے بیری طرف سے ذوادوکری ہے کوئی بدائیس کیا بیاب کا ک

۲۶ جس طرح معزے ہوسٹ کی طرف سے عام معالیٰ کے بعدان کوائن خواب کی تعییرل کئی کہ جا تہ سودج اور کیارہ ستارے ان کے سامنے کہدور یہ جی ۔ ای طرح کی کریم کا گئی کی طرف سے کنا رکھ کے عام معالیٰ ٹی جانے کے بعد دشمان اسلام کوآب بھٹ کے قدمون پرکرنا پڑنا۔

فرخیکہ معتربت بیسنداور ٹی گریم ﷺ کی دندگی ش ہوئی مناسبت وسٹ بہت ہے جس کا قرآ آن کریم نے ایک اچھو نے اور زائے اعلان سے چی فردائے ہے۔

الفدنعالی نے مورہ ہوسٹ کی آبات نازل آریا کرکنار کھرکو یہ بات انھی طرح سمجھادی ہے کہ جس طرح براہ ران ہوسٹ نے بغض وصد کر کے اپنے جمان کورمواکرنا چاہلیکن اللہ نے ای طریق سے قبر کو پیدا قربا کرمان کو کڑے وظیمت کی سریند ہوں تک کائٹیا دیا تھا ای طرح دودنت دورٹیس ہے کہ جسب معتریت محمصطفی منطقاتا کھرسے کھرمدیشی فاتحان دائل ہوکرتی م کڑنے وظیمت کی بلندیوں میں بھی ہے۔ دورکنار کے ذکر کی ادرمواہ وکرآب ہے کہ قدمول کی دھول بڑنے کردہ جا کہیں گے۔

تاریخ کے سخات اور قرآن کر کیم کی آیات گواہ ہیں کہ ایڈنے کی کر کیا پیکٹنگ کو بڑا دوں پر بیٹا نیون ور مشکلات کے باوجود و نیاد کی اختیار ہے تک اختیار کی مقام مطافر مایا ہے۔

ز رمطا ند مورہ بے سفتہ کی تیجوں آیات میں چھوالغاظ کی دخیا ہت واٹی کی جارتی ہے؟ کہ دوالغاظ جن ہے مورت شروع کی جارتی ہے دوشنج موجود کیس حروف مقطعات: -الرامورت كو"الله" عشروع كيا كي جيساك پيغ مي وش كيا جيا جدان ميسيروف كومتلونت كيتم جي رسمتي سے كته بوت يا مليورو علي و بان واستروف سان كيا سي جي ان كے متعلق مقرين مي كيد بات كليمة جي كه "الفاعلية بعد اور يذافك" الفذي زياده بهتر جات كرى كرام حكاف ندوف سے كيا مواد عي مكن جان حروف سے من بول جي كامل في كريم حكاف كو يا كيا بولكن بي كل اكيس حقيقت ہے كہ في كرام حكاف نے شاق ان سے معانى جان فرائے جي اور شرحا بدكرام في قريب سے جي جها ميس محاليہ كرام كي طرح اس بات برايمان دكھنا جا سے كدان حروف كي مراوست

کماب میں : - قرآن کریم کی بہت کا مفات بیان فر مائی کی جی ادران کو متعدد میک استیمین : آران ہیں اور ان کریم کی بہت کا مفات بیان فر مائی کی جی ادران کو متعدد میں اور کی استیمین اور ان کریم اپنے معالیٰ علی اس قدر دواضح اور کھنا ہوا ہے جس شرک کی فلفیات یا مثلی اور ندگس کرنے کھی کا تب اور ندگس کرنے کا ماران کریک ہے ۔ معلی کا تب زندگی ہے جو جا ہے اور قوبر کی جائے تو ایس کو جھنا اور اس برجی کریم میکاتھ کے ادر اوا سے معابی عمل کریا نمایت آسان ہے ۔

قر آنا عمر بیا: -اخدهائی نے اس قرآن کریم کوم نی جیمی عقیم انشان زبان میں نازل کیا ہے جوافہ کے کام کے لئے نباعت موذ دل اوراطی قرین زبان ہے۔ دومرے بدکسان قرآن کریم کے سب سے پہنچے کا طب افل عمرب ہیں۔ بیٹر کا رجا ہے ہے کرید کا بسم لی زبان میں ہے جس کے بھٹے شن کوئی وخواری ٹیس ہے جو قبادی آئی ڈبان ہے۔ جس کے کہا تھا کے دکھٹے جس افل عرب کے لئے کوئی وخواری ٹیس ہے میکن اس کا بیر پرکڑ معلمب ٹیس ہے کو قرآن کریم عرف افل عرب کے لئے ہے دومروں کے لئے تیس ہے۔

 آ بکل بعض اوگ جوا ہے خیال میں میرے مقل مندا ور تی پہند بغتے میں وہ کہتے ہیں کہ الفاقا آن کے تغیر تر جد کرنے میں کوئی تربع بھیں میں ان لوگوں سے بھی وفق کروں گا کہ اگر پیلر یقد اختیار کرلیا مجیا تو اس سے اللہ ندکرے قرآن کر کم کا مجی وی حشر شدور ہو ایکن کا دو کرد بال نہوں نے اپنی کا کہ کا محکور تر بدشائع کیا اور آج المحل کتاب ہی وفیاسے بہیر ہو محکور کر اس کو نہیں معلوم کہ جس کتا ہے کو ایکل کے طور پر چیش کیا جار ہے وہ وہ میں ایک ہے یا لوگوں نے اسپے طور پر پیکھر ترجہ کو کر اس کو احتر کی کتاب کے طور پر چیش کر دیا ہے۔ بہاں تھ سے کہ ہر چاور کی کوال بات کا احتیار ہے کہ وہ کتاب میں وقت کے قاضوں کے تحت تبد بلیاں کر مکتا ہے۔ بہر حال قرآن کر بھر کے ماتھ اس طرح نے اندو کا اختیار کری جو توقیق ہے۔

احسن القصعی: - واقعات عن واقعہ بوسٹ کوسب سے تو بھورت اور حین واقد قرار دیا گیا ہے۔ بہ حقیقت ہے کہ قرآن کریا میں کی واقعہ کوائن طرح بیان جی فرویا گیا۔ بارہ درکوئوں پر مشتک ایک تھل مورت عمل مواسف حضرت بوسٹ کے واقعہ کے اور کئی کا واقعہ بیان جیس کیا گیا۔ کیکن اس موری مورت عمل اس کو ایک واقعہ تی ترجیب یا تھے کیائی ہے طور چی آجس کیا گیا بنکہ چھوٹے جھوٹے جلوں میں بحرت و فیصیت کے بر پہلوکو وائم کریا گیا ہے۔

حضرت بوسٹ کی بھن جوائی اور شاب کا دور ہے۔ برطرف سے تیگات معران کواٹی خواہشات کی جینٹ بڑ صافا جائتی بین بھن الفرنے ان کو کی طرح پاک اس رکھار واقعہ ساری دنیا کے فوجوانوں کے لئے مشعل راوہ ہے۔

وقی کے ڈر تھے: - اس واقعہ کا کہ دانول کو پہلے ہے علم ٹیس تھا گرافٹہ نے دق کے ذریعیاس واقعہ کو بیان کر کے اس کے ہر پہلو کو دمنا حت ہے چیش فرمانے ہے۔

إذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَمِيْهِ يَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَى كُوْلُكُا وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ رَآيَنُهُمْ لِى سُجِدِيْنَ ۞ قَالَ يَبُئَنَّ لَا تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى إِنْهُو تَكُ فَيْكِيدُ وَالكَ كَيْدُا إِنَّ الشَّيْطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّ مُنْهِ فَيْنَ فَيَكِيدُ وَالكَ يَمْتَيِيكُ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيْنِ وَيُعَمِّعُ فِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَنْوَلَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيْنِ وَيُعَمِّعُ فَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَنْوَلَهُ مَنْ تَأْلُكُ عَلَيْكُ مَلْيَكُمُ وَيُعْمَتُهُ الْمَلْكَ عَلَيْهُ مَكِينَةً

è.

#### 1517 - 1217

#### لغات الغرآن آيت ببر١٢٣

| إلا بِنْهِ      |
|-----------------|
| إِنِّي وَأَيْثُ |
| أخذ غشز         |
| كَوْكَبْ        |
| الشفس           |
| الُقَمَرُ       |
| سلجدين          |
| ہ''،<br>پینی    |
| لاَ تَقُصُّ صَ  |
| رُوْيَاک        |
|                 |

عُدُو

تأويل

انوتک تيرا بمائي، آپ کا بمائي يكيذوا وہ فریب کریں کے۔ حال جیس کے 7. يجنيك تے تزریکا ئغلنك 62.62 ونميام يتعبير

أكزخاديث مدينين \_باتم\_خواب

K Sug ر ر پښم

عَلَى أَبُوَيْكُ تير عياب دادار

سورہ بوسٹ میں اللہ تعالٰ نے حضرت بوسٹ کے جس واقعد کا ذکر فرمایا ہے وہ در حقیقت ان مے مبر وحمل اور مت واستقل كانك معيم والقديد عرص من بيات بالكل واهم بركرانيون في اليون كي بالتيازياد يون كم باوجود حالات كي في يرز فكود كميا اورنداس كاجار لميار

قرآن کریم بیں ان کے واقعر کی ابتدا ایک ٹواب سے کی گئے ہے جس میں اللہ تعالی نے معرت ایسٹ کو ان کے الل ترين مقام ير وَقِيْق كى بنادت معا فرمائي بيداكي ون معرت بيسف في اسيند والدمخرم معرت يعقوب كواينا يدخراب شایار انہوں نے بنایا میں نے فواب میں دیکھا ہے کو محیارہ متارے اور جا مرسود ج میں جوافیش انجدہ کرد ہے ہیں۔ حضرت بیقوت جوا كي مطيل القدر تيفير مي ين انهول نے خواب كي مجر الى تك تنبيت اوے عند حضرت يوسٹ كوشرور عمد خواب كي تعبيرة تيم مثانى مراس بات ک اکدفر بانی کرتم اس خواب کواچی مدنک محدود د کهنا اوراسینا جهائیوں میں سے کسی کو برخواب مت سانا۔ کیکے سے خواب اس قدروا هم ہے کہ اس کومنا کر بیتیجان کے حسد کی آگ بادو بھڑک اوروہ کھے جا کمیں مسیح کر بع سف کوالٹر تعالی نے والى ترين مقام يريميان كافيه لمركوب بروسكاب كروه كمي خت قدير كركر في يجود دوما كي اوركوني نقسان بنهادي باس خواب کی تبیر و سیند اور این کورے موسف الشراق الی تعییر اختیار و سین است کی تم ایک سیار این سیار این کا ورف ایس کی تعییر کا ایک ایستان می میدان اور سین باید و اوا کے حکم و اوال کا ورف اور سین کا اور و تعییر کا دارد کا دارد و تعییر کا دارد و تعیر سال کا دارد کا دارد و تعییر کا دارد کا دارد و تعیر سال کا دارد کا تعیر کا دارد کا تعیر کا دارد کا تعیر کا دارد کا تعیر کا دارد کا کی دارد و تعیر سال کا دارد کا کی دارد و تعیر سال کا دارد کا تعیر کا دارد کا کی دارد دارد کا تعیر کا دارد کا کی دارد دار کا تعیر کا دارد کی دارد کا داد کا

خواب کی جائی می کریم ملک کے اس ارشادے می دائنے ہے جس شریۃ پ نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں جھے و کیما اس نے جھے بی و کیما شریعال کی رجال نیمی ہے کہ وہ خواب جس میری مورت بنا کرۃ جائے۔

اس وقت جارو موضوع خواب خیس ہے لیکن علا مکرام نے اس کے جدامولی بائٹس ارشاوفر مائی ہیں تا کہ برخواب و مجھنے والدان بدایات کوچش اکٹر رکھے۔

۔ 1) جمہ خواب کے بیان کرنے سے فٹر کا اندیشہ ہوا یہ سے جذبات اور صد کی آگ کے جرمے کا اندیشہ ہواسے بیان زکر سے کی فل اسے خواب شیفان کی المرف سے ہی جوانسان کا از کی درگری ہے۔

۲) اپنا فواہد مرف ال بھن سے بیان کرے جواس کا نیر فواہ ہوا د فواہد کی تبییر سے بلم سے انھی طرح وانف ہو۔ ہر ایک کے ماست اپنے خواہد کو مناتے بھرنا سج کینل ہے کہ کو فواہد اس وقت تک معلیٰ رہنا ہے جدب تک اس کو بیان نہ کو د پاجا ہے اور سنٹے والے نے کوئی فہیر زویدی ہو وجہ تھیں دیلی ہے تھ بھروہ ای طرح واقع ہوکروہ تی ہے۔

آپ کی کریم کافٹ نے اوٹ اوٹر ایک کے اپ مقاصر عمل کا میاب ہونے کے لئے اس کوراز بھی رکھے سے داور وہ بے بے کرد فیاش ہرا اس محمل است میں کا اللہ نے افران اس میں اس میں کا اللہ ہے۔

٤) خواب رکیجة علاورتبیرهامل کرتے علی پرنستیجه کوروفران پوری جوجائے گے۔ پوسکا ہے کہ بہت بعد علی اس ک تبییر سائے آئے۔ معرب بوسند کا ہے تواب کی تبیر تریا تھی سال کے بعد حاصل ہوئی۔

۵) اگرکونگوهم، براخواب دیکیے تواس کوبیان ترک بلکه اند کرنماز پر حد ایا کی غرف تین افتی حدیمارد سے ممکن

يونو چڪيموندويد س

## لَقَدُكُانَ فِي يُؤْسُفَ

وَلِخُوتِهِ النَّ الِسَّالِلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالُوالْيُوْمُفُ وَاخُوْهُ اَحَبُ

إِلَّ آبِينَا مِنَا وَفَعَنُ عُمْسَةً ﴿ إِنَّ الْإِلَالُوْمُ صَلَّى عَلَيْهِ إِنْ الْإِنَالُونَ صَلَّى عَلَيْهِ إِنْ الْمَثَالَةِ عَلَى مَكُورَجُهُ الْمِيكُوْوَ وَقَعْلُوا الْمَثَالَةِ الْمَثَلُوا مِنْ بَعْدِهِ وَمُعَاصَالِحِينَ ﴿ وَمَثَالَةِ الْمَثَلُوا مِنْ بَعْدِهِ وَمُعَاصَالِحِينَ ﴿ وَقَالَ قَالِلُ وَالْمَعْمُ لَا تَقْتُلُوا مِنْ بَعْدِهِ وَمُعَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## أريب أبيت فجرسة م

یقیناً بوسٹ اوروس کے بھائیوں کے (واقعہ بھی) پر چھنے والوں کے لئے بوی نظانیاں بھیں۔ جب بوسف کے حفاق اس کے بھائیوں نے کہا کہ بوسٹ اوراس کا بھائی ہمارے والد کیے۔ زیاوہ بیارے بیں جب کہ ہم ایک مضبوط بھائے تا ہیں۔ ب فٹک ہمارے والد ایک کھی تلفی کررہے ہیں۔ بوسٹ فول کردویا کمی جگہ کھیٹک آ ڈٹا کر تمہارے والد کی بوری توجہاری طرف بوسٹ کو لئے ۔ اس کے بعد بھر نیک نوگوں کی طرح بن جاتا۔ ان بھی ہے کی کہتے والے نے کہا کہ بوسٹ کو لئے رکرد بکداس کو ایک ایسے اندھے کئویں بھی ڈالی وجہاں سے کوئی تا فلداس کو اٹھا کر

لغات القرآن آعت تبرعان

غضنة بمامت قرت ضلل حمراه يبخنا  $y/\tilde{y}$ أقطه ا الطُّ حُوا زان دور **مینک** دو يغل غاص ہومائے۔ شاقی ہو دائے 6 قًا ثل ميجة والا الُقُورُهُ الركوزال؟ و غيثت حجراراندها الكحث حخوال مَلْتَقَتُ الفاليككا ألشيارة كافل فعلين

كرينيوايك

## كَثَرْتُ: أيت فمبركة وا

ویک حمیا ہے کہ باز باپ اور ویو کے دوسرے لوگوں کارویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ لوگ ویا شرب اس تحقق کی طرف زیادہ مائن ہوتے میں جوطافت ور ہوتے ہیں کیکن مان باہا اولاد تال مصال بچوں کی حرف زیاد و توجہ وہے میں جرجمونے اور مخزور اوں وصرت بیتوٹ کے کمرائے میں بھی برکافر آ تھا۔

حضرت يعقوب في سب من يميل معزت لياست شادك كي جن مخص مندن اول وبيدا مولي معزت ليا كوانقال کے بعد معزرت بعقرت نے دومری شادی کی جن سے معزت پوسٹ اوران کے جو نے بھائی بن بھین بیدا ہوئے معزت بعقوب

اس سے معلوم ہوا کے حسدائی ہوئی قرائی ہے جوانسان کواس سے عافل کردی ہے کہ اس کے سامنے گون ہے۔ اس کی نگاہوں سے منگے موتیے کا فرق جمی سٹ جاتا ہے۔ اس لئے ٹی کر کہ کھٹائے نے فرایا ہے کہ اے لوگوا حسد سے بچوا حسدانسان کے نیٹ اٹیال کواس طرح کہ جاتا ہے جس طرح آگے۔ گاڑی وکھا جائی ہے۔ انڈیٹو ٹی جم سے کواس برائی سے تھو کا فریاسے آجو ر جس طرح برازران بوسٹ نے حسمانا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت بوسٹ کورائے ہے بنانے کی ڈیروں برفور وکرکیا

بانکل ای طرح کن رکھ نے کی کر مجھنگا ہے نعمی و شداور اسام رشی کا مفاہرہ کرتے ہوئے کی کر مجھنگا کو وات ہے بنانے کے لئے بائی سٹورہ کیا اور لئے کی کر کم چھنگا ہے نعمی و شداور اسام رشی کا مفاہرہ کر تھ ہوئے کی کر مجھنگا کو وات ہے بنانے نے بیا مدلیا کروہ کی کر مجھنگا کو کی کے آپ کو اندوں ہے گئی ہوئے کے مفارت مفارد و گاہمان کی واحث ہال استحداد ان مال فرا دیا اور وہ می ادارے سے چلے تھے کہ دینے آپ کو منا و باج نے ایجان ہے مرفر از ہوئے کے اور حضور اکر مجھنگا سے برے مالی من کے رہم والی کا رکھنے کر دینے آپ کو منا و باج نے کو رائے سے بنانے کی بر ممکن کو حش کی مجراف آلی ان موجھ کے کہ وہ اندی کھیے تھے۔ نے آپ کی تفاق نے فرو فرون کا دیا ہے میں اللہ نے کا رکھ کو بہتا ویا کہ وقت ان کے مدیکہ موج سکتا ہے لیکن جب افد کی تھے۔ قبیر موقع ہے وافسان کے مدارے ادارہ سے ماک میں اللہ نے تیں۔ جس بات اور قبل ہے وہ وہ مول کو کرائے اور حسد کرنے کی کوشش کرتا ہے دی اس کی مریاندی کا اور معد میں جاتا ہے۔

# قالوا ياكانا مالك لاتأمننا على يوسف

وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَدًا يُرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ©قَالَ إِنَّ كُنْيَحُرُّمُ فِي أَنْ تَذْهُبُوايِهِ وَ اَخَافُ <u>ٱنْ يَاْ كُلَّهُ الذِّنْبُ وَٱنْتُعُوعَنّهُ غَنِلُوْنَ ۞ قَالُوْا لَيْنَ</u> <u>آڪَاهُ الذِّنْتُ وَنَحْنُ عُصْمَةٌ ۚ إِنَّآ إِذًّا لَّخْسِمُ وَنَ @</u> فَلَمَّا ذَهُبُوْا بِهِ وَلَجْمَعُوَّا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَٱوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهُ وَلَتُنَبِّ مُنْهُمُ مِا مُرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لِل يَتْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ اَبَاهُمْ عِشَآءُ يَنَكُونَ۞ قَالُوْا يَاكَبَانَا إِنَّا ذَهَبُكَا نَسْتَيِقُ وَتَرُكْنَا يُوْمُكَ عِنْدَمَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الذِّثْبُ ۚ وَمَآ انت بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِيْنَ ۞ وَجَآدُوْ عَلَى تَعِيْصِهِ بِكَوِكَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابَّرٌ جَمِيلٌ والله المُستَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞

## ترجمه: آيت نمبراا تا ۱۸

( بوسف کے جما ئیوں نے) کہ کدا ہے ہمارے اباجان: آپ کو کیا ہوا کہ بوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار ٹیل کرتے حالا تکہ ہم قواس کے خیر فواہ ہیں۔ کل اسے ہزرے ساتھ بھیج وجیجے تاکہ دہ کھائے اور کھیے اور بے شک ہم اس کی بورک مخاطب کریں گے۔ ( معزت بعقوب نے ) کہا کہ بجھے بیائد بیٹر کلرمند کرد باہے کتم اس کو جاؤاور جب تم خالل ہوتو اس کو بھیڑ یا کھاجائے۔ کہنے ملکے کریہ کیے مکن ہے جب کر ہم ایک مغبوط جماحت ہیں اگر تماری موجود کی شن اس کو بھیڑ یا کھاجائے ۔ توہم بالکل مسے گذرے ہوں کے۔

پر جب وہ اس کو (پسٹ) کو لے کے اور انہوں نے اس بات پر انفاق کرلیا کراس کو اند سے کو یں بٹی ذال ویا جائے ہ ہ نے (پسٹ کی طرف) دی ہیں کہ اند سے کو یں بٹی ذال ویا جائے ہ ہ ہے ۔ اور وہ (برادران بیسٹ کا انداز کو ایک دن) مرور بتائے گا اور وہ کچھ پچھان نہ کس کے ۔ اور وہ (برادران بیسٹ کا انتہا کہ کرد ہے شے اور انداز ہم کا بٹی بٹی دو کا مقابلہ کرد ہے شے اور انداز ہم کا بٹی بٹی دو کا مقابلہ کرد ہے شے اور انداز ہم کا بٹی بٹی دو کا مقابلہ کرد ہے شے اور انداز ہم کا بٹی بٹی ان کے ایس چھوٹ کو انداز ہم کا بٹی میں اور بیسٹ کی تیس برجمونا خوان کی لگال کے ۔ (بیھوٹ نے) کہا کہ یہ بات تم نے اپنے دل سے گھڑل ہے ۔ اب مربی بہتر ہے ۔ اور جو مکوتم نے بیان کیا اس پر اندین مدفر ہا ہے گا۔

#### لغات القرآن آيت براداه

مَالَكَ Val/3 لاتأنيا وبم بالمينان تيراكناب العيحت كرنے والے رخير خواہ نْصِحُوْنَ أزميل بجيج دے غذا کل به کنده مج يَرُثَعُ كماثاب إكمائك تميناب إتمياكا لَيَحُوْنَنِي البته بحيد نجيده كرتي ب أَنْ يُمَّا كُلُّهُ \* بدكده وكمائ

ٱللَّائِثُ بمبزر أَنْ يُجْعَلُونُهُ ريک د واک کوؤال د س عشآء رات کوقت تنكرن دوروع <u>شن</u>اده کن ذهينا ہمروز کا مقابلہ کررے ہیں نُسْنَبقُ ترکنا 3 - 1986 عنذ نۇمۇ<u>ك</u>ك متاعنا والمرااع مناك دُمَّ كَذَبُ مجونا غون سُوُلُتُ عالی ہے۔ برایر کرتی ہے مَبُرُ جَعِيلَ (السَّيْعَانَةُ) د مرد وأكل جاسة ألمستعان

تم گزیته د

## تشريخ: آيت نمبراا "Al

تصفون

براوران بیسٹ نے پر فیصد کر لینے کے بھدکہ حضرت بیسٹ کو راستے سے بنا ویا جائے تا کہ والد کی مجت بھی کوئی اور شریک ند ہو۔ حضرت بیسٹ کے چھوٹے ہمائی بن میشن کی تم عمری کی وجہ سے وہ مطمئن سنے اس لئے صوف حضرت میں عشہ کو وہ ہے تو ہی بھی اُسلنے کیلئے کوش سے ہے۔ ایک وائ تر م ہو تین سنے الد حضرت ایقوب سے کہا کہ اسے ایا جان ایم جب

سپر دنٹون کے لئے جاتے ہیں قوالیے بھائی ہوسف کے زبونے سے بوی کی صوب کرتے ہیں۔ ہم اس کے خبر فواہ ہیں مگر آ ۔ ہم مِ الحمينان كالظهارتين كرتے بـ آج توان كو جارے ساتھ بھيج دھيجيتا كيو دھي جارے ساتھ ھائي كميليس كورس اورتغ سے كالطف ا تی کیں۔ ہم آ ب ہے وہدو کرتے ہیں کہ ہم جمکن ان کی تفاعت کریں کے حکمن ہے برادران پوسٹ سے ڈی طور پر پہلے ت ہے حضرت بوسٹ کوبھی تیار کرلیا ہو۔ حضرت یعقوب نے فرایا کہ بیسٹ کی ذرائل میدائی بھی جھے رنجیدہ کردیتی ہے اور پھر تمہارے ماتھ بہنے میں جھے سائد بیٹرے کہیں تمہاری نے خری اور نے توجمی میں پوسٹ کوکوئی بھیٹریانہ کھا جائے ۔ کیونکہ اس ز ماز عن جنگلوں میں بھیٹر ہے زیادہ ہوتے تھے۔ بھا ئیوں نے کہار کیے مشن ہے جب کہ ہم ایک جنعا بین قوت وحاقت میں ممل کم نہیں ہیں۔اگر ہاری موجود کی میں ہے اتحد ہو جائے تو بیرجارے لئے بڑے خسارے اور نقصان کا مود ہوگا ۔تعوزی کی بحث و کفتگر کے بعد آ ٹر کار صغرت لیقوب اس بات پر رضا مند ہو مجھ کر معزمت ہوسٹ کو وہ اسپنے ساتھ لے جا تیں ۔ فر ایا کہ القد نے حضرت بوسٹ کے بل میں اس بات کو جہ و ما ورفر مادیا تھا کہا گیا۔ وقت آئے گا کہا نے بوسٹ اہم ان کو بسما را واقعہ منا ؤ کے اور وہ تهمیں کچھ لنامجی دیکس ہے۔ بھائیوں نے حضرت ایسٹ کو بردگرام سے مطابق ایک اند جھ کٹو یک میں مجینک و باجال الشائے ان کی تفاظت فربا کی روان کوروتے پینے برادران ہوسف اینے والد کے پاک آے ادر کہنے گھے اباج ن! آب مجمح کہتے تھے ہم تھیل کورے تے اور سامان کے باس تھ نے بوسٹ کو بنھا دیا تھا۔ بھیڑے آیا اور ان کو کو جمیار تبوت کے حور پر نہوں نے حفرت موسف کافیعی بٹن کم جس مرجوٹ موٹ کاخرن فکا ہواقہ کیئے گھے ابا جان! آپ ڈوہم پرالممیزان کا انتہازٹری کریں گے لنکن ہم کی کہ رہے ہیں بدواندا کا طرح بین آیا ہے۔ معزے یعقوب نے کہا کہ یہ بات تم نے خودی گھرٹیا ہے اور جس چز کا قم وظبراد كرر بيروم والرائيس مانيا كرايداى جوا ووكداب شرائ واقد رمبرى كرمكة جول ادر مرااضق في عدد كاطب كارجول -يده القدقر آن كريم في من مختر تفقول عن ارشاد فريايا حس سن بنديا تعمد من سنة ألى جل:

٠ چ ای خرح کفار کہنے کی کہ کم چھٹھ اور آپ کے جاں ٹارواں پرظم و تھ کے پید ڈ ڈ ڈویے تھے وہ اپ برطم کو اپنی کا میابی مجھ ہے تھے مالا کمد آدرت کے اسوال کے تھے۔ وہ بروہ اپنی فاست اور قدام کی طرف قدم ہو مرد رہے تھے ۔ کنار کدر کالم اور ڈیاد تھال وراڈ چال کا تجید ہے تکا کر محالے کرا تم مکہ کر مدے لگل کر میڈر کی طرف جرت فرد گئے۔ وروہ وں بھی آ امار دیا تھا تھے کہ مورٹ کی کو کہ کے تھے کہ کنار مکہ مجھدے تھے کہ چلوا تھے ہوا بھارے واسٹری کو کا کا نگل کی گئی میں کہ قدم سے بی جرب الراسٹری کا کا کہ کی تھی میں قدم ہے کہ کہ کو تھے اور میں اس کر سے تھے۔ کنار مکہ مجھدے تھے کہ چلوا تھے ہوا بھارے واسٹری کو کا کا گل کی گئی ہی قدم ہے کہ کہ کہ کہ کہ کا میں ہوا۔

۳) جب کوئی مشکل یا معبوت کا وقت آج ہے آوائیا ، کرام نیم السام اندی او پارٹ جیں۔ دور ٹی وٹی ہیں اپنے کیڑے تیس چائے وو کیڑوں پر جمونا دیک قال کروہ یل اور شوڈٹیس کی نے بلکسان کی زون پرایک می یات ہوتی ہے کر سے مصیرت اندکی طرف سے ہے دوبرجیز کا الک ہے وہاست کی مصنوب اور بھمائی کوجا مشہور کا رہے مدرکے طعب کار جی ۔

## وجاءت سيارة

ڡؙٲۯڛۘڵؙۅٛٵۊٳڔؚۮۿ؞ٝۄ۫ۏؙۮٚڵؽۮڵۄؙۄؙٷٵڷؽڹۺؙۯؽۿۮٙٵۼؙڵٷ ٷٲڛڗٛۅٛۄؙۑۻٙٵۼڰ۫ٷٵٮڷ۬ۼؙۼڸؽؙڴڒڽؚڡٵؽۺ۫ڡڵؙۅٛڽ۞ۅؘۺٞۯۅٛۿ ؠۣڽٞڡۜڹۣۼؙڛۮڒٳۿؚڒڡٙۼۮٷڎۊ۪۫ٷڰٲؿٛٷڣؽٶؚڡؚڹٵڵڕۿؚۮؚؽؽ۞۫

### رجمه: آیت نمبروا ۱۰

اورا کیسہ قافلہ آئم میا۔ آمبوں نے اپنا نیک آ ولی پائی اے کیسجا جب میں نے ( کئویں میں ) اپنا ڈول ڈالا ڈ وہ جینا شدات کو کوا مہارک مور میمان ٹوا کیک بڑوا چیما نز کا ہے اور انہوں نے اس کو مال تجارت کھوکر میمیالی اور نشرخوب میں نے جووہ کررہے تھے۔

'نہوں نے (براوران ہوسف نے )اس کو کمنی کے چند رر نموں میں ﷺ (الا یاوروواس کے بارے بھی ان کی قد دکر نے والے ن تھے۔

وميامن (آبان ۱

#### الغات الغرآن تهية نبرواتان

أؤسكوا انہوں نے بھیجا مائی از نے وال وَاردَ أذلي الن في أوال في المحاليا ذُلُرُ وَدِلِ ( جِس كَوْر جِهِ كُنُونِ بِ يِاتِي تَكَالا جَامًا ہِ ) فۇش فېرى خۇش فېرى بشوى غلام 62 أنووا انہوں نے جمالی بضاغة ون تمارت به توکی شُوُوُا انہوں نے فروفت کروں ﷺ دیا تُمَنَّ تمت أنخس مخطيا\_بهيئة تحوثرا

## تشرع: آیت بسر ۱۹ تر ۴۰

ألر اهدين

معنوت میسٹ کے موشیلے بھا کیوں نے جب معنون میسٹ کا ایک اند بھے کو یہ بھی کینیک و یا ادر مارے بھائی ہوئے آنو بہائے ادر بیا کیے ہوئے اپنے والد معنوت لیفوٹ کے پائی آئے کہ جاری بیٹیٹری شن بیسٹ کو بھٹر یا کھا گیا ہر جسٹ کی ٹون آئود قیس بھی لاکر بیٹل کروی میں وقت معنوے لیٹوٹ نے اس واقعہ کورضائے الی کھڑم ہوٹر بنیا اور اللّہ کا وش عدد اور دہشائی کے طلب مجار ہوگئے ۔ دو ایات شن آئا ہے کہ معنوت بوسٹ تین دینا تک اس کویر میں رہے ، اور برادران بوسٹ

آخرت کرنے والا یا آمر رند کرنے والے

حالات پر برابر کردائی کرت رہے۔ ایک دن بدین سے معرفی طرف میں نے والدائی فائل وہاں ہے گذرات تا فظر والوں نے کئی ک یائی فی الاش میں اینا قامل اسٹے نے لئے کہا۔ جب اس نے فوان والدائو معنزت بوسف نے فوال کی وس ری و کرانیا جو فول میں بندھی دوئی تھی۔ جب اس نے ویک کہ ایک فویسوں نے براس کو ان میں موجود ہے قو اس نے قانے والوں سے چاہ کر کہا ہے تا ہے والو اسپارک ہوئی بہت چھاندام ہا کو لگ کی ہے ۔ ووسے ووزے ویٹ آسٹا اور انہوں نے معنزت بوسف کو ہا براکالا اور ان تھورے ہے بہت قوش ویک کران ہے کہ وجب معرش فرونت کریں مجمود بہت ایسے والم کیس سے ایل تجارت اسمجھ کر معزت بوسٹ ویمیالیا تاکیک کان کی گرز زود کے۔

بعض شمرین نے تھی ہے کہ باور ان وسف ہور ایکوائی کر سے تھے جب ان کو دین کے اس قاطے کا کم اور یعینین اور کیا کہ دھنرت پوسف قاضے و کو رکے لیفے جس جی ڈوائیوں نے قاطے والوں سے کہا کہ جدا الیک غلام گھر ہے جداگ کرتا گئ ہے اور دوائی کو دائیں کھی لیز نمیس چاہتے ۔ اگر تم اس کے مناسب دام دے دو تو ہم اپنا غلام تمہارے پاتھ فروخت کر سکتے جس دوایات جس آتا ہے کہ تفارد در ہم پر فیصلہ ہوگیا۔ براوران پوسٹ نے اسے بھائی کو کیک معمل کا ک فرق کے جانے میں فروخت کردیا جس کا مقصد یاتھ کرتا تھے والے اس بات بر مفتش ہوج کی کرنے مال چوری کا کھی ہے گئے ہا قاعدہ قریدا کیا ہے۔

ال واقع ملی بیفتا کی قبل ما طلب کے حضرت ہوسٹ آن الدھے کو کر میں تھی وان تک رہے اور جوائی قاطے و لوں کی حفظت میں آگئے۔ اس طول آئی کر کم تھٹائے نے کئی جب کہ کرسے یہ بید مؤد و کی حرف اجرت فرائی اور کا دیکہ آئے بیٹھٹا کا چھا کررے بھے قرآ ہے کئی فارڈ رس میں وان تک چھے رہے وصل سے ایسٹ ورٹی کر کم تھٹائے کے واقعات میں ایک یہ کی مناسب ہے۔

> ڬۊؙٵڶٲۮؚؽۺٞ؆۫ڔٮۿؙ؈۫ۊۻڒڸٳڎۯٵؾؚ؋ۜٵڴڔ؞ؽ؆ڡٞۼٝۅ؈ؙ ۼڛٙؽ؈ؙؾؙڹڡؘۼڬٵٷٞؽؾڿۮٷڰڎٵٷػۮڸػ؞ػڴۜٛ۠۠۠ؾٵڮؽۅٛۺڡٛ ڣٳڵۯۏۻؙۯڸٮؙۼڷؚڡ؋ڝ۫؆ٲۅؽڸٵڵۮٵۅؽڿٛٷڶڷڎؙۼٵڸڣ ۼڶۜٙٲڡٞڔ؋ٷڶڮڽٞٲڴؿۘۯٳڶػٳڛڵٳؽۼڵڡؙۏ؈ٷڷڠٵؠڬۼ ٵڞ۫ڲ۫؞ٛٚٳٚؾۺ۫ڹؙۿؙڂڴڡؙٵٷۼڵڡٵٷڴۮڸڮڽ۫ۼڣؽؽٳڷ۞

#### ترجمه أيبيته أرجعته

ادر معرکے جم محص نے (پوسٹ کو) خریدا خاراس نے اپنی ہیری ہے کہا کہ اس کواچھی طرح عزت سے دکھنار ممکن ہے کہ بیا بھی فائدہ پہنچاہے یا ہم اس کو بیٹا بطالیں۔ اور اس طرح ہم نے بوسٹ کے اس مرز میں میں قدم جماد ہے۔ تاکہ اس کو باتوں کا انجام (جھے خواہوں کی تھیر وغیرہ) نکا لناسکھا کیں۔ اور اللہ آپ تو سال عالم میں خالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو جائے شمیں۔ اور جب (بوسٹ) اپنی قوت (جوانی) کوئٹی کیا تو ہم نے اس کو عمر و مکست سے نواز ااور ہم شکے کام کرتے والوں کواسی طرح ہدارہ یا کرتے ہیں۔

#### الغات الغرآك آرم نهراه

إنسترى خ بدلاء الدونون في آية بن) إِمُوَاءَةً محورت به بحو کیا أتحومي الت سيدكم مَثُواهُ فحكانا بامقام تفننا Sec. 30 6 6 7 6 1 نتجذ ہم ہنالیں کے وَلَدُ كذلك الكالحرث الملاح مَكْنَا بم في المكانا ويار جماديا نعلم بم مکمائے ہیں أكَاحَادِيْتُ (خبیت) رماتی غَالِبُ غلب وقومت يؤنث والا

18 لاَ يَعْلَمُونَ دو**وا**نے کیں J. 180 بَلُغُ أذلة ا يُحَدُّ وَسَاكُوا فِي جَوَالْحَ كُو الككا جم<u>ئے</u> وہا خگة تخلست رانا في علم علمهانا نجزى مم بدلدویت بین ریز اویت بین ألمحسنين فيك كام كرنے والے

## التوريق بيرا الموادع

مزت ادود آلت افدة الت افدتوالی کے باتھے میں ہے دی جزت سے تواز تاہے ادود قل ذات مجی و جاہے آگر جزت و السان کے باتھ میں ہے دی جزت سے تواز تاہے ادود قل ذات بالد برای کا خورت و السان ہے ہوئی کا کو خورت میں منظم ہے دو گئے اور مواز کر ہے دی کا ایک کا سینے السان کو اسینے والمدل افغروں سے کرانے اور دعورت ہوئے گئی تھ ہیر ہی کسی کیاں تھے ہے ان کی تھ ہیروں کو المستد با اور دعورت ہوئے گؤڑ ہے کا بہتری کا کا میں معربیات میں موجہ ہے والو تا فلد حضرت ہوئے کو باز دو معرض کے باز دو معرض کے باز دو معرض کے باز دو میں اور قیمت لگا تا مورک کے باز دو میں موجہ ہے کہ بازی کی بازور قیمت لگا تا مورک کے بازی کے بازی و قیمت لگا تا مورک کے بازی کی بازی کے بازی کی بازی کی بازی کے بازی کے بازی کے بازی کا مورک کے بازی کے بازی کا مورک کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کا مورک کے بازی کے بازی کا مورک کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کا مورک کے بازی کی بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کر بازی کے بازی کی بازی کے بازی کی بازی کے بازی کے بازی کے بازی کو بازی کے بازی کر بازی کی بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بائی کا بازی کے بازی کے بازی کر بازی کے بازی کے بازی کے بازی کے بائری کر بازی کے بازی کی بازی کر بازی کے بازی کے بازی کے بازی کر بازی کر بازی کی بازی کر بازی کے بازی کر بازی کے بازی کی بازی کی بازی کی بازی کی بازی کر بازی کر بازی کی بازی کر بازی کر بازی کر بازی کے بازی کر بازی کی بازی کی بازی کر بازی کر بازی کر بازی کر بازی کر بازی کر بازی کے بازی کر با

معری حکومت کا دزیراعظم' خزیز معز' جوشاق خاندان کاسب سے بواا درمعتد آ دی تھا اور حکومت معرکی فوج کا سید مالارمی تھا۔ اس کی نگاہ حضرت جوسٹ پر بزگر کہ لوگ ہوند ہتر حکر بولیاں لگارے ہیں۔ اس نے سب سے زیادہ قیت دے کر حضرت بیسٹ کوفر بدلیا۔ نبی کریم سیکٹ نے شب معراج حضرت بیسٹ سے جمی طاقات فر ان تھی۔ فرمایا کر حضرت بیسٹ استے حسین دکیسل جین کہ اللہ نے کا کتاب عمل جشاحت بیدا کیا ہے اس عمل سے آ دھا حضرت بیسٹ کو عطافر ہایا ہے۔ عزیز معر حضرت بیسٹ کو لے کراسینا کھر پڑھا اور ایم بیوی سے کہا کر بیادگی خلاج کی سے آل دھا حضرت بیسٹ کو عطافر مان کے کھر عمر دکھا۔ حکم سے دھا حکم سے دھا کہ کہ ہم اس کوئیا بیانا ہی بنالیں ہم حال ہرا تھی رہے ہی ہیں فائدہ ہی وے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپھیا رہت اور کرم ہے حضرت ہوسٹ کوایک باعز ہے گھرانے شریفی کا عطافرہ دیا۔ واقی انشاکا کا اے نے فرہ ورہ پر فائد ہوتے اور خواہول کی جبر کا ملے اللہ تعالیٰ نے معزب ہوسف کو آبانت و تھت اور عم کی وولت ہے تو از اتھا اور ان کو بات کی عمرانی تک وکیٹے اور خواہول کی جبر کا ملم مجمی حطافر مانے تھانے جوسٹ سے مبر چھرا اور نکی کا سفر تھا جو آئیں اللہ نے مواہد تر مایا۔

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَنَ نَفَسِهِ وَعَلَقَتِ الْكَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَيْنَ ٱخْسَنَ مُتُوَاىُّ رِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الظَّلِمُونَ ®وَلَقَدُ مَنَّتُ بِجُومَتَ بِهِ الْوَلَا أَنَّ رًا بُرْهَانَ رَبِّهُ كَذَٰلِكَ لِمُصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءُ وَالْعَصْشَاءُ إِنْهُ مِنْ عِيَادِ زَا الْمُخْلَصِيْنَ ۞ وَاسْتَيْقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَعِيْصَة مِنْ دُبُرِةَ ٱلْفَيَاسَيْدَ هَالْدَاالْبَابِ قَالَتْ مَا جَزُآءِ مَنَ ارَادَ بِالْفِلِكَ سُوَا الْآانَ يُنْجَنَ اَوْعَذَابُ الْيَعُو قَالَ هِيَ رَاوَدَتُرِيِّ عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَشَاهِدُّ مِِّنَ ٱفْلِهَا<sup>،</sup> رِانُ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُّمِنَ قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَمُوَمِنَ الْكَذِيثِينَ وَإِنْ كَانَ قَعِيْصُهُ قُدُمِنْ دُبُرِقَكُذُبَتْ وَهُوَمِنَ الصدويين ﴿ فَلَمَّا رَأَ قَمِيْصَهُ قُدُمِنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ ؖػؽ۫ۮۣػؙڹٞٳؿؘػؽۜۮڴڹۧ عَظِيئه۠۞ؽۏۺؙڡٛٵۼٙڔۣۻ۫ۼؽ۬ۿڬ<sup>ؾ</sup> ۅؘٲڛٞؾٛۼڣۣڔؽٳۮؙؽٚڸؿؚٵٳؿۜڮػؙؽ۫ؾؚڡؚ<u>ڽۘٵڵڂڟۣؽ</u>ڹۿ

463

### ترور: آ يت ثم ١٩٥٢٣

اے (میسٹ کو) اس جورت نے اپنی طرف بہلانے کے لئے کہا جس کے گھر ہیں وہ رہتا تھا اس نے دروازے بند کر لئے اور اس جورت نے کہا کہ'' آ جلد کی کر' ( بیسٹ نے) کہا کہ اللہ کی بناہ میرے رہ نے مجھے اتنا بلند مقام اور ٹھکا نہ عطا کیا ہے۔ بے شک جو خالم ہیں وہ قال ح کمین یا تے۔

( اوسٹ نے ) کہا ہے وہ تی جھے اپ تھی کی طرف ماک کرنا جا ای تھی۔ اور اس مجورت کے خاندان کے ایکے تھی نے کو ای دی ( اور کہا کہ ) اگر اس کی تیس آئے ہے کہی ہوئی ہوئی ہے تو وہ کی ہے اور وہ جھوٹوں ہی ہے ہے۔ اور اگر اس کی تیس جھے ہے دہی ہوئی ہوئی ہے تہ بیٹنا ہوا و بھا تو ہے اور وہ سے لوگوں ہیں ہے ہے۔ پھر جب ( یسٹ کی ) قیم کو جھے ہے پھٹا ہوا و بھا تو ( مزید معرف کے کہا کہ بیتم مورتوں کے فریب ہی ہے ایک فریب ہے ۔ با شہرتم عورتوں کا کروفریب بہت یوا ہوتا ہے۔ اے جسف اتو اس معالمہ کی نظر انداز کردے اور اے محدد تو اپ کے کروفریب بہت یوا ہوتا ہے۔ اے جسف اتو اس معالمہ کی نظر انداز کردے اور اے محدد تو اپ

لغات القرآن أيت ببر ٢٩٢٢٣

رَاوَدْتُ اسْتَهُ بِكَايَا ِ مُهِمَلَا! عَنُ نَفْسِهِ الْهِنْسُ مِنْ الْهُالِمِ عَلْمُفْتُ بِشَرُدِيَ

أبُوَاتِ درواز ہے مَيْتَ لَكَ PHELLI الله کې پيناه مُعَادُّ اللَّهِ أنحشن Kali مَثُوَا فيكانارشاخ فلار فيل باتار كامياب فيل موتا ارادوكيا(مونث) ادادوكي آگرشاونا(ترف شرط ہے) بركدد يكما وكلل يفتاني لِنَصُرِثَ تا که جمود کردی پهجروی براقي ألفخشاء (فن)بردبائی کام ٱلمُخْلِصِينَ خالص کرتے والے وورول آئے بھےدوڑے إستبقا فُدُثُ كاذرا ڏبُرُ بيني (بنت كه عيكور كميتي) ٱلْفَيّا الْفَاءُ (مامني كاميند) دونوں نے بار مردار۔(بہال ثوبرمرادے) لَدُالِبَابِ وروازے کے باک كابداع؟ كإمزاع؟ عَاجَزَاءُ

أراؤ ارلاوكما بأغلك تبرق برق المركة كاتحد أنْ يُسْجُورَ ركران وتيدكما مائ اس نے تھے قابور ناما ا رَ اوَ دُتُنِيُ محواعیٰ دی اس نے شهد يبناءوا صَدَفَتُ الكارت في كما ئز آ مےکاحد کَذَیْتُ ۵ نے **جمو**ٹ کیا كَمُدُكُنُ الم فورتول كالكروفريب أغوض مزيعي لے انظرانداز كردے استغفوى (اے مورت قر)استغفار کر ایے گذارے کے لذئبك انگ گئت ب فلك توعل ب الحطين فطاكرتے والے

## الكوري: يت نبر ۴٩٥٢٣

و نیایس طرح طرح کے حالات پیٹی آئے ہیں اقتص می اور برے کی نگی کے میں اور برائی کے می سیزم وہمت والے اوگ وی او تے ہیں جواقتے اور برے مانات میں نگی پر بیزگاری اور کن وصدافت پر قائم رہے ہیں کی نا جا اور خوف ہے نگی اور مع کی کے دائس کو ہاتھ ہے تیس چھوڈ تے ۔ایے لوگوں کی غیب ہے جم پورود کی جاتی ہے اور انڈ ان کو بڑے سے بڑے حالات سے معافی فال و بتا ہے۔

عزیز معرفهایت بمیت اودا حرّام سے معفرت برسف کواسیے گھرلے آیا اوران سے خلاموں جیریا معاملہ کرنے کے بوائے گھر کے ایک فرد کی طرح ہرا کیک آ رام کا خیال د کھنے لگا۔ جب هنرت برسٹ عزیز معر کے گھر شمیا آئے تنے اس وقت بعض ردایات کےمطابق ان کی عمرسات آخے مہال کی تھی لیکن چندی مال میں وہ ایک ٹوبسورے ترمین ٹوجوان بن کر انجرنے کیے یالشہ ے کا تنات میں بھنا مجل حسن بدر کیا ہے اس میں ہے اوحاد من حضرت بوسف موصط فر مایا گیا تھا، حضرت بوسٹ جوان ہوت محة اوران كا حمال اورخوبسور لي تكمرتي جلي كل مرمز يزمعركي جوى (بعض دوايات تے معابق) جس كا نام زليغا أمايات واس مجريور اور ٹرم وہیا کے ویکر جمان برمرخی اوراس نے نئس کے فلیہ کے مباحث تھیا دڈال ویٹے ۔ایک ون اس نے اسے تحسوس کرے عمی حضرت نوست کو بلایا ہ دروازے بند کر لئے واپ اس بت برجس کو دواینا معبور کتی تھی اس پر کیٹر اوّال کروا تی بےتانی کا برط ا علي دكرتے ہوئے كينے كئي كرا سے يوسف برے قريب آ ذر حفرت يوسف نے اس كی نيت كو بھانب كرافد كی بنا ہ استختے ہوئے كيا کہ برے م لیجنی فزیز معرفے بھے فزت کا فعکا اوبا ہے جس اس کا تصور تھی تیس کرسکا کہ احمال خرا موثی کروں۔ اب می تورت نے ترخیات کے جال بچیاد ہے ادح معنوت بوسف نے اس مال سے لگنے کے لئے قدیر کی مویٹا ٹروچ کرو یں پھنی مغسر من ئے لکھا ہے کہ ای دوران اللہ تعانی نے حضرت ہوسٹ کوائی کو کی ختا نی دکھائی تا کہ ان کر بیتین ہوجائے کہ الشرکی مدوشال صال ہے اوران مورت کی بر آر پوخاک ہوجائے گی۔ معرت عبد نشا ہی مماک نے فرایا ہے کہ اللہ تو گانے اس نبائی عمران کے سامنے حضرت بخوب کامورت اس طرح طا برفر مالی کدور یا افکی دانتوں میں وبائے دوسے بیں اوران کو تنبیر فرمارے بیں بعض مغر کتاکا آول ہے کرفوائز پرمعرکی مورت ان کے مانے لائی گئے۔ اینٹی معنوات نے یہ مجی کھیا ہے کہ معرت ہوسٹ نے حالات کوامچی طرح مجھ لیا اور اللہ کی بناہ یا تھتے ہوئے وروازے کی طرف دوڑ انشروع کردیا۔ انٹرے مدفر بائی اور دروازے کھتے ہے محے۔اللہ کا پرفظام ہے کہ جو بھی اس قات مربحروسہ کرتاہے وواس کے لئے ہرطرخ کی آمہ نیال عظافر ماویتاہے۔حضرت یوسٹ جب دوڑے قوامی فورت نے ان کو چھیے ہے بکڑنے کی کوشش کی اوران کی تیس کو قیام بیاج بہت کراس کے ہاتھ تیں آ می بیسے ی حفرت بوسف آ فري دروازے ير بيني قو آ ب في ديكها كرو يومعرس سن كروبوا ب زيخاف ابن شرمند كى مناف ك ك حفرت یوسف پرانزام لکادیا کساس فرجوان غام نے حزیز معرکی ہوی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنا جا تھا۔ حفرت بیسف نے آجی صفاکی شر جو کئی بات بھی وہ کہنا شرورغ کرونی کہ ہی جورت کا بدی اور برائی کا ارادہ تھا۔ میں وہان سے بھا گا اور ما ہزنگل آبا یہ

عزیز معرای مکائل میں تھا کہ کی مجددارہ دی نے کہائی بات کا فیصلہ ہی ہوجاتا ہے اور دویہ ہے کہ اگر حضرت ہوست کا تیمی آئے ہے چہنا ہے نب قرابط سن کی خطا ہے اور اگر چھے ہے چہنا ہے قویہ گورٹ کتاہ گار ہے ۔ ویک کی آیا قیس چھے سے چہنا ہوا تھا۔ عزیز معمول بات کی کہ ال کک کئی کیا اور اس کے منہ ہے گئی کی کہ بیشن تھا کہ دورٹ کا کروفریب ہے اور مورق کا کروفریب بہت کم ابوتا ہے ۔ اس نے صفرت میسٹ ہے کہا کہ بیسٹ تم اس واقد کو نظر انداز کردو۔ اپنی بیوی ہے کہا کہ واقی شافا اور گزاوے بادہ ایک باز شریب سب کرسے جی خطا ہے۔ عوایز مصرات آمرید مرق بات و جھایا تھا، ورٹینڈیمی وید یا تھائیکن اس بات کی جب یکی شہرے ہوگئی اور ڈیٹا پر اتوام انگا سناجات کے قرائز مصرات ایپ کھر کی فات ہی تے کہ کے معنوت ایسٹ گوٹٹن تھنے ویا کا کہ لیا کی کھروں ٹی شاہی وقار قائم رہے اور مہنٹ قصور دارسجھا جائے۔ اس کی آمیس آگی آبات میں آمان ہے۔

وقال نِسْوَةً فِي الْعَدِينَةِ الْمَرَاتُ الْعَرِيْرِ ثُرَاوِهُ فَتُلَهَا عَنْ
لَفْسِهِ \* قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرْلَهَا فِي صَلِّي مُسِيْنِ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَلْوِهِنَ ارْسَلَتْ الْيُهِنَ وَاغْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَا اللَّهُ وَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَلْوِهِنَ ارْسَلَتْ الْيُهِنَ وَاغْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَا اللَّهُ وَلَا الْمُوحِدَةِ مِنْهُ فَلَ اللَّهُ وَالْتَلَا الْمُوحِ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَدَةِ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا وَلَكُنَ اللَّهِ مَاهْدَا اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ عَلَيْهُنَ فَلَمَا وَلَمُ اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ فِي فِي الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ الْمُولِي الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلِيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلِيْكُونَ الْمُعْوِلِيْنَ لَكُوعَ الْمُعْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ الطَّهُ وَلِيْكُونَ الْمُعْلِقُ وَلَيْكُونَ الطَّهُ وَلِيْكُونَ الطَّهُ وَلِيْكُونَ الطَّهُ وَلِيْكُونَ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِيْكُونَ الطَهُ وَلِيْكُونَ الطَّهُ وَلَيْكُونَ الطَّهُ وَلَيْكُونَ الطَّهُ وَلَيْكُونَ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْكُونَ الطَّهُ وَلِيْكُونَ الْمُولِيْنَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلِيْكُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْكُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْل

#### ترجمه: آيت تمبر موة ام

تب میں رہنے والی چھو فورتوں نے کہا کہ لا ہوا کی دوی کو س کے اپنے خام کے حشق نے
اپنے مطلب کے سے ویوان دورکھا ہے۔ بے شک ہم بیدہ کیار ہے تیں کردہ کی ہوئی کم ای مان میں
جہانے سے بھر بسب اس نے ( الزیر معرکی دوی نے ) عود قرب کی بیر ترفیب بالی شم میں تو کس کے
جاتھ ان طورتوں کو یا جھی اور ایک یا قارمحل تیار کی چھٹے کے سے شک تھا دی جی کہا کہ (ا سے
سے برایک کے جاتھ میں ایک ایک جاتھ و سے دیا کیا۔ اور ( الزیر معرکی بیوی نے ) کہا کہ (ا سے
میسٹ ) تو بن کے ساتھ بھی آر کی جب ان عود تو سے ان کو دیکھا تو ان پر براوای خاری ویوں اور مشوک بیوی ہے ایک کہا کہ اور شہول نے ایک کہا کہ اور شہول نے اس کے دیا سے ایک کو دیا تھا کہا کہ میں وو سے جس کے بارے شریعی ہے۔ بلکہ بیاتو کوئی بواور

## واقع می نے اے اپنے نفس کی طرف اگل کرنے کی کوشش کی تحریب پار با۔ اور جو بھی کمتی ہوں اگر اس نے ند کیا تو وہ قدر کرویا ہے گا اور ذکیل وخوار ہو کررہ جائے گا۔

#### لفاعتالقرآل آمدنبر۲۲۲۰۰۰

(المُوَالَةُ كَارِحُ ہے)۔ اورتی رخاتین ألمدينة آباده كرتى بيديا تكن ب ديواند كردياب ساس كويجيروياب بيفك بمالبند كميته يسرد كمتحايل محلى تمرايى جي داوكه فريب مذيح أزمتكث بميجار وأواجيجا اغتكث منگا منگا بطنة ك جكد يخت كل بك دي.يا برآيب مجرى رياني انبول نے اس کودیکھا ووالورتمي فيرالن دوالكي

أطئن کاٹ ڈالاان مورتوز رئے ایئے ہاتھوں کو أبدنهن ثُلُق ان حورتوں نے کہا خاط للله الشكاهم والشكي يناو انبان بر مَلَکُ کَرِیْمُ بالإبنة فرشته فذلك مکن بکیا ہے تہاراوہ لمتنبئ **ترنے بھے** لامیت کاتھی استغضم وومحفوظ رباب ودبيجا ربا لَمْ يَفْعَلُ جوجرمائ الراؤهم دياب مَا أَمْرُهُ الهة ووتبدكرا بإجائكا أسجنن الضغرين وكل فواريوني والمط

## (شرع: آيت نبر ۳۲۵۲۰

عزیز معرف حضرت بوسف سے کہا کہ دوز کیا گی زیادتی ٹائھرانداز کردیں۔ وی نے کہا تھے ان جورتوں کے کروفریہ کا انگل طرح اعدادہ ہے۔ معرت بوسف نے اس واقعہ کو گئے ہے بیان تھیں کیا گئیں کی طرح یہ بات معرکی امیر زاد جی اور بیگات تک بچنے بی گئے۔ عورتوں عمد اس کا جے جا شروع ہوگیا۔ نیکات نے کہنا شروع کرویا کہ کئے افسوں کا مقدم ہے استے بوے گرک ایک عورت اسینا کیا ہے اصورت تلام کے بیٹھے میز کو عشق وعیت عمد ایوائی اور بیگل ہونگی ہے۔

جب زیانا کوورتوں کے کروفریب کی باتوں کالم واداتواں نے شہر کی تمام جیکات کو اسپ تھر آنے کی وجت وی۔ اس نے مام عور پر بہتر ہے مجل کا ایشام کیا جس میں تھے تھے ہوئے تھا ور پاکلف وجوٹ بی بین جنس ایک چزیں رکوان گئیں جو جاتھ سے کاٹ کر تعانی جاتی ہیں۔ ورتوں نے بھوں میں چھریاں اور جاتھ نئے اور کالوں کو کاٹ کر کھا کا شروع کیا۔ اس ووران زکیائے معترت بوسٹ کو بل جیجا۔ جیسے می معترت بوسٹ ان عورتوں کے سامنے آئے وو ڈیکیاٹ تو اپنے بوش وھواس کھوپیٹس ۔ معترت بوسٹ کو بل جیجا۔ جیسے می معترت بوسٹ ان عورتوں کے سامنے کا اسٹان کیاں می ڈیک کر ڈالی ۔ معرت بوسٹ ہے حسن و بمان نے یود کی مختل شن ایک الی جل بھا کر دکھو گیا اور بچھات بچو کئیں کیا ہے حسین و کیس انسان پر مرشا کو ٹی تجب کی بات شیمن ہے۔ دھنرت یوسٹ کے چلے جانے کے بعد جنب ان بڑھات کو بوش آیا تو وہ سب کیا تھیں کہ واقعی بے قریشوں ہے بلکہ کو گ حسین و کیل فرشت کی بوشکا ہے۔ نگا ہے کی توجہ کو دیکھتے کے بعد زیجات کی شروع کیا کہ واقعی جھے بوجی جو لی جو ٹی م نے ان کواپی طرف ماک کرنے کی بہت کوشش کی بیکن اس نے میری طرف نگاہ بھر کر بھی ٹیمن و بھوا کریش نے مجی فیصلہ کرنیا ہے۔ کروگر اس نے میری بات نہ ماکن فوجس اس کوقید ہوئے بھواکر دوں کی اور بیاد میل ورمواہ بوکر دیے گا۔

ز لیفا اور بیمات معرکی چھٹی ہوئی پرشوش نگاہوں ہے۔ معنوت پیسٹ میت کچھ بھٹی تھے اورائیوں نے انڈی پارگاہ یس فریاد کرنا شروع کردی کہا تی قصادی کورٹوں کے کرد فریب سے محفوظ فریا۔ مجھے جمل جا پہند ہے لیکن میں اس بات کو گواد ڈیس کرسکن کہاں بیکمات کا سابیجی میرے اور برے برائی کی تعمیل انگی آبات میں آ دی ہے۔

حضرت پوسٹ کا کروار اور ندگی و نیا تھرے تمام آدرہ افوں کے لئے مشعل راد ہے جنہوں نے جرنور جواتی تھی تھی۔ اسپنے یا اُن کو آگا گئے نے ہے جا کرعشت وصعت رہے کیز کی اور زبات وظلمت کی آئیں تھیم مثال قائم نم اور ک

## قَالَ رَبِّ البِيْغِينُ لَحَبُّ

إِلَى مِمَّا يَدُعُونَوَنَ إليَّهُ وَ إِلَّا تَصُرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَاكُنُ مِنَ الْجَهِلِينَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُ هُنَ اللَّهُ هُوَالنَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۞ ثُعَرَبُدَا لَهُمُ مِن بُغْدِمَا لَوُا الْالِيْ لَيَسْجُمُنَةُ الْحَافِي حِيْنِ ۞

#### تريمها أيستني ٢٥٢٣٣

( پیسٹ نے ) کیا اے میرے دب بھے خیل جانا اسے زیادہ پہندے جس کی طرف وہ بھے بلاد تی ہیں۔ اوراے اللہ آپ نے ان کے حروفریب سے بھے نہ بچایا تو کہیں میں ان کی طرف ماکل ہوکر تاوائوں بٹل سے نہ ہوجا کی رائٹ نے ان کی وعا قبول کر کی اور ان سے زن حودقال کے حروفریب کو کھیرویا۔ سے شک وی شنے والا اور جائے والا ہے۔ پھرنشا نیاں و کھنے کے بعدان پر فاہر اواکران کو ایک مدت تک جیل میں ڈال دیاجہ کے گا۔

#### لغات القرآن آن أبير racemp

## (قرُنَّ: آیت نِبر۲۵۵۲۲

ن و ب اوراؤک یہ مجھے پر چھور ہو جا کی کہ اس علی زانی اور بر معری ہوتی ) کا وق تصور میں ہے۔ بالا خر مطرت ہوست کو قید فرنے کچھے والا کیا۔ حضرت بوسٹ جھے ہی قید فرنے علی والے اور بر اور دوروز عمل ہے بوسٹ کے حوالے کرو ہے تھے۔ مطرت عوست کو کیکر جو تھی کوان بات کا بیٹن ہوئی فلک معرت ہوسٹ کا وقی قصور تک ہے بکہ ان کوان ہوتی تاریخ ہا الاگیا ہے۔ ان ان کے لیکر جو تھی کوان بات کا بیٹن ہوئی فلک کرووڑ اور اوران بالی بالیوں میں ہر حال میں ان میں ہوت کے دو اوران کا حوال مواسل کے اپنے میں جانے تھی تیا خانے کے ہر قبیدن کے دل عمل آ ہے کے اس فیضل اور اعلی میرے وکر دار کا تھی جمت جا المیا اور دی قید خود معرت ہوسٹ کے سے عزید در بیٹھری اور دوکوں کی میت کا مرکز ہیں تاہا۔

# وَدَخُلَمُعَهُ الرِّجْنَ فَتَالِنِ

قَالَ الْمُدُهُمُ ۚ إِنِّي ٱلْمِنْيَ الْعُصِرُخَمُ ۗ وَقَالَ الْاَحْرُلِيُّ ٱلْمِنْيَ ٱلْحِلُّ فُوْقَ رَأْسِيْ خُبُزًا كَأُكُلُ الطَّلِّرُمِينَةُ نَبِيْمُنَا بِتَأْوِيْلِمْ إِنَّا فَرَكَ مِنَ المُحْسِنِينَ۞قَالَ لايأتِيَكُمَاطَعَاءٌتُزَزَقْنِهَ إِلَّانَتَأَثُّكُمَّا بِتَا وِيْلِهِ قَبْلَ انْ يَالِتِيَكُمُا ذٰلِكُمَّا مَمَّاعَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْلَاحِرَةِ هُمُ كَفِرُ وَنَ® وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبُآءِ كَيَ إِبْرِهِيْمَرُوالِ حُقَّ وَيَعْقُونَ مَاكَانَ لَنَّا آنُ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٌ \* لَمْ لِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى انتَاسِ وَلَاكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُصَاحِي السِّجْنِءَ ٱرْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِرَاللَّهُ الْوَلِيدُ الْقَهَارُ ﴿ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِةٍ إِلَّا ٱسْمَاءٌ سَقَيْتُمُو هَا ٱنْتُهُ وَ

# ابَآوُكُمُّمَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْعُكُمُ الْاللهُ امَرَالَاتَعْبُدُوۡ الْآرَايَاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْفَيْدُ وَلَكِنَ اَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞

#### ترجمه أأيت نمبرا ٢ تاميم

اوراس کے ماتھ دونو بوان بھی نیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان بٹی سے کیک نے کہا میں نے (خواب میں) دیکھا ہے کہ شراب نجوز رہا ہوں اور دوسرے نے کہ میں (خواب میں) و بھیا ہوں کہ اپنے سر ہر دوئی افغائے ہوئے ہوں اور اس سے ہمنہ کھارہ جیں۔ (اس بوسٹ نے) ہم کہمیں ان خواہوں کی جیسے بتاتہ ہے ہے ہیں ہمیں اس کی تھیے بین (بوسٹ نے) کہ کے تہمیں ہم ہے جو بھیے جو کھا تا دیاجا تا ہے اس کے آنے ہے ہی جیسی اس کی تھیے بتادوں گا ہے ہی ہم سے ہے جو بھیے میرے دیا نے معافر ایل ہے۔ بیس نے ان اور ایک طریقہ چھوڑ کر جوابحان تیسی لاتے وورا خریت کا انگار کرتے ہیں۔ اپنے باب دواور این می اور بھوٹ بھیم اسٹام کے دین کی چیوری کی ہے۔

معد مصابی میں ہے ہوئی میں میں میں اور ان میں برا در اور ان بران انتہا گفتل و کرم ہے۔ لیکن اکٹر اور سی کا شکر ادائیس کرتے۔ میں برا در اور ان برانتہا گفتل و کرم ہے۔ لیکن اکٹر اور سی کا میں ان کا شکر ادائیس کرتے۔

اے بیر سفید کے ساتھ والا یہ تاہ کہ الیک اند بہتر ہے یا الگ انگ کی معود دل کو انتاہ؟ اس ایک انتدائی میونز کرتم جن کی بندگی کرتے ہوں وہ بکھانام میں بوتم نے اور تبارے باب داووں نے رکھ لئے ہیں۔ رکھ لئے ہیں جس کی کوئی سنداور دلیل جیس ہے ۔ تکم صرف انتدکا ہے جس نے یاتر ایا ہے کہ اس کے موالے میں۔ مواکی کی عہدمت و بندگی ندکرد ۔ بکن جاوی ن ہے ۔ لیکن کا کوگساسیات کوجائے تہیں۔

### لغات القرآن آیت نبر۲۰۰۰

ذَحَعلَ وأهل

(فنتني)وونو جوان

فتين

أخلفها ان دونوی شن مصالک أغصر عن نجوز ريابول تحفو شراب أخيل شرا**غ**ا تابول زأسي افامر خبز روني فَأَكُلُ الطُّيْرُ وندے کورے میں T. جمعتى يتأوسك تأريلة ىكاتبير لاَ يَا بَيْكُمَا م وانول کے برائض آئے گا تُرُزَقنِهِ هدز ق شين د إما تاب بُأَتُ يكن بتاوول كا غلميي الرائے کیے شخایا تُوكِئ عن نے چھوڑا ملة ملت يخريقه السامير بيانول ساتعيول يضاجيي أرباب (زبُ) بخلف پروردکار القهار زيرومست أشخاء ŗ:

سَنَّعَيْتُمُوا تَمِنَّامِرَكَكَ سُلُطْنُ الوَلَىٰدِ اِيَّاهُ الوَلَىٰ الْقَيْمُ العَيْمَ الوَلِيَّا

## الشرق أيت فمره ١٦٣٠

ہے کمانی کے باوجود جب حفرت بوسند کی معلوم ہزت تھی قید کر دا کر قاند اس دوران حفرت بوسف کا قید کے ماتھیوں کے ساتھ طرز قبل نمایت اولی اور بے مثال تھے. حضرت بوسف تمام قیدیوں کی حزاج بری کرنے یہ اگر کوئی عاد بیوجا 7 تواس کی مروت فریاتے ، کی کو بریثان مال ، کیمنے قوان کونیلی ہے ادر مروقیل کی تنفین فروٹے ۔ فومنیکدا آپ کامعاملہ برایک کے موتوز نوایت واستانہ برج جس ہے تیں مقید بول میں معترت وسٹ کی مزت اورائز اہم اورائ کے علم دکھو کی کا بھری اثر مرتب ہوتا شروع ہو گیا۔ ای دوران دو یے قبدی لائے مجھے جو و شاہ کو ہانا محوانے اور خدمت ہو ، مور تھے دونوں ہر سالر ام تھ کہ آنہاں نے محانے ہے بھی زیر طاکر ، اشاہ کو لماك كرنے كى كوشش كى برودول كے خزف تحقيقات كالمسلمة جاركا تھا۔ وول تيديوں نے ايك ايك خواب و يكوا معرت وسف کے نلم بقتو کی کہنا پر دونوں نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر وچھی ایک نے خوب میں بیدر پکھاتھا کدوربادشوں کے کئے شراب کیجوز رہا ے۔ دومرے نے بہا کا مواجع مرے دوٹول کا لوکر او محصورے ہے اور ان سے ویٹر سے لوٹ کو ٹی کر کھا وے ہیں۔ ان دوٹوں نے ورفواست کی کراے بوسف میں اون فوادوں کی تعیم جا و بھٹے جوآ ہے جسے لیکو کار کی ہتائے جس معنوت وسف فور آ کی جواب وے سکتے تع لكن آب نے فر الا كدائ سے يہلے كرتبارا كا انتهار ب سامنے زياجائے شامتين ان تفع مدت ميں ان فراون كي تعيير بتاوون گاران فواؤل کانسیرانندنے مجھے کھائی ہے لیکن می سب سے میسے مہیں ہے تاریع ہے تاہول کرش نے ایک اس قوم کوچوڑ اسے زواف براورآ قرت برایون نیز رکتی تنی مکه و و خرمی بشایتی انگین میں نے اپنے باب ادائے: بن کواحقیار کیا ہے۔ یدای و بن ہے جس پر حطرت ابرائيم. عطرت احالق ورمعزت ليقوب يلته تصداوه وبيقا كرام الله مكساتمو كى جز كوثر يك زكري كيزكرالله يترمب براورتی م لوگوں رفعلی اکرم فرمارے لیکن آئٹر لوگ اس حقیقت ہے واقف ہونے کے باجوا بند کا انٹراز ڈیمن کرتے ۔ معنرے درسائٹ نے فرمایا کیا ہے برے قید کے ماقبوا ہے تاؤ کہ وہ مذبہ ایک ہے اور مارکی قوق کا ٹک ہے وہ ابھر ہے یادہ جو تم نے بہت سے معجود

بنار کے ہیں۔ محتق کچھام میں جوقر نے رکھ تھوزے ٹیں ٹن کی کوئی مضوط کالی بھی موجود گئیں ہے۔ دلیل اور تھم آوان اللہ کے پاک سے میں کا کا کات کے قدرے ورسے رکھم چیٹا ہے جس نے تعہیں اس ویٹ کا تھم ویسے کہاں انڈ کے سواک کی عبادیت ویڈ کی نے کرور فرمایا کہ یکی محاوین نے مکیز اس کوٹر کے اس مقبلت ہے واضع کئیں ہیں۔

حطرت ہو سنٹ نے اس کے بعد وفول تیہ ہوں کان کے تواول کی تعییر بنادی جوائی طرح ہوکرری داس کی تعمیل آگی۔ آیات میں آ رائی ہے۔

ان ة وات كَ طبيع بين جديا تحريم المن إين تاكدان آ ينت كامنهم بيرى غرز آ مجزي آ منكر:

 ا پریشاندن کے باوجود اپنے قرینی ساتھیوں کے سر ٹھوٹن سلوک کرنا اور ان کو یہ ہے صاب شکر آئیل دیا سنت فاقیم ٹی ہے میں طرح معترے ہو۔ ہف نے اپنے قید کے ساتھیوں ہے اچھا اور بھتر سدہ دفر باید۔ ٹی کر یکھ پیکٹے بھی بر ہوگی اور ہر شکل وقت بھی می ہکرائم کی بھت بڑھ ہے اور تھا ہے مادگی کے مرتوشن سلوک فر بنایا کرتے تھے۔

۱۲ آرجعفرت بوسف چاہیج تو دوئوں تیہ بوں کے نو بول کی تبییرا کی دخت نے تھے تھے گئیں آ پ نے از ہموقع پرفور تھیر یہ نے کے بجائے پہلے اللہ کی دعدانیت دورین اسلام کی جی کی کہ تاتے ہوئے تھراور بول کی فاسٹ کی ہے تاکہ چھٹی ان بات جان کے کردائر ان کی اصل کامری فی اللہ کو بہتے ہیں ہے۔ دی فینس کامیاب ہے جس نے اللہ کے فیلمروں کا داستہ اختیار کرکے۔ معراط مشتم پر چہنا کیا گئے ہے۔ دوفعی بڑار کا مرابیوں کے ہذہوں کا میں ہے جس نے انسانا داستہ چموٹر کی ارائٹ کا مات اختیار کرالیا۔

۳) عشرت ہوسٹ نے اس ہورے اور سے اور سے اور سے اللہ کا برگٹ کرایا کہ دوکوں بھی اور ان کارش کی انجا مراہ سے وابت ہے بھی انہا تھ آ ہے کا برقرہ ان کرش ایک ایک تو م کو چوڈ کرآ یا دوں جو سندگی افریان تھی ایٹینڈ یرس پکوٹا ہے ودی ک ور ایر بٹایا گیارہ کا چوکٹ علات اوسٹ آئار کے کوری میں کھینگ کئے تھے جب وابسی معمود اور چوٹ سے تھے۔

يُصَاحِي السِّجْنِ آمَّا آحَدُكُمُّا فَيَسْقِى رَيَهُ حَمْرًا وَآمَّا الْاحْرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُّلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهُ فَضِى الْأَمُرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْعِينِ ﴿ وَقَالَ يَلْدَى ظَنَّ آنَهُ كَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرُ لِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَالْسُلُهُ الشَّيْطُنُ وَكُرَرَبِهِ فَلَهِتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿ الشَّيْطُنُ وَكُرَرَبِهِ فَلَهِتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿ الشَّيْطُنُ وَكُرَرَبِهِ فَلَهِتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

### ترويد آيت نجران ۲۴

ا سے میرے قید طانے کے ساتھ وائم شک سے ایک اپنے مالک کو شراب چائے گا۔ اور ووسرے کو چائی ویدی جائے گی اور پرند سے اس کے سرکونوج کر کھا تھیں گے۔ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کا ہے جس کوئم دونوں ہے چور ہے تھے۔ اور (پوسٹ نے ) ان دونوں میں ہے جس کے تعنق ہے گمان تھا کہ ووڈی جائے گا کہ اکد اپنے مالک سے میرا ذکر کردینا۔ شیطان نے اس کو بھا ویا کہ وہ اسپنے مالک سے اس کا (پوسٹ کا) ذکر کرے۔ پھروہ چند سال اور قید خاند میں رہے۔

#### لغات الغرآن أعدنبر ١٠٠٠

يَسْفِي پاڪلار براب کرڪا يُضلَب بهائي وابائ کا اَن کُلُ الْعَلَيْرُ بِعَدِي کَا کِي کَا اَن کُلُ الْعَلَيْرُ بِعِدِي اَنْ مَنْ مُونِ بِعِيجِي مِن اَنْ مَنْ مِنْ بِعِيجِي مِن اَنْ جَالَ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْدِ الْحَالَةُ مِنْ الْعَلَيْدِ اللهِ المَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

# هُمُ مِنْ: أيت مُبراسية ال

کوشن آیات عمد اس بات کو مناصل ہوا مادافر ما محیاب کہ قیدے دوران مزید دوقید بین کو لایا کیا۔ نن عمل ہے۔ ایک آو ادشاد کا سائی تقابوا س کوشراب پلایا کرنا تھا۔ دوسرالیاد ، پی تھادونوں پر بیالوا موکا یا کیا تھا کہ انہوں نے اس موازش ہے۔ کمانے میں زیر خاکریا دشاوکو مارنے کی سازش کی ہے ان دولوں کے فات تحقیقات ہوری تھی اوران دولوں کو کوئی فیصلہ ہونے تک قید کردیا کی تھا۔ ان دولوں نے فواب دیکھے تھے۔ ایک نے فواب عمل دیکھا کردہ اپنے بارشاہ کے لئے واکم و تجوز ہاہے، اس موقع برمغری نے اس بات برکانی بحث کی ہے کہ هغرت بوسٹ نے (ایک مدیعے کے طور پر) اس مائی ہے فر مایا تھا کہ بادشاہ سے بیرا بھی ذکر کردیا۔ یہ بردینا مناسب تھا یا ٹیس؟ ابعض منسرین نے تھا کر کم ب**نا ہ** کی اس مدین کو بنیاد بنایا ہے جس عن آ ب کا ارشادگر ای ہے کہ اگر صرت بسٹ نے بیات شکی ہوتی جوانیوں نے کی ہے ہو قید علی ہو یکی سال تک ندرجے۔ بعض مغمر تنا نے اس پہلوکولیا ہے کہ یہ ذکورہ حدیث منعیف ہے اور معرت یوسٹ نے اگر تد ہے کے طور پر امیدا کر ویاق اس شراکوئی ترین ایس بے کو کسامین تی شراکوئی می مدہر کرنا ایک جائز فنس ہے۔ جند سال اور قید شی رہنا اس منابر فا کہا س ساقی کوشیفان نے بھڑ دیا تھا۔مغرین نے اپی ج می رائے دکا ہے و مسب قائل احترام ہے کیکن اگر ہم اس کو عام تقل نظر ہے ر کیمیں اوانشا واللہ و آ ایمین میں ہوگی۔ آب نے دیکھا ہوگا بھی بھی کو گھٹس ایل اس درای بات پر جواللہ کو پندتوں ہے مکزلیا عا تا ہے اور اس کو اس کی مزامکی ال جاتی ہے میتر اللہ کے ایک عام بندے کی بات ہے لیکن انبیا و کرام اللہ کے عرف بندے می میں بکدائ کے نمائندے میں ہوتے ہیں جوافد کی طرف ہے بندوں کی جابت ورہما لیا کے ای ترین مقام برمقرر ہوتے ہیں۔ وہ خطااد ظلیوں سے معموم بوت ہیں لیکن اگران سے ذرای می الی بت ہوجائے جواللہ کو پندگیں ہے قروزاللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کیونکسان کی زندگی جونعی کے لئے ایک مثال ماؤل اور نمونہ ہوتی ہے اس لئے ان کی ذرا کیا ہے ریفروز گرفت او جاتی ہے۔ جدید ہے کرکڑ اجتماعات شفاف ہونا ہے اس بالکاما گردو فرار بھی بہت نمایاں موتا ہے۔ قرآ ن کر کم بھی اس کی بہت میں شالیں موجود ہیں۔ مثلاً نی کریم ﷺ ہے کھار مکہ نے اصحاب کہنی، ذوالقر نہیں ادر روح کے متعلق سوال کیا آپ نے ان کے موالدت سے اور میں مون کر کرکل جہرا مگل وی لے کرآ کمیں گے ان سے بع چیکر بتاووں گافر مایا کرش اس کا جماب کل ویدوں کا کشمین اس سے جعد چندہ دن تک وقی کا سلسلہ بند ہو کیا جس سے آ ب کوچھ پر بیٹا ٹی ہو ٹی اور چشمنوں کو خراق اڑانے کا موقع ل کیا۔ سروہ کیف وزل کی تی میں کا ان بشاہ الفال کے جوابات موجود میں ای سرہ میں ہے فراد عمیا والا تنفون النسب کو اس فیات الفال بار بشاہ الفال بار بشاہ الفال بار بشاہ الفال بار سود کہنے آیت نہر ۱۳ کر جوابات کے کا مسکے مطلق بید کہنا الساس کے معلق بید کہنا اس کے کا مسکے مطلق بید کہنا اللہ کا بار میں کا میں کا میں کا میں کا در کا بار میں کا بار کی کا میں کا بار کیا ہوئی کا بار کی بارہ ان کی بار میں کا بار کی بار میں کا بار کی کا در کا در کا در کا بار کی کا میں کا بار کی بارہ ان کا بار کی بار میں کا بار کی کہنا ہوئی کا بار کا در کا در کا بار کی بارہ کی بارہ کی بار کیا ہوئی کے بار کا در کا بار کیا ہوئی کے بار کا بارک کی بار بار کا بار کا بارک کا بارک کیا ہوئی کے بار بارک کی بار بارک کی بارک کا بارک کا بارک کا بارک کی بارک کا بارک کی بارک کا ب

ای طرح ایک موت کی موت کی کر کی تفاق نے مروادان کا کو توت و سے کر با یا اور کی دوران آپ نے مردادان کا کے ساتنے
اسلام کی خانب پرکٹر رقر ہائی۔ ای اوران ایک آبیا محالی حقرت عبد الشائن ام موسیقر بیٹ اے اور یہ کیے اپنے کر رئے محل کیا
ہے جموں نے حسب معمول حضورا کرم تفاق سے رہے حصی موالات کرنا خروع کر دیے۔ آپ نے فرق سے فرا کے کرمیا ہے
میں جمیس ایسی بناتا ہوں۔ اس سے بعد حضورا کرم تفاق نے بھر تقریر برشوع کردی اور آپ بھٹ کی دل فرا اس محل کو اگر کر کہ سے
مردادوں نے اطام قول کرانے قرمارا عرب سمامان او جائے گا۔ آپ کا جائے بھٹی بلد یوں برق کر حضرت عبد انتہ ہو کہ کہ کی سے قرائد اور آپ بھٹ نے اور آپ بھٹ نے اور آپ بھٹ نے اور آپ کی سے قریا اور آپ بھٹ نے اور آپ بھٹ نے اور آپ بھٹ اور آپ بھٹوں کے اور آپ بھٹ بھٹ اور آپ بھٹ بھٹ اور آپ

معرف عبر الله المن المكتوم يستبيع كدشا يدبر الما قد محد الماضيين ووا المستخل الدون عن الدون على فرف والناو و ا منك - جب أي كرام المكتفئة فا حياب عمل وهما قرم والمان مسافح كر بطر مكتاري كرائة المحتفظة الربات المناحق المنظم في أن شرات المناحق المنطقة المن المناطقة المناوية المناطقة المنا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ ٱرْى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَّاكُلُهُنَّ سَنَعُ عِمَاكُ وَسَنِعَ سُنْبُلْتٍ خُضْرِوً أُخَرَيْبِسْتِ يَآتُهُا الْمَلَا ٱفْتُونِي فِي رُوْيَاى إِنْ كُنْتُو لِلرَّوْيَا تَعَابُرُونَ ۞ قَالُوٓا اَضْعَاتُ اَصْلافٍ وَمَا اَعْنُ بِتَأْوِيْلِ الْاَحْلافِرِ بِعْلِمِ يْنَ ® وَقَالَ الَّذِيْ يَجَامِنُهُ مَا وَاذَّكُرُ يَعُدُأُمَةٍ إِنَا أَنْيَتُ كُثُرُ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِكُون @يُوسُفُ إَيُّهَا الصِّدِيْنُ أَفْتِنَا فِي سَنْع بَعَرْتٍ سِمَانِيَا كُلُهُنَّ سَبَعُ عِمَانٌ وَسَبْعِ سُنْبُلْتِ خُضْرِوً اخْرَ يْبِسْتِ لَعَكِنَ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْيَعُكُمُونَ ®قَالَ تَرْيَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا فَمَاحَصَدْتُهُ فِنَدُرُوهُ فِي سُنَيْلِهُ الْأَقَلِيلًا مِّمَّاتًاكُلُوْنَ®تُعَرِياً فِي مِنْ بَعَدِ ذُلِكَ سَنْعٌ شِدَادٌ يُأَكُّلُنَمَا نَدَّمْتُهُ لِهُنَّ اِلْاقَلِيٰلَامَا تُعْصِئُونَ®تُقَرِيْأَ إِنَّ مِنْ اَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامُّ فِيْهِ يُغَاتُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴾

ķ

#### ترجمه: أيت فمبر الوتاويم

لغانت القرآك أيمت فبرسهم تامه

اَلْمَلِکُ إِرِيْرَ، سَنْعَ من بَقْرَاتُ (بَقَرَهُ) کَاکِيَ بِنْقَرَاتُ مِنْ مِنْ مَرَى لِرِي

ر لی تلی سنبلث (سُنبُلَةً) لِآلِيون كَي بِين جَن بِين والديون ب خضر برامجرا خکل أفترنى 112.<u>26</u> در. زءُ يَاتِي ميرافواب تم تعبيرد يتره ئىيرۇن تغيرۇن أصغاث ع بين ن نبالات مضول خيات أخكاره (ملم).فالات إذكر 5 بَعُذَامُه مرت کے بعر أرُسِلُون يى چېرى ئىلى ئارىپ أزجع م الأور كا م الأور كا ترکیمی بازی کرد کے تؤوغون لكانارسلسل ذاب خضدتم تم نے میسی کاٹی ڏڙڙة ڏڙڙة ال کوچھوڑ دو سَبُعٌ شِدَادُ حُت مات ( مان) تم نے آئے بھیجا

تُخْصِئُونَ آبِودَگُ غَامِّ بَال يُفَاتُ بِالْرُيْمِـلُوبَائِهِ ُنَ يُفْصِرُونَ ورَجُورِينَ يَفْصِرُونَ ورَجُورِينَ

# شرع: آیت نبر۴۴ تا۴۴

کا خات میں اور نے والے برعمل ورائ کے نائج کاغم مرف اندیقانی کوے ووجس طرخ عربتا ہے کیا کی عزت ہ ذات معر بلندی اور میتی کے سریب میرا کر دیتا ہے جس کی ظرف انسان کا دھیان کئی ٹیس جاتا۔ ہب انڈ تدلی کو پر منظور ہوا کہ حقرت بوسٹ کو بالزنت رہائی ٹرنا جائے اور مخم نبوت کے ساتھ سرتھ وہ نیاوی فزے وہر بلندی بھی رصل ہو جائے تو اس کاسب ب بعدافرولا كرمعرك واشووت الكيانوب لا يكعبر كيهيات موفي تازو**دك** شريعي كومريت دني ملي كالحوائم وكمات ورمايته مايي الله جوى الول وليك كران كوفتك كروى إلى والطريق الاسترام وربارك معتروركا بنول العرائ فواب كومير ويحي ئسی نے اپنی جم کےمطابق تعیبر تنائی اور جعفوں نے کہا کہ یہ بریٹان منی رہے جی جن کی کوئی ایمیت نہیں۔ اوٹ وکویپ کے کہنے کے ووجودا کی ہے قوٹی کامحسوں ہوتی ری ازرووان خواب کی تعمیر کے لئے تخت سے قرار رہنے لگار اب اس ماتی کو جو هفرت بوسٹ کے ماتو تبرقواس کوبادا آباکہا می غواب کی تعبر تو میرے ہوئے ہوسٹ ڈویٹا بچتے ہیں۔ اس نے ہامشاہ یہ ہے و ڈواست کی کیا گر مجھے تیہ فانے بھی جانے کی حازت دی مائے تو ٹی ایک اسے نگ اور بار سرفتھی ہے وہ خواب کی تعبیر معلق ' کرسکتا ہول جس کاعف نے ٹوایوں کی تعبیر کامم عطاقر ہا ہے۔اس ساقی نے قید خاندیں جا کر ہادشاہ کا خواب بنا ہادرای کی تبییر يونكى وحنزت يوحف سفائم كدم مصاموني كالحمي اوربري يانين مهانته مهال جي جن بمن فوب فوش حال ريت كي ختي خرب عة الدبوكي مَيْنِ الله عَنْ بعد مسلس من عند مان تحد قول عن الأعراب في تعيير كه ما تحداً سياسية على يتروي كه وب خش عانی کاز ، ند ہو دیننا کھا ہمور و معالیہ دے لیکن ساتھ مرتبہ بھی کی جائے تا کی قبل رنی کے زیانہ ہیں ہے کام آ کے لیجر فریزا کے سات مرال کاسلسل قبلاسالی کے بعد نوش عالی کاز بائیہ آئے گا۔ اس بھر نوب بارشیں ہوں گی جھٹی بازی پیمل ہ رمیوے ہوئ کٹڑے مصادرات، حافرہ من کے قبل ووجہ مصافرہ کی مجمع اور فوسا آگور نج زینے کے قافی چڑوں ہے فوس نج ڈیس کے ر ہ وشاہ کے نہ خوب کی تعمیر ہند اس کو ہوئی تاتوہ میت خوش ہوا اس کی تعمیلا ابت آگئی آبات میں آبری ہیں۔

# وَقَالَ الْمَاكِ الْمُوَيِّ

## تربيدا أيت نبر ۱۳۵۰ ۲

اور بادشاہ نے کہا کہ اسے ( ہوسٹ کو ) میرے پاس او کہ گھر دب بلائے والا اس کے پاس آ یا تو ( ہوسٹ نے ) کہا کہ تو اسپتا با لک کی طرف لوٹ جا۔ اور اس سے ہو چوکہ ان عورتوں کا کیا معاہذے جنہوں نے ایس باتھ درقی کر لئے تھے۔ بیٹک میرادب ان کے کروفریب سے انچی طرح واقعہ ہے۔

بادشاہ نے ان عورتوں ہے کہا کہ تم کیا گئی ہوا جب تم نے بیسف کو اپن طرف مائل کرنا چاہا۔سب عورتوں نے کہا۔اللہ کا حم ہم نے اس کے اندر کوئی برائی تیس پائی تمی۔عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو بھا ہم ہوگئی ہے۔ میں نے اس سے مطلب کی خواہش کی تھی لیک بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ بیاس نے (حضرت بیسف نے)اس لئے کہا تھا تا کہ وہ جان کس کہ ش نے بیٹر میچھے خیانت ٹیم کی تھی اور ب شک اللہ وہ باز وں کا فریب میے نہیں ویتا راور جس اسے نفس کو بری ٹیمیں بتاتا ۔ بے شک نفس تو بربل سکھانے والا ہور ہے اس کے جس پر میرا دب وم فرمادے۔ بے شک میرا پرودوگار بہت معاف کرنے والا اور رقم کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آعت لبروهامه

إنتوني ميرے باس لاؤ اَلوَّسُولُ فاصدريجياكميا إرجع استل 31 مَايَالُ كرواقعه مَاخَطُيْكُنَّ تم کیا کتی بو يراني سوة م ا لُئنَ خضخص . كاجر يوكميا لَهُ أَخَنُ میں نے خیات میں ک ووجرا يستعيش وينا لانهدى آلُخَانِيْنَ خیانت کرنے دائے مَا أَبُو ثَى عى برئ تين كرتا أمَّارُةً تتحم وسيئة والخا زجم زبى مير ب ب في مرد يا

# هُرِينَ مَن بِيدُ نِهِرود arta

گذشتہ بات میں تنعیل ہے ارشادفر بایا کمیاتھا کرجہ بادشاہ کا ساتی حضرت بیسٹ کے باس بادشاہ معرے خواب کی تعبير م مين كما الوحزت بسعة نے زمرف فراب كا و البيرة كى جس سے بادشاہ كا و ف بريكانى ودرموكى بك شديد تح يزنے كى صورت شده کیا کیا جائے اس کیا تد بیر محل ادشاد فر بادی۔ بادشاہ معرفطرت بیسٹ کے ملکی متنام اور ڈ ہائت کو کیا کرجرال ارہ محمالار ان سے ملے کا انتہاق فا بر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو میرے یا بر او واکہ ان سے ل کر مزید یا تھی اور مشورے کر سکول ۔ بادشاہ نے اس کام کے لئے جس قاصد کو جیجا تھا معرت ہوسٹ نے اس سے فرایا کہ یمی اس وقت تک قیدے پاپڑیں آ واس کا دعب تک میرک ہے گنا ہی ٹارے جیں جو جاتی ۔ان مورتوں سے باتا کر ہو مجاجا کے جنوں نے حمرت ادر کو بت کے عالم میں مجھے دیکھ کرا ہی الکھیاں زى كرنى تيس سآب فيديمي قرماه ياك مرادب و إن حالات اورمياني كواتي طرح جانئا يركدان كورول سفركا فريب كما ادر کمی طرح آمیوں نے جھے ہے کتاہ ہونے کے باوجوہ اس قید خانے تک پہنچا دیا تک اس موقع پر معزت بوسٹ زلیج کا نام لے کر کید کتے تھے کہ بیرماری شرارے فزیز معرکی بیوی زلیقا کی ہے جس نے کرے کے دروازے بند کر کے ان کا کتا ہیرآ مادہ کرنے كي يُعشق كي اور بحريد ، كل من جيم ك في حضرت إيسف جيم باك بإذ اثمان يرتهت لكاف كالحشق كي جم ك يقيم عل میجات معرفے طبخہ وسیے شروع کے اور زیخانے سب میکات کردھوت دے کر بایا جس میں وہ حفرت ایسف کود کی کر ان ہے۔ صن جمال سے آئی متاثر ہوئی کہ پھل کا منے کانے الکیون دقی کر شیس اور تو بت کے عالم میں ان کو یہ: عی فیس جا کو ان کی الكيول ميے فون بيروباہے . حقرت بيسف نے الن جين سے واقد كى طرف وشاد و كيا تا كر عزيز معراورات كى يوك كابرا ہ راست نام زایا جائے کیونکہ فزیز معرنے معرت بسٹ کے ماتھ بہت ٹریفانہ برتاؤ کیا تھا۔ای انسان کو بان اکرفز پرمعمرک رموائی کاخیال کر مے معرکی بیکات کاؤ کرفر بایا۔ اس سے معلم ہوا کہ جم فض یر کمی کا حسان بواس کو اس فنع کی مزت وا برو کاخیال و کھناچاہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معترت بیسٹ نے تیہ ہے اس وقت تک رہا ہونے ہے انگاد کرویا جب تک ان کی بوزیش صاف زوجائے ۔ بادشاہ معرنے زلیجا کو اور ان بالمام بیجات کو طلب کرلیا۔ مب بیکات اور زلیجا کے آئے کے بعد بادشاہ نے صرف ار سوال كماكر جب تم في يسف كواسيد للس كى طرف ماكل كرنا جا بالوقر تم في الدي كما يا يا؟ - ي الري اونا ب سب يكانت ف ا کیا۔ زبان موکر کہا کرانشد کی تنم ہم نے ان بھی ہدیتی اور برجانی کا شائبہ تک تیس پایا یعنی وہ بے تسور، نیک، برجیز گا راوراطل ترین کردار کے مالک ہیں۔ تمام عورتوں کی گوہ کی کے بعد زلیخاس تصورے شرم و تدامت ہے زمین میں کر گئی کہ بیسٹ کئے بلند کردار ا درائل اخلاق کے ماکٹ جیں کرانہوں نے زائغا کا ہم تک ٹیس لیا۔ وہ جا اٹھی کداب بیائی کھی کرمائے جم کی ہے تو شی سب کے ساہنے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ بیسٹ بائل ہے گناہ ہیں۔ جمل نے تی ان کواٹی طرف ماک کر: طابا محرانہوں نے میری خرف آ کماغا کر محاثیں دیکھا۔ واتی ایسٹ بیائی کا بیکر ہیں۔

جب هنرے بوسٹ کے ہے گان اور نے کی قام کواپیاں ماسٹے آخمی قوان موقع پر هنرے بوسٹ نے کی فخروفرور کامند پر فہمی فرد و کیرندارے میں زدانمیں فرمائمیں۔

۱) مکی بات تو یہ بر کدیں نے پیسبہ یکھائی سے کیا ہے تا کر عزیز صرفوائی بات کا بلتہ بیتین وہ جائے کہ اس کی غیر عاضری بین میش نے اس کیا وقت میں نیازت قبین کی لیٹنی اس کی آبر وکی طرف بر تھی بر علیا بلڈ اپنیٹر میں کی عزت والم رو کا چراج والعز امرکیا۔ وقع موقع کی برشاوش مائی درشاوش مائی کرانند تھی ان وکوں کو کئی داو پر ایست عطاقیوں قرما تا ہو کروٹر رہ سے میار زین کر خان نہ وہ دریا تی کرتے ہیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِيْ

بِهِ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْرِئُ فَلَقَا كُلُمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمُ لِدَيْنَا مَكِنْ الْيَوْمُ لِدَيْنَا مَكِنْ الْمَوْمُ لِكَنْ الْمَوْمُ لِكَنْ الْمَوْمُ لِكَنْ الْمَكُنْ الْمَعْلَظُ مَكِنْ الْمَعْلَظُ عَلَيْهُ الْمُوسُقِي الْمَارُضِ كَتَبَوَّا أُومُ الْمَعْلِيْثُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ترجمه: آيت نُبر٥٥ تاءه

اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو ( پوسٹ کو ) میرے پرس ناڈ ٹا کہ بیس اس کو اپنے لئے خاص کرلول نے جرجب و مثالات اس سے باشن کیس تواس نے کہا کرتم میرے نزد کیں بڑے معرز اور

Ę,

معتبر ہو۔ (جوسٹ نے) کہا کہ بھے تو انوان پر (پیدادار پر) مقرد کرد جھنے ہے قبک میں مفاقت کی کروں گا در خوب اچھی طرح اس کا علم بھی دکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے جوسٹ کواس ملک میں وافقیار بنادیا کرائ میں جہاں جاجی آ زادی ہے دویں بسی ساور مس کوائم جو جے تیں اپنی رصت ہے تو از دیتے ہیں۔ اور ہم ٹیک عمل کرنے والوں کا جرص کے جیس کرتے۔ اور آخرت کا اجر ایمان دفتو کی افتیار کرنے والوں کے لئے اس ہے بھی زیادہ ہے۔

#### لغات القرآن أيت فبراجاءه

| -                    |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| كأنم                 | کلام کیا۔ یا ہے کی               |
| لَدُيْنَا            | تارے پاک                         |
| مكين                 | معزز بالات                       |
| أُولِينَ             | معترسانيان دارسا فات دار         |
| إلجعَلْنِي           | L 16, 2                          |
| <b>خُوَّ النِّنُ</b> | 219                              |
| حَفِيْظَ             | ففيا قلت كرينه والايجاؤي         |
| عَلِيْمُ             | مهت جائے والا                    |
| نگا                  | الم ئے تھکا ڈریا۔ حادیا          |
| ينوء                 | وونعكا نابتا تاسيمه بالغنيورة تا |
| نُصِيبُ              | بمريخ شرق                        |
| لاَ نُضِيعُ          | بمهنائخ ثاركرت                   |
| أجُوّ                | 2)                               |
| ينحينو               | សូរ                              |
|                      |                                  |

# شريخ أيتانبر ١٥٥٥٥٥

ا) معزے ہوسٹ کے موتلے ہوائی سے اپنی صدر کا آگ کوشٹر اگرنے کے لئے ان کوائیسا ندھے کو یں میں پھیک ویار پھر بعد میں یہ بے ایک قانقے والول کے باتھ چندورحمول کے بدسائے میں فروضت کرویا تھا اورووا کہ بات سے مطمئن تھے کہ ان کی اوران کے والد کی مجب میں ، ب کولی آ زے ندا سکے ج

خاطر بے کہا کہاہے بیسف تم اس واقعہ کونفرانداز کردہ علی ساری بات بچھ کیا ہوں تم اس کا کی سیدڈ کرند کر باریکن پرایک ایسا واقتہ فعاجوشان کی سے فکل کرمعرے ہرگھر بھی بختی مجاا و واس کیا مجھی خاصی شہرت ہوگئی۔

۳) بہب یہ داقد کل عمل بر طرحت وہ کہ تو معرکی مودوں نے یہ طعنہ دینے شروع کردیے کہ وزیر معرکی ہودا کا کہ ایک جب اور ایک کہ ایک جب کے دون ہے کہ وزیر معرکی ہودا کا استخدار کے ایک ایک استخدار کے ایک ایک استخدار کے ایک اور معرف کا استخدار کے ایک اور معرف ایست کو اور کا استخدار کے ایک اور معرف ایست کو اور کا استخدار کے ایک اور معرف ایست کو اور کا استخدار کے ایک اور معرف ایست کو اور کی استخدار کی اور کی ایک اور معرف ایک اور معرف کے ایک اور معرف کے ایک معرفی ہو کہ اور استخدار کی اور کی ایک معرفی بر معرف اور کی کا اور است کی ایک بی فوائل کو کی کر ایسان میں کوئی بہت می معزز فرشتہ ہیں ۔ زینا کی بی فوائل کی کر معرفی بر مورت اس بات کو ایک کی خوائل کی کر اور اس کوئی کے ایک وائی کے معرفی بر

۵) حضرت ہوسٹ نرٹینا اور بیگات معرکی تمامش ہوری نظروں کو انجی طرح محسوں کرر ہے تھے۔ ایک ون بنہوں نے اعتداقاتی کی ہارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر موش کردیا۔ النی ایر مورش تھے جس طرف لے جانا چاہتی ہیں اس سے بھے بہتے ہے ا بد لے بھے قید کی معربتیں اور کلیفین برداشت کر مارس کی قوم وقعے نیاد دہند ہیں۔

7) جب دیخا کی دعوت ش آ گی بولی بیگات معرکی حضرت ایسٹ کے میں و شنال کے سامنے بائی ہی بوتھی اور وو دل و جان سے قربان بوتش اوران کے حسن و جمالی اورز کینا کی عبت کے جے بیچ کھر کھر بوٹے کھے قرع بر معمر نے بدنا کی ہے مجھے کے معرب برسٹ وجل مجھے دیا۔

ع ) جمار خانے میں معرب بوسف نے قام قیر ہول کے ساتھ جوسن سنوک کیادد ہرایک کی خراکری کی آواس قید خانے کے مختلے م کے منتقل بالل نے قیر خانے کے سازے انتظامات ان کے حوالے کردیے۔ معرب بوسف کے حسن انتظام اور کروار کی باعدی کی مشرب بھی آ ہم سند ہم جس میں ماری تھی۔ شہرت بھی آ ہمت آ ہمتے کی ملی جاری تھی۔

9) آیک دات بادشاہ معرف قواب کی گھا کہ من جن ان قواب کی گئی ہیں ان قواب و کی گا کی کھا دی جن اور سات ہوگ ایک دات ہوگا کی ایک دات ہوگا کی ایک دو اور کے تنام کا بھوں ہے اس قواب کی تعیر ہے گئی گئی گئی ہے کہ اور مان ہوگا کی ایک بھور ہے گئی ہے کہ اور مان کی تعیر ہے کہ کہ کہ اور معن نے قواب کی تعیر ہے مذرکر دیا ہاں موقع ہے بادشاہ ہے کہ کہ اور معن نے قواب کی تعیر اعلام کی تعیر معز ہے ہوئے گئی اس کو خواب کی تعیر اعلام کی تعیر معز ہے ہوئے گئی ہے اس کو خواب آئی ہی ایک تعیر اس کی تعیر معز ہے ہوئے گئی ہے اس کی تعیر بھی مان شرک ہے تاریخ ہوئے گئی ہے کہ ایک ہوئے اور اس نے اس قواب کی تعیر بھی کا ایک معز ہے ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے کہ ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہے کہ مان ہوئے گئی ہے کہ مان کی مان ہوئے گئی ہے کہ مان کو مان کی مان ہوئے گئی ہے کہ مان کے گئی کے کہ کان کی مان کو اس کے گئی گئی کے کان کی مان کو کھی ہوئے گئی ہے کہ کان کی کھی ہوئے گئی ہے کہ کان کی کھی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی کہ کو کھی کو کھی کے گئی گئی کے گئی گئی کے گئی گئی کے گئی کی کھی کو کھی کے گئی گئی کے گئی کے گئی گئی کے گئی کے گئی گئی کے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کی کھی کے گئی کے گئی گئی کے گئی کی کھی کے گئی کی کھی کرنے گئی کے گئی کے گئی کی کھی کی کو کھی کے گئی کی کھی کے گئی کی کھی کے

۱۰) بادشاد معرف ایک تا مد بیجاجی نے بادشاہ کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بدشاہ آپ سے منا بیا ہتا ہے۔ اس موقع پر معنو سے بوسٹ نے میں کر کر وہا ہوئے سے صاف اٹکا رکہ دیا کہ جب تک یہ بات صاف تیمنی ہو جاتی کر بھی اسے عرص کیوں قید میں تھا گیا ۔ پہلے ان فرم عود تو رکو جا کر ان سے ان جانوں معنوے بوسٹ کو دیکھ کر اپنی اٹھیاں ڈنی کر دیکھی بادشاہ نے دیکھ اور معرکی ان تمام بھائے کو طلب کر کے ان سے امسل واللہ بیان کرنے کا تھم ایا بدزیخا اور ترام بھائ اس بات کا اعتراف والر ادکیا کہ مطرح بوسٹ قطاع ہیں۔ جم نے ان کو اپنی طرف اگل کر در دیکھ کی کوشش کی گوان کا واکن معمرے بالکل پاک سے باس واللہ نے بادشاہ کے دنی جم بھارے بیسٹ کے اٹنی کرد دیکھ کی در پر بیز کاری کی تعلق کوادر

جب حفرت ہوست ہاوشاہ کے ہاں پینچاہ اس نے یہ کوئ کیا کہ اللہ نے ان کو متنا اللہ ہری سن علاقر ہائی ہاں ہے کہیں نہاوہ ان کو کر اور کی ہلند کا فران ہوتا ہے ہوئی ہاں ہے کہیں نہاوہ ان کو کر اور کی ہلندی مطافر ہا گئی ہوتا ہے کہ ان اور ان کو کہا ہے کہ ان کہ اور ان کو اللہ ہوتا ہے ہوئی کہ ان کہ ا

بادشاہ بن گئے جب معزرے بیسٹ معربینچے تھے اس وقت ان کی تورسات سال کی تھی اور جب وہ معرکی مکومت سے سربراہ ہے ۔ بیں اس وقت ان کی عرمبادک تیں سال تھی کے یاانشہ نے تیکس سال بھی ایک دیسے نوبوان کو جو کھی نیاجہ خوبت کے عالم بھی معر کے با زاد تیں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کیا کمیا تھا ۔ تیکس سال تیں اپنے کرواد کی ان بائند ہوں پر پہنچاویا تھا جہال ہرخش ان سے اطلاق وکر داد کا قلام میں چکا تھا۔

جیدا کرسورہ بیسف کی تغیر کی ابتدا میں مایا کیا تھا کہ ہی کرئم بھٹے اور معزت ہوسٹ کے مالات زور کی میں بہت مطابع ہے جو کا بھر انداز کی ایس بہت مطابع ہے جو بھر کی جو بہت ہے جو بھر ہے ہوئے کہ اور معزت ہوسٹ کے مالات زور کی اس بھر اس کے اس کو بھر ان کر بھر کی تعلیمات کی تھی اس بھر ہی تھیں مال کے ان کر بھر وہ ان کو تھی ہو بھا ہر ہے سرومان ہیں آئی طرح ان کو بھر تھی ہوں کا بھر ہیں ہو کہ اور میں کا بھر بھا ہو ہے ہوئے کہ ہور کا اور ہور کا ان کو تھی ان کو انداز کی تعلیم ہو تھا ہو ہے کہ معرت بوسٹ کی حکومت ان کی زور کی تعلیم میں ماس ہو جائے گی فرق مرف ان ان جائے کہ معرت بوسٹ کی حکومت ان کی زور کی تعلیم میں میں ہو گئی ہے مور تھی ہوگی اور آپ قیاست میں وہی امت تھی کھی بھر ساری اس کی گئی ہا کہ ساری کا میں کہ ان کو تھی انہوں کی دھرت ان کی گئی ہے کہ دھرت ان کی گئی ہو گئی تھی کا میں کہ ان دونیا اور آ خرت عی آپ کی دھرت ان کی کا میں دیا اور وحدہ للعالم ہیں ۔

وَجَاءُ اِلْحُوةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ﴿
وَلَمَنَا الْحَقَرُهُمْ الْحَجَهَا وَهِمْ قَالَ الْتُتُوفَ بِأَجْ لَكُمْ فِينَ الْمِيْكُمُ وَالَا
تَرُوْنَ آَنِيْ أَوْ فِي الْكُيْلَ وَانَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَاثُونِيَ
بِهِ فَلَا كَيْلُ لَكُمْ وَمُنْدِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوْ السَّفُوا وِدُعَنْهُ
بِهِ فَلَا كَيْلُ لَكُمْ وَمُنْدِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوْ السَّفُوا وَدُعَنْهُ

بِهِ فَلَا كَيْلُ لَكُمْ وَمِنْدِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوا السَّفُوا وَدُعَنْهُ

ابَاهُ وَإِنَّا لَقَلْ عِلْوُنَ ﴿ قَالُوا السَّاوَ الْمُنْ عِلْوُنَ ﴾

#### آرمید ایست به TIFAA

اور ہوسف کے بھائی (معر) آئے۔ گھر جب ہوسٹ کے پاس چینچ تو ہوسٹ نے ان کو پیچان لیا اور وہ ان کونہ پیچان سکے۔ اور جب ان کا سامان نیار ہوگیا تو کہا کہ اپنے (فیک اور) بھائی کونجی ادا جو تمہاراعا تی (والدی طرف سے ) بھائی ہے۔ کیا تم بیٹیس و کچور ہے ہوکہ ش بیاند بحر کروج ہوں۔ اور بھترین مجمان نواز ہوں۔ پھراگرتم اس کو میرے پائی شالا سے تو پھر میرے پائی تمہارے لئے غذیبیں جوگا۔ اور ندتم میرے پائی آٹا۔ انہوں نے کہا کہ اہم اس کے وائد سے کمیں گے اور باکام میم بقر در کرتا ہے۔

#### لغات الغرآن آبت نبر ١٥٥٨

جاآء Ç اخُو ۗ قَ بزئي ذَخَلُوا ا ووداغل بويئ عَرُفَ ال غرمجيان ليا مُنْكِرُونَ شيكائے والے 4 الن نے تاری بہتار کردہ جَهَازُ بالان أؤفي شرابيرا ويتأوول مُنتراودُ ہم درخواست کریں گے لَفِعِلُونَ النية شروركرنے واپ

## هشرتَّ: آیت نمبر ۱۱۳۵۸

کفار کسے نی کریم چھٹے سے تعفرت ہوسٹ کا واقعہ اور وہ میب معوم کیا تھے جس کی بنا پر حفرت بیٹوٹ ، حضرت ہوسٹ اور ان کے الی خاتم ان فلسطین سے معرک کی کروہاں آباد ہو گئے تھے اند تھائی نے وق کے ڈر بید معفرت ہوسٹ کا واقعہ اور ان امیاب کاڈکرٹر ، یہ بھی جب بیٹر ندان جو تی امرائیس کیا تاتھ جمرت کرکے معرک نجاران آبات میں صرف اس واقعہ کوئی بیان ٹیس کیا کیا بکدھیسے سے کہا تھ اور بہلوئس کاڈکرٹر بالا کیا ہے جو کمرکی دانیوں کو کھول ویتا ہے۔

جب حفرت بوسٹ بوری بملکت معر کے بادشاہ ہناہ ہے مجھے تو حضرت بوسٹ نے شان پیٹیبری اور مدنی وانعیاف کی الی بے مثال حکومت قائم کی جس ہے ہو ہے مناتے میں فوش عالیٰ اور ترقی شروع ہوگئے۔روایات شربہ آتا ہے کر حضرت بے سٹ نے بھم جاری فرما دیا کہ جسب تک مک ہجرش شدیدترین قبل ہے کھرش ایک وقت کا کھانے بکا اجائے۔ چہا نونجا بت سا ایک ہے اکید، دمت شمرا کید سالن بکایا جا تا تقام ام ام تو وی کرتے ہیں جود واپنے حکم انوں کودیکھتے ہیں جنا نے ملکت کا برفنس محرک پر بیٹ ٹی اور بدحالیا کامقابلیکر نے کے لئے تیے رموشیا۔ جب پہلے مات مال فوش حالی کے بنے وی شن قحط مالی کے مات مالوں کی فکرکر کے بیت کا می اور بے جو نظر کا و خبرہ کرلیا گیا۔ جب تحد کا خز مائٹروٹ جواتو پورک معلوم ونیر کوفیا نے اپنی کیسٹ میں لے لیا اور ہر تنعم پریشان ہومی لیکن معرکی سلطنت شدر معمولی می پریشانفاں کے ساتھ ڈوٹل عالی برقر اردی۔ قبلے کے دیانہ شدر معرکی خوش حالی کی اطلاع جب آس بای کے مکوں میں میں میں اور بادشاہ کی زم ہ فی اور حسن اخلاق کے جریبے ہوئے محکم قر حطرت بوسٹ کے بحائي بحي فلسطين سيمعرآ محنة اور إدشاه سيه ورفواست كي كرميس بحي غارويا جاسته تاكماس شوير فحلاست بجاستك وحنرت يوست نے نہ مرف ان جمل سے ہرایک کو اونت جم ظارویا بلکدان کی توب خاطر ہدارت کی گئی۔ بیسے میں یہ بھائی عشرت یوسٹ کے پاس يقية وخول في البينة بعد أيول كو بيجان لما ليكن أن كر بعداتيول في معترت وسنة الوثين بيجا الكوندون كورة والزاود خيال ش مجی پیدیات نیس آسکی تھی کے دو نصے سے بیسٹ جن وایک اندھے کویں میں چینکا کیا تھاوہ چند برسوں میں اس مک کے بادشاہ ین گئے ہوں گئے۔ پھر ساکہ بھینا اور جوانی کی همر میں جرول میں بھی فرق آ جا تا ہے شایداس کئے بھی وہ حضرت ایسٹ کونہ پھال یے ہوں فرمنیکہ عنرت بوسف نے شان بغیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیمرف ان کی فرکمے کیا کی بلکے نمایت فاضی مخادت اور حسن اخلاق کامنلا ہر وفرماتے ہوئے ان کے اونٹول بر ظرار وادیا گیا۔ شریدان کے بعد ٹیوں کی زبان سے نگل گیا ہوکہ ہارے والمد اورا کے بھائی مجی جن جوس وقت شاآ سکے لیڈواان کے مصر کا تفریحی دید باحات ۔ اس پر معفرت بیسٹ نے قرمایا کہ جسبہ تم دوبارہ غد لینے آ کا توابیے بھائی کوخرور ساتھولا تا۔ تا کرہاس کی تقد تی ہوجائے کردا تھی تعبارا کوئی اور بھائی بھی ہے۔والدتو چونکہ شعیف اور كرور بيل كين بعائي قرآ سكاسياس كوخرور في كرة ناد اكرة وسي جالي كؤيس الاستاة جرتم مجي مسترآ ، كيونك جوت يولنه والم مجھے پسندنیمیں ہیں ۔ بات ان بھائیوں کے لئے ہوے امتحان کی تھی کدا گردہ اسپنے بھائی بن بھین کونیس ایا ئے تو آ کدو فلہ لینے کا سلسنہ بندہ و مائے کا راور کر والد معاصب سے بن میمن کے لئے اجازت لیتے ہیں آو و معرت ہونے کا زقم کھانے ہوئے ہیں ال بھائیں یواہ پھیلی کریں سے راس کئے النا جا تول نے صرف اتنا کہا کہ ہم پیشرور کریں سے لیکن بیاس وقت مکن ہے جب جادے دالداس کی امازے دیں ہے۔اگر انہوں نے نہ دی تو پھر ہم چھونہ کر مکس ہے۔اسکی بشر تنصیل آنے والی آبات میں بیان کی جائے گی۔اس موقع مجعمٰ منسرین نے بیروال اخلاہے کہ اگر حضرت پوسٹ جاہیے تو اپنے حال کی اطلاع اسپے والدکو کر ایجنے ہے کئی کے ڈرنچہ کہا کتے تھے گھر کیا دیہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد، والدہ اور گھر والوں کو اطلاع نیس دی۔اس کا جواب بہے کہ جیسے موجود دور شن میں اطلاعات کے بہت ہے ذرائع حاصل جن این زمانہ شن تھے۔ دومرے یہ کہ اگرتمام روایات پر فورکیا جائے تو سیخت ساسے آئی ہے کئیں سال کی عربی بیٹیج بھیجنے آپ کو اتنادت قالمیں طاکع آپ اس سکار پر خورفر مانے دجائی کی بیہ جب آپ ساست سائل کے تھے ای دفت ہمائیوں نے ان کو کیا خلام کی جیٹیت سے درین کے تاسط دولوں کے بیٹھے دینا پڑا ہے را جو برج تو تھا کے طالات نے آپ کو دن دائے معروف کر دیا اور آپ نے اشکار محت سے ان طالات کو سنجالا سیادشاہ بنے کے بعد اس کی تعریب کے تام معالمات کے بعد اس کی تعریب کو معرف میں اور ان کے سرائی موجہ میں آپ کو اطلاع کر نے کا کوئی موقع میں با اور انہا وکرام کے تمام معالمات کو باتھ کی بیٹر اور انہا وکرام کے تمام معالمات کو اللہ جس طرح حل کوئی اللہ اس کے اندی معملیت کے خلاف ہوا ور اند نے معرب میں مطرح کا رابط کا اندی معملیت کے خلاف ہوا ور اند نے معرب میں مطرح کا رابط کا اندی معملیت کے خلاف ہوا ور اند نے معرب میں مطرح کا رابط کا اندی معملیت کے خلاف ہوا ور اند نے معرب میں مطرح کا رابط کا میں موجہ کی اور انداز کو معملیت کے خلاف ہوا ور اند نے معرب

وَقَالَ لِفِتْيلِنِهِ اجْعَلُوْ ابضَاعَتُهُمْ فِي يِعَالِهِمْ لِعَالَهُمْ يَعْرِفُونَهُ ٓ آذَا انْقَلَبُوۤ الْ اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونُ۞فَلَمَارُجُعُوَّا إِلَّى إِينِهِمْ قَالُوْا يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلكَيْلُ فَٱنْسِلُ مَمَناً آخَانًا تَكْتَلُ وَإِنَّالَهُ لَحُفِظُ وُنَ @ قَالَ هَلُ امَّنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَّا آمِنْتُكُمُّ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ قَبُلُ \* فَاللَّهُ عَيْرٌ حَفِظًا وَ هُوَ ٱرْحَمُ الرَّحِينَين ﴿ وَلَمَّا فَسَحُوْا مَتَاعَهُمُ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمُ رُدُتُ الْيَهِمُ وَالْوَايَا بَانَامَا تنتغئ لهذه بضاعتنارةت إليننا وتويرا فلناوتخفظ كَانَاوَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيْرِ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَبِيْرِ® قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمُوحَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَيِّي بِهَ إِلاَ آنَ يُّعَاطُ بِكُوْ فِكُمَّا الْتَوْهُ مَوْتِقَهُمُوقَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُوْلُ وَكِيْلُ®

### ترجرنآ يستقبرا الاتالا

ادراس نے (پوسٹ نے) اپنے ضرمت گذاروں کے بنا کہ ان لوگوں نے قلا کے بدلہ ش اورال دیا ہے اس کو ان کے سامان ش رکھوہ تا کہ جب وہ گھر اوشی قواس کو بچھان میں۔ شابع وہ گھروٹ آئیں۔ گھر جب وہ اپنے والد کے پسی لوٹ کر کے قوانہوں نے کہا ہے اپاجان ڈیکھو ضروبیتا ہے الکار کردیا گیا ہے۔ آب ہمار سے ساتھ ہمار کے بھرائی (بن کھیں) کو گھی وہ جے تا کہ بھراد وہ وہ اگر کا ضرف کے کمی اور نے شک بھرس کی شرور تھا تھا کہ کرس گے۔

اس نے (ایفٹوٹ نے ) کو کرش ان کا تبیارے ماتھ ہیں وقت تک دیجوں کا جب تک ۔ شراخت کی کی تشمیل کھا کر مجھے ایٹین شروا اور کے کہتم اس کوشر وروائیں کے کرآ ڈیگے۔ البتدا اگر تم کمیں گھر جا جو آور ہات ہے۔ فیرجب انہوں نے پکا دیدہ کرلیا تو کہا کہ ہم نے لیکھ یا تک کی میں ۔ اوندان کا تھریں ہے۔

لغاث القرآن آين نمبر١٩٤٠

اُو جُوان باخد م**ت** کرتے واسے

اجْعَلُوا

ۋالى دو كەرە

خَمِيوُ (هَيَوُ) مددلا كِن مُحروا لون كے سابان لانا خُوْ ذَا ذَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اِمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمْنَا اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمَانَ اَمْنَا الْمَانَ اللهُ مَانَا الْمَانَ اللهُ الْمَانَ الْمَانَ اللهُ ا

#### หาหลับก็ตั้ง

جھڑت بھٹرت کے باوجود آم ان کی تھ تحت نظر سے اس اس طرح مجروس کروں جس طرح میں سف کے بارے بھی کی تھا احتاج کے وصو وہدوں کے باوجود آم ان کی تھ تحت نظر سے ہیں تھا رے اور احترا اور جھرسٹین کر مکا۔ نہوں نے باوشاہ معرفی مور باغوں کا وکٹر کرتے ہوئے کیا کہ جس نے جاری و قام ہم گئی اور آیت وہئی کرد کی ہے اس کے کو انتصاب میٹنے کا موال ان ہیں ایش موالد محرب بعض کے انسان کر ہے اور اور کی جاتھ کریں محرب معرب کو جب تی میں کو مرتب کے کہ تھو لے بائے کی اوبا ان اور بیا ہوئے کہ ایک جس اس محرب سے زیادہ میں اس میں موالد موالد موالد کی اوبا ان اند میں کہا ہوں جو سب سے زیادہ اور بھر جو اعظ کے اوبا سے داس طرح انہوں نے اپنے بیش کے سرتھو اپ میں اور اور بھر ہوئے کی اوباد ہے داس طرح انہوں نے اپنے بیش کے سرتھو اپ میں اوباد ہوئی ہوئے کی اوباد سے درجہ ان کے سرتھو اپ کی انسان کو دور اور انہوں نے اپنے بیش کے سرتھو اپ کی دور اور ان سے موال ان کی گئی ہے۔

وَقَالَ لِمِنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَلَحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ الْمُوابِ مُتَفَرِقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ فِنَ اللهِ مِنْ شَيْخُ الْمُوابِ مُتَفَرِقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ فِنَ اللهِ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمَا كَفُولُونَ كَيْتُ اللهِ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلْمُ لَا اللهُ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَمْنُهُ وَلَكُنّ اللهِ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلْمُ اللهِ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلْمُ اللهِ مِنْ شَيْخُ اللهِ عَلْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### لزجرا آيت أبر ۲۸۲۲۸

اور (ایقوب نے ) کہا ہے میرے بچواقر سب ایک ان دروازے ہے داخل نر ہو) بلکہ الگ انگ درواز ول ہے داخل ہوتا اور اللہ کی کسی بات (انصلے ہے ) تہمیں بچونیس سکتا یکم تو صرف الله بن كا ہے۔ اي پرش جمروسه كرنا دول ان پرجمروسه كرنے والوں كو جمروسه كرنے چاہئے ۔ ادر جب و واپنے والد كے علم كے مطابق (مصرش ) وائل دوئے وہ أتين الله كى مشيت ہے ہے انہيں سكا تفار محمر يعنوب كے ول جس جو ايك انديشے تھا اس نے اس كى احتياط كر لى محمد اور بے شك وہ اس تلم سے واقف تحاج ہم نے اس كو مكما ياتھا ، ليكن اكثر لوگ جائے تيميں۔

#### الغات القرآن أيت نبر١٨٤٠ م

لآندُعُلُوا تم داخل امت بو بَاتِ وَاحِدَ أمك دروازه مُتَفَرِّقَةً الكالك بسابعا و. مَااعْنِي بمرتبين بجاسون كا آلُخگُمُ ٱلْمُتُوَ كِلُونَ تجرومه كرنے والے ال نے تھم دیا أمر خاجة خرادت رانگ شعور قطى اس نے فیملز کیا۔ کما پر کیا

# هجرع آیت نبر ۱۷ ۱۸۰۰

بم خشكماي

علمنا

مخذشة إيت بشراس كالتغييل بيان كي جاميك بدا دران مست ف اسية والدمعزت يعتوب كاس بات كاميتين

دالیا تھا کہ اگرہ وکئیں کی قدرتی آفت کا نظارت و کے قوہ اپنیاج دی قوت دھات سے اپنے بھوٹی بیٹ کی تشاعت کریں گے۔ حضرت بیٹوٹ نے امتد پر محروسہ کر کے اس بات کی اجازے دیول کدہ بان میس کو اپنے ساتھ کے کرجا کی کیکن اس بات کی تاکید اور تعیمت محل کردی کو سب بھائی ایک سرتھوا کیے دروازے سے داخل نہ بیوں بلکہ داخرے وقت مختلف دروازے استعمال کے ا اپنے کہا تاکہ ان بوان اور محت مندوں پر نظر نہ بیٹے جائے مشکل سے پہلے جس اس بنانچ کی بوتا کہ واحتیاط کا دائن و تھوے نہ مجمود کی سرکے کہ دینے محرب اوگ ایک میں مقدم کے شاخ رہے ہوں تو مقادات کے تمراؤ کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ساز شریعی در کی تھی ادریاد شاد تک دینے تھے ۔ چزنچے سادے بھائیوں نے والد کی تھیجت برجے دی طرح تھی کیا دورا گی انسان سے دانوں سے

معریں وغل ہو تھے۔حضرے بیٹوٹ نے حقیاط اور فلاہ کی تدبیر کے طور پر تفیعت کی تھی ورندا فلہ کے قلم کے آھے کر رکی چلتی

ے ۔ برانسان کواجی کھاہری تھ میر کے ساتھ تھیل جمروسیادرا مقادیشندی کی ذات ہر کرنا جاہیے ۔

بعغ مغمر ک نے رقعہ سے کہ معترب پتھ ٹ نے رہ کیدائن گئے گئی کہ رسب بھائی انتہائی خوب میورے ، جوال ا ا ادمحت مند تھے گئیں اید نہ کا کہ ان کر کی گھر بیٹے جائے، ولیل کے خور پرانہوں نے بیڈر پر نے کانھر بدا کی چڑے جس سے آئي كريم فيك في مل بناه ، كل ير واليه والديت مشهوري و في كريم تلك كرايك من في عفرت الوسل من عليف جوببت توبھورٹ تھاکسہ مرش<sup>ق</sup>سل آرمادے تھے مام ری رہو کہ نظر جب ان کے ٹیم زیز ڈیائی ن کے مزیرے کی مما کہ بھی نے قائقا هسين وغوبصورت مدّن آخ تكسنيس ويكفايه الومل جب كمر مختفرة الأكر بفادة ممايه بفاداتي شدت انشاركر كركي كربيم مكتفة كو اللهارةً في في آب مُنفِقة تشريف له منه الورد كي كريجه من كدان يركل بديته في بيسة آب بينانية منه و ميما كدان وكي منه وكي كر تع نف قرنش کی تھی۔ آب خلقہ کو ہی ہا تھ کہ جام ہیں رہید نے ان کے بدان کی تعریف کی تھی۔ آپ تھنٹا نے عام ہیں رہید کو ما کر قربان کہ وواسبتے وضوکا بانی کسی برتن شی جمع کر کے دس کوانوسمل کے بدت پرڈولیس ۔ اپیا بن کر مجیادور اور کیکھ مربع و معتقد مند ہو سنك آب مطلق شفر الم كرك أسبة بعالى كوكان في كرنات رقم نه ايدا كبرر وكياك بسبان كابرل فهي بهت الجد كالأقر ا ان کے لئے برکت کی رہا کرتے لیمنی "هاشناء اللہ و لافو قالا ہالفہ" کہتے راس روایت ہے معلوم ہو کہ نظر مدکا تک جاز نق ہے ا ادب یک این سے ایک رام مخت نے ارشاد قربایا ہے کہ تھر ہدائی چنے ہے کہ آرا دنی واٹ جائے تو اس کرتے تھی اور ادت کو لگ ج نے آواں کو باندی میں پہچار تی ہے۔ علاء نے فرایا ہے کہ آوی ہمیا بھی کمی ایک چیز کو ایکے جواس کو پیند آ جائے فرکھا'، شاہ المدولاقوة الدولندا ال سناخلا والفدكفر بدكا أثرثن بوكا

# وكتادككأواعلى يُؤسُفَ اوْكَى إلَيْهِ

كَفَاهُ قَالَ إِنَّ آنَا لَغُوْكَ فَكُلِّ كَلْكِيْكِينَ بِعَاكَانُوْ ايَعْمَلُونَ ﴿ فَكَفَاجَهَّزُهُمُ مُربِجَهَا زِهِمُ جَعَلَ البِّقَالِيَةَ فِي رَحْيِل اَخِيْهِ ثُغَرَاذَكَ مُؤَذِنُ آيَتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لِسَارِقُونَ ﴿ قَالُوْا وَٱقْبَلُوْاعَلَيْهِمْ مِمَّاذَاتَفَقِدُونَ ۞قَالُوْا نَغْقِدُ صُسوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِوَ أَنَا بِهِ زَعِيْهُ ﴿ قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سْرِقَيْنَ @قَالُوْا فَمَا جَزَّا وَأَهْ إِنْ كُنْتُمْزِكُوْ بِيْنَ @ قَالُوْا جَزَّآؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوجَزَّآؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظُّلِمِينَنَ ﴿ فَهُدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيبُ وَثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَآمَ آخِيْهِ 'كَذَٰ لِكَ كِذَٰ بَالِيُوۡسُفَ مَا كَانَ لِيَا مُذَا لَنَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا آنَ يَتَكَاءُ اللَّهُ تُرْفَعُ دَيَجْتٍ مِّنَ نَّثَا أَوْ وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِعَلِيْمُو<sub>®</sub>

## زجمه زآيت فم 19 212

اورجب و دیست کے پاس پنجا اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگد دی اور کہا کہ ش تیرا بھائی ہوں۔ و دید بھر کرتے نے قواس پر دنجید و شاہو۔ پھر جب ان کا سامان تیار ہو کیا تو اس نے اپنے بھائی کے سمامان میں پہنے کا (شاق ) بیالدد کو دیا۔ گھرا بکے منادی کرنے والے نے پکارا کہا کہ ہم شاق بیالٹین پارٹین پارہے ہیں۔ اور جوشس اس کو لا حاضر کرے گا اس کو ایک اونٹ کا کہا کہ ہم شاق بیالٹین پارٹین ایس اور جوشس اس کو لا حاضر کرے گا اس کو ایک اونٹ کا ہوہم اس کے ٹیس آئے کہ ذہین میں فداد کیا کیں۔ اور زہم جور ہیں۔ انہوں نے کہا گرتم جولے نظر کھراس کی کمامز اے ؟

کینے سنگے کہ اس کی مزاہیہ ہے کہ جس کے سالمان جس وہ پایا جائے پس وہ اس کا بدلہ ہے۔ جا دے باب کا لموں کوائی طرح مزادی جاتی ہے۔

چران کے مہنان کی حلاقی اپنے بھائی کے مامان سے پہلے ٹی گئی۔ گھران واسپنے بھائی کے مامان سے پہلے ٹی گئی۔ گھران واسپنے بھائی کے مامان سے بھائی کو اس کے بھائی کو اس کے تاثیر کو اس کے بھائی کو اس اور شاہ کے قانون کے در میات منظور کی وہ جس کے در جات کو بائد کرنا چاہتا ہے کہ ہے۔ اور وہ تی ماطر کے وہ الاسے۔

#### لغات الغرآن آن نبر٢٩٠٩٥

الاستفاعال الماري المعالي) اواي لا تُبتيس تؤرنجيده نشاو تباركروبا جَهُرَ جَهَارُ مياياك الشقاية جس سے یانی بیاجا تاہے۔ بیالہ زنحل مهاباك 岐 يكارت والا أيتها اے كافل

سَارِقُوْنَ جوری کرنے والے أقبلوا ووالتون بوئے۔ مرہے بوئے مَاذُا حرف موال ورف استنهام تم تم يات ہو تفقدون صواغ ری شد جس سے چے دن کوٹولا جا تاہے 82-32-5012 جَاءُ بِ جغل بَعِيُر الك اونك كابوجم بالتاسا بان أيك اونث يرآتاب زعيم ومدوارى ينعضوال اللدكي تالله المخيرة ي فاجتنا كيابرلاب؟ كيامزاب؟ مَا جَزَاءُ ďι. ۇجد نجزى عم بدنده ہے ہیں۔ ہم مزاد ہے ہیں يُذَا 1637 أزعِيَّة مهامان به بورگ كذنا م نے تدبیر کردی دِيْنُ الْمَلِكِ بادشاه كا قانول

# تشريح آيت نبره ٢٥٦٥

م کذشتہ بات بھی اس کی تنعیس اور شاوقر مائی کی ہے کہ براوران بیست نے اپنے والد معترت بیقوب کو کی تشمیس کا کر اس و سے کافیق والا پر تھا کہ واسیے جوالی بن بھیس کی برطرح مفاظت کریں کے دھنرت بیعترث کی اس انصیحت رقمل کرتے

# مَّ الْوَالِنَ

يَسُوقُ فَقَدُسَرَقَ أَحُّ لَهُ مِنْ قَبَلُ فَاسَتَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْرُيُبُومَا لَهُمُ قَالَ انْتُمُ شَرُّتُكَانًا وَاللهُ اعْلَمُ بِمَا تَصِمُونَ ۞ قَالُوْا يَانَهُا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهَ اَبَّا شَيْعًا كَبِيْرًا فَحُدْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا فَرِيْرُ اِنَ لَهَ اَبَّا شَيْعًا قَالَ مَعَادُ اللهِ آنَ تَلْفُذُ إِلَّامُنْ فَهَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَنَ \* اَنَا إِنَّا ظُلِمُونَ فَ

#### ترجمها آیت نمبر ۲**۵ تا ۹**

( یسف کے بھائیں سنے) کہنا کرائ نے چوری کی ہے قو ( تعبیقیں ہے ) مکدائ ہے پہلے اس کا بھائی بھی چود کی کر چکا ہے۔ نوسٹ اس و سے کواہنے دل میں چھپا گئے اور اس کو فاہر تہ ہونے ویار اس نے (ول میں کہا ) کی تم تو بہت ہو تھا ہے رتم اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو کرد ہے ہور کینے گئے اس مزیز اس کا باہد بہت ہوتھا ہے رتم اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو کے ہم کی کو ( کسی کی جگہ ) مکر لیس موانے اس کے جس کے پاس ہم نے اینا سامان پایا ہے۔ اگر تام نے ایسا کیا تو ہم فالموں میں ہے جو جا کمیں تھے۔

لغات القرآن آيت نبرعه ١٩٥٥

يَسُوق چرن ُرَيَّ اَسُوْ السَائِيِّ إِلَيْ

في نفيه البينائم ما يستادل مما لَهُ تُند فلامرته كبا شَرِّ مُكَانَ مرافع کاٹ رے روپ نو کے گوگ ثصة ر اقتیمان کرتے ہو ئيخ کير الابت أرارة أولأهوا وكلاين وتسايل أخذنا بحريش بيداكك مُكَاتَهُ الرية فك ہمر کھتے ہیں کئے ذک مُعَادُ اللَّهِ التدكوناه انُ فَانْحَدُ برکرچم ہے لیس عنذه ال کے اس الار ونست

# تشريخ: آيت فم ١٤٥٥ ٢٩٥٤

جب معترت اوسف کے منتے ہما تی بین کے سال اور ترای ہے۔ معترت وسف کے موسیلے ہما کو رہے ایک مرتبہ گیرائے ولی بھٹی اور فرے کا کلیار کرت ہوئے کہا کہ یوکن کی ہائے گئی ہے اس سے پہنے میں کا بھائی وسف کی چور کی کرچ ہے۔ بیا کہ اب رقمق جس پر معترت ایسٹ جو کہ بارش ووقت کی ہے ان کو شریع غصے میں آئے گئی بڑی سے بڑی مرا کا اعدان کروینا چاہیے فلا کر جہاں النہ نے ان کوانڈ ارمضائی و تھا ویش میں تاقبی معلم و بردائشت مجمع معافر ایا فقاء شاید الند کی طرف سے اس بات کا زشار دیشن ما تھا کہ کہ منزت اوسف آپ تا ہے کہ سیاج سوتیل بھائیوں برقا جرکردی اس سے آپ سے جملی اور برداشت سے کا سیلنے ہوسٹے کمل قاموش انتہار کی گیا۔ اور ال میں مورف انتہا کہا کرتم تھے برید لوگ جو برجا انداز شوب میں انسان کہ دیکھ کو اس کردہ و تعدید ہے۔ وزین ایرائس کی کا فوان سے معافی ک اب بن کیس حضرت میست کے فلام بینا کئے گئے ہے۔ بہب برادران بیسٹ نے ایک کراب اپنے بھا کی کو ایک سے جانے کی ہر کوشش ہے کار ہوگی تب انہوں نے سب سے پہلے یتج ہر دکھی کداے فریر معرائم بھی سے کن ایک بھائی کون کیسین کے بدلے عمراز کھا و اور بہ ہے کہ امار رہ اور معے ہیں اور وہ میسکد سرد داشت نجس کر یا کہیں گے۔ آب ہو تو جہت ہی گئر کرنے والے بین حضرت میسٹ نے کہ کردند کی بناہ عمل کی ہے کمنا انتھی کو پکڑکوں ۔ جس کے پائی سے مامان فلا ہے۔ بم اس کو پکڑکوں ۔ جس کے پائی سے مامان فلا ہے۔ بم اس کو پکڑکو کے جس میں کہ برائے جس کہ کرائیا تو یہ جس جس کے پائے سے سامان برآ مینیں بواجم اس کو کہتے پکڑھتے ہیں اگر بھرنے بن کیمن کے بدائے جس کی ہے کہا اوک پکڑلیا تو یہ

> فَلَعَا اسْتَعَيْدَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ﴿ وَوَ يَهُو يُودَ مُعِنَى ثِنِي يَهِ مِهِ وَهُ وَيَ

قَالُ كَبِيُرُهُمُ الْمُ تَعَلَّمُوا اَنَ اَبَالُمُ وَقَدْ اَعَدُ عَلَيْكُمُ مَ اَلْ اَبَالُمُ وَقَدْ اَعَدُ عَلَيْكُمُ مَ مَوْقِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ وَقَى يُوسُفَ فَكُنْ اَبْرُحَ الْوُرْضَ عَثَى يَا ذَنَ إِنَّ اَنَ اَوْيَحَكُمُ اللهُ فِي وَهُو اَبْرُحَ اللهُ فِي وَهُو اَبْرُحُ اللهُ فِي اَلْ اَلْ اَلْهُ اللهُ فَيْ اللهُ فِي اللهُ ال

## ترجمه: آيت نمبره ۱۲۲۸

لچر جب وہ اس سے مایوں ہو محیاتی آئیں کے مشورے کے لئے الگ جینے کے ان ش سے ایک بڑے (جوائی) نے کہا کہ کیا تم نیس جائے کہتم نے اپنے والد سے اللہ کی کی تم کھا کر وعدہ کیا تھ جب کروس سے پہلے تم یوسٹ کے معالمے بھی زیاد آئی کر بچے ہو۔ بٹی تو اس مرزین سے اس وقت تک نداؤش کا جب تک چھے میرے والدا جازت ندوس یا اللہ تعالی کوئی تھ ہیر پیرا نہ کروس داور جا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔

اپنے والدکی طرف اوت جا کا در چرکیر کرتمبارے بنے نے چدری کی ہے۔ اور ہم و قابیان کریں گے جو بمیں معلوم ہے اور ہم فیب کی حفاظت و تقبیانی کرنے والے قو کمیں ہیں۔ اس بھتی وانوں سے ہو چھ کیجے جس میں ہم تھے اوران تا نظے والوں سے ہو چھ کیجئے جس میں ہم آئے ہیں کہ بے شک ہم سیجے ہیں۔

## لغات القرآن آب نبر ۱۲:۸۸

المتينسوا وومايون بومح دوالك وبينج خلصوا نجي خفید بات کرنے واز ألمُ تُعُلُّمُوا ا كياتمبير معلوميين مَوْثِقَ 6-2 فَرُّ طَتُو تمنية زبادتي كاب فَنْ أَبْرَحَ مين برُمز شر**جور**ز وليا**گا** مبين بلول گا ختبي يَأْذُنُ جب تك البازت دين ہے

يَعْخَكُمُ ،ونينذَكَابِ اِرْجِعُوا لوشاءِدَ اِبْنَكُ جَابِيًا اِبْنَكُ بِرِيهِ لِ اِسْنَلُ بِرِيهِ لِ الْعِيْرُ تامَد الْعِيْرُ تامَد الْعِيْرُ تامَد

# شررگ: آیت نمبره ۸۴۶۸

### قَالَ بَلْ

سَوَّلَتُ لَكُمُّ انْفُسُكُمُ امْثُلُ فَصَابُرُجَمِيْلٌ عَسَى اللهُ اَنْ يَاتِيكِنَى بِهِمْ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ لَيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ لَيَاسَعَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْعُلَيْمُ وَقَالَ النَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَى وَهُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### تريدة يعالم ١٤٧٤

اس نے (ایقوب نے) کہا ہم نے یہ بات اپند دل ہے کھڑئی ہے ۔ تو میں بہترین مبر کرتا ہوں افلا سے امید ہے کہ وہ شاید ان سب کو ببرے پاس لے آئے۔ وہی جائے والا اور تکست والا ہے ۔ اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ ادر کہا بائے انسوس پوسف پر۔ اور خم پیچے پیچے اس کی آئیس سفید ہوگئی ۔ (برادران بوسف نے) کہا۔ افلہ کی فتم (اے ابو جان) آپ بوسف کو یا دکرتے رہیں کے یہاں تک کہ یا تیار ہوجا کیں گے یا اپنی جان محلا ڈالیس کے۔

اس نے (ایتھٹ نے) کیا کہ یس است ری فلم کی شکایت مرف اللہ سے کرتا ہوں اور

بھی اللہ کی طرف سے وہ جات ہوں جو آئیس جائے۔اسے میرے بچوا تم جاؤہ بوسٹ اوراس کے بھائی کو تلوش کرورا ورائش کی رحت سے بایوس شہور بیٹک اللہ کی رحت سے قو وہی لوگ بایوس ہوا کرتے ہیں جو کافریس ۔

لغات القرآل آيد نبر١٨٢ ١٨٨

> عَيْـنَة اسكاتِكمين اَلْحُوزُنُ رِنَةِتُمِ

تحظیم مسلا والد (فم يرواشت كرنے والا)

فَلُونُونِ وَكُرِسِاوَكُونَا حَوْرَضٌ مُرُودِتِ بِان

أشْخُوا ڤرادكرناهول

يَقِي برائم

تُنخشسُوْا تَاشَرُديكُونَالَةَ لِأَقَايُفُسُوُا تَهِايَانِ وَبَو زُوْحُ الْلُهِ اللّٰكِينِ اللّٰكِينِ اللّٰكِينِ وَبَو

# تخريج: آيت نمبر ٨٢; ٨٨

م كذشته أيات مي عفرت يعقوب كي مياره ويؤل كاواقعه بيان كرنے كے بعد فريايا كر جب ايك بهائ سن حضرت میسٹ نے اپنے سکتے بھائی بن ممین کوروک لیا اور وہ ٹما م بھائی جوابینے والد حضرت یعقوب کواس بات کا یقین والکرین بیمین کواسینے ماتھواؤے کے تھے کہ ہم ان کی ہرطرت افذ علت کریں گے وہ مخت ناکام ہو گھے تب انہوں نے برفیعارکیا کرتمام صورت حال ہے اپنے والد کو مطلع کرد ہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے چود کیا کی ہے اوراب وہا وشاہ معرکا غلام بن چکا ے۔ بزے بعائی سنہ برکبر معرے کھان وائس جانے ہے اٹکار کرد یا کہ لوگ ملے جاؤ اور بوری صورت حال کی وف حت كروه في مين رك جاتا بول و بما في معرے كنان بنج اور اپنے والد معزب يعقوب كويہ سادا واقد سانا هفرے بیقوب نے فر ما ایما لگا ہے کہ تم نے یہ بات اپنے دن سے تعزیات بہر حال جس مبرجیل کرہ ہوں اور میں اللہ ے اس بات کی امیدر کھنا ہوں کہ وہ سب کو بیرے بال نے آئے گا۔ اب اس امتیان میں اور کرا تکسیس اور مسلحتی ہوشیدہ ہیں دواللہ بی بہتر مانیا ہے۔اس کے بعد حضرت بیقوت نے سب ہے دخ چھیرل اور حضرت نوسف کو باا کر کے رویا شروماً كرديا- ابكى تك قوصرف معنزت يوسف كى جدالُ كاغم قد اب معنزت يوسف، بن ميمن اورتبسر بريني كاغم محل بڑھ کیا اور مفرت بوسٹ کی جدائی کافم انتاہر ہو کا کرفم ہے ہے اور آ خو برائے بہائے اسمیس بھی سفیہ بوکس ، جب والمدكي بيعالمت وتعمي توبرا ورائ بوسف نية كها كساب الباجان الشركيتم البيا فكباسيركه نوسف كي ورس آب يأتوشديد ینا رہو جا کمیں کے یا اس طرح اپنی جان کو کھٹا ؤالیں گئے ۔ هغریت ایفقوٹ کا تیٹیبرونہ جواب تھا کہ میں اگر رور ہاہوی یو کر بیروز ارق کر دیا ہوں تو و معرف اینے اللہ کی بازگا و تکی کر رہا ہوں وہی میری شننے والا ہے۔ مجھے وہ بہت یکومعوم سے کران کی بارگاہ میں روئے اور انگفتے ہے کیا بھوٹیس فی جاتا۔ اس هیفت ہے میں انھی طرح واقف بول تم اینا کا م کرو۔ مجھے بقین ہے کہ وسفتہ زندہ ہیں تم ان کوادران کے جمال کو تاش کرویش اللہ کی رصت سے مالای تبین ہوں حقیقت رہے کراس کی رصت سے قو صرف کفار ومشرکین اوراس کے جافر مان ہی ، یوس بوائر تے ہیں۔

# فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْ إِيَّا يُهُمَّا

الْعَزِيُزُمُتَ عَاوَاهَلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِيضَاعَةِ مُّزُجِةٍ فَأُوْفِ لِنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَنَّ اللهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِقِيْنَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُمَّا فَعَلْتُمُرِينُوسُفَ وَ لَيْنَيْهِ إِذْ ٱنْتُتُمُرِجُ هِلُوْنَ ۞قَالُّوَّاءُ إِنَّكَ لَاَمْتَ يُوْسُفُّ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَهٰذَا آخِنَىٰ قَدْمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مَنْ يَّتَقَى وَ يَصْدِرُ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ<sup>©</sup> قَالُوْا تَاشُهِ لَقَدُ أَشَرَكُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَنْتِرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَرُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُرُّ وَهُوَ ٱلْحَمُّ الزِّحِمِيْنِ ۗ إِذْهُبُوْ الِقَمِيْصِي هٰذَافَالُقُوٰهُ عَلَى وَجْهِ أَيْنَ يَأْتِ بَصِيْرًا وَٱتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجُمُعِيْنَ ﴿

#### لأجهدا أيت فبر ٩٣٥٨٨

پھر جب (براوران بیسٹ) اس کے سامنے پہنچ تو کہا کہا ہے اور معر) ہمیں اور دارے کھر والوں کوخت از یت آگئی چکی ہے اور ہم ایک سعمول کی قم نے کرے خرہوئے ہیں رقو آ ب ہمیں غلہ وید پہنچ اور ام پر بیکھ مدف کرویتے کے سب نگ انڈ مدف کرنے والوں کو بھرا اور عطافر ما تا ہے۔ اس نے (بیسٹ نے) کہا کیا تھیں و دہے کہ تم اور سٹ اور اس کے جمائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو بدہر ہم نے وائی کرد ہے تھے کئے کیا تو بیسٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بیسٹ بول اور بیر برابو ٹی ہے۔ انڈ نے ام پراصان کی ہے۔ بے شک جوثنو کی اعتمار کرتا ہے اور میر کرتا ہے تو اللہ ایسے بھی کرنے والوں کے اجرکو ضائع نہیں کیا کرنا سکینے بھے کہ اللہ کی تم ساللہ نے بھے امار سےاہ پرفشیلت عطا کی سپھاور سے فک ہم اق خطاہ اور تھے۔ ( پوسٹ نے ) کہا کہ آج کے دن تمہار سے اورکوئی طامت بھی ( کرنا ) اللہ جہیں معاف فریائے گا۔ وہ سب دیم کرنے والوں جی سے فریاد درج کرنے والا ہے۔

مری رقیع لے جا داس کومرے والد کے چیرے یہ ڈالوتو ان کی بیمائی وائی آ جائے گی اور میرے یاس تم اسے مب محروالوں کو الراق ک

#### لفات القرآن آبت تبریه ۹۳۲۸۸

منست بمعن كيفي بمعين جعولها سختی اور بر پیانی مُزُجِلة يكار يعمولي 81,1 أؤف تضذق مدقه کردے۔ نکی کر هَلُ عَلِمْتُمُ کیا تھیں معلوم ہے۔ کیا تھیں یادے مَا فَعَلْتُهُ تميذكياكيا مَنْ اللَّهُ الشرتية احبالناكيا مَنْ يُحْقِ چونفوی انعبار کر اے خات تين كرتا لأيضيع انتبادكيا ينخب كرايا الر الزامكلىب مَأْتِ بَصِيْرًا المتحول كى روشى التي كى

# تشريخ: آيت نبر۸۸ه ۹۳

جب برادران بوسف نے اپ والد کی بیعات رکھی اوران کی طرف سے تم ہوا کہ جا کا اور بوسف کو تا آل کروہ ب یہ اور بعد ان کروہ ب یہ نو بھائی تیسر کی مرتبہ کتفات سے معرفی تھے۔ بادشاہ معرکی خدمت میں پہنچے اور نہا ہے مار کا کہ اے عزر معرا بم میں اور انداز کی اور انداز کی کو نکہ قد مار کی ہے اور بھائی کا مراج میں والد استہائی کو توج دو بو بی جی بیس میں مول ساج یہ تولیا کر لیجے میں خلاجی و بدیا تھے اور ادارے ساتھ مہر معالم کے مار کی اور اور ایس میں مورٹ این مورٹ این مورٹ سے کی ایک روایت سے کر معنوت بیشو ب نے اور مورٹ کے اور مورٹ مورٹ کی مورٹ مورٹ کے اور مورٹ کی مورٹ مورٹ کے مارک مورٹ کے مورٹ مورٹ کے مورٹ مورٹ کے مورٹ کی دورٹ مورٹ کے مورٹ کی مورٹ کے مورٹ کی مور

جب حضرت ہوسف کے سامنے اس منے اس تو کو پڑھا گھیا اور بردہ شت کے بندھن ٹوٹ گئے۔ والد کا تطابر ہو کر کا نپ اسٹے۔ اب وہ وہ قت آگیا تھا جہاں اللہ کے تھے سے آپ نے اپنے آپ کو غاہر کرویٹا تک مناسب بچھا۔ معفرت ہوسف کے اپنے بھائے وہ کے کہ مجتمع کے وہ یہ کرتم نے ہوسٹ اور اس کے جانگ کے سرتھ کیا سونڈ کیا تھا اس مواں سے براوروں ہوسف بول اور نے کھول دیا وہ ان کی زبان سے بے سامنے تھی گئے گئے تھی ہے جس معشرت نوسف نے قربایا کہ جان میں تا ہوسف بول اور بیمیرے بھائی من مجمن ہیں۔ اللہ نے ایم برخصوص دائم ہوکرم: ذل کیا ہے اور وہ سے برائ تحقیل ہوائیا کر باتا لی ڈرا باتا ہے جوائی سے فردا ہے اور مال سے زبار رات ہے اللہ دور تھے ہوگر کی ہے جو کس کی گئی کو ضائے تھی کردے۔

سب جوائع ہوئے کہ النہ کا تم اس نے آپ کو جارے اور تشعیت و جوائی عظ کیا ہے اور تیسی اس بات کا ج رق طرع احساس ہے کہ ہم خطا دار اور تصور دار محے حضرت ہوسٹ نے قربانے کہ آئے تمہارے اور کوئی طامت ادر دائر ام تیس ہے اند تسہار کی خطا دال کو معالف کرنے والاسب دھم کرنے والوں سے زیاد ورہم کرنے والا ہے۔ پیشن پیٹیم کی ہے کہ اپنے جمانع رکوان ہے ظهم و تمیاد کننده ایست بلندن کومون ک در مین بین اورس تحدق ساتو بده می و مینهٔ بین کرد دارشی نطاقان کوانندگی درگاه می پیش کرین و داوست الواسعیس تمهاری برفطا کوموف کرد سے کا

کٹے کہ کے دن کی کریم میلتے ہی اس خوار خوار کے مطابرہ فرد نے بیں درایے وشنوں کو جونوں کے بیارے تھا اور جنہوں نے اکیس سال کک سلس ایسے تھم وتم کئے تھے جن کے تھوں ہے دار کا کیے جمنی ہے آ ہے نے فرمانی میں ہی وہی ہائے کہتا دور دوبر سے بھائی معزت بے سنٹ نے کہ تھی کہ" جاوتم سب آزاد ہوآج کے دن تمید داخل معاف ہے اور تم سے کوئی انقام تھیں لیا جائے گا"۔

معترت ہو۔ منٹ نے اپنے بھا توں کی ساری تھا کہی معاف کردیں اورٹر مایا کو بری پیٹیعی سانے ہا ڈاوروالد معاصب کی آئمول پر ذال دوان کی بینا کی ایس آباب کی اورٹر مہامل خارمین معربی آباب کی ر

بعض مشر بن نے تھا ہے کہ یہ وی قیمی تھی کہ دہب بداور ان وسٹ نے صورت بیسٹ کو کھال کے کو ہی جی اس طرح چینا تھا کہ ان کی قیمی اتار کی تھی اورائی چورہ خون کو کر والد کے پائی سے تھے۔ اس وقت اللہ کے تھم سے مشرت جرائش بہت سے ایک قیمی نے کرا کے اور صورت بیسٹ کو پیدادی تھی۔ حضرت وسٹ نے بھی قیمی سپنے والد ڈکھی دی تھی کے تک لیآتھی ملٹ کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے اند سے انوان میں بھی دوئی کی تھی اور حضرت بیسٹ کو تھیں تھا کہ ان آبھی گی برائے سے افسان کے والد کی آنگموں میں دوئی میں فرن ہے گا۔

## وَلُمَّافَصُلُتِ

الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ إِنْ كَجِدُ رِنْحَ يُوسُفَ لَوْ لَا اَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُ اللّهِ اِنْكَ نَفِي صَلْلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَيْمِ اللّهِ عَلَى صَلْلِكَ الْقَدِيْمِ اللّهِ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَيْمِ اللّهِ عَلَى وَجُهِم فَارْتَلَا بَصِيْرًا \* فَلَمَّا اَنْ جَاءُ الْبَيْمِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَالْ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا لِيَا اللّهُ عَلَى اللّهِ مَاللّهُ عَلَمُونَ ﴿ قَالُوا لِيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

B2

# ترجمه: آيت نمبر ۹۸۲ تا ۹۸

ار باب قافدرداند ہوا آوان کے والد ( کافوٹ ) کے کہا کہ ہے تک بھی جسٹ کی فوٹیو بھسوں اگر ماہوں تم کش سنائٹ تھاکہ کسٹ ( ہوجائے بھن ) بہت رہاوں۔

کر با ہوں ہم کئی بیت سیطن اسٹی او بر خانے میں ایجست ہواہ ان۔ الماری کی آبارا کرنے کی تھی گورٹ کے جرے پر ڈالوقو من کی بیونا میں ۔ گھر دسی ڈیٹر ٹیر کی لے کرا کے ا الماری کی اور اس کی آبیس کوان کے جرے پر ڈالوقو من کی بیونا کی وائیس ہوت آئی۔ انہوں نے کہا گیا ایس نے قریبے کی کہ گئی تھی کہ اسٹی مارے او جائن اور رے لگے ہورے کراو کی ہمنٹش ما گئی۔ کچنے ہے لگے ہم می فیصا وار تھے۔ اس نے کہا تھی اپنے دیسے تہر دیے گئے وال کی منفق سے باگھی گا ہے ہے۔ اس کے اور اسٹی کا اور کی منفق سے باگھی گا ہے۔ اس کے تبد و اسٹی کی منفق سے باگھی کے اور اسٹی کی منفق سے باگھی گا ہے۔ اسٹی دیسے تبد دیسے انسان کی منفق سے باگھی گا ہے۔ اسٹی دیسے تبد دیسے تبد دیسے تبد دیسے تبد دیسے کہا تھی اسٹی کے بالکھی اسٹی دیسے تبد تبد دیسے تبد دیس

#### لغات القرآن أيمة نبر١٩٢٩

ومآابري ٣

يُومِينُ فِي

وُجُهُ يره

إزقد لاعاتيا

يَعِينُ وَيَعَالَيَالَ

لَهُ أَقُلُ مَن عَيْنَ إِلَا

اِسْتَغْفِرُ بِحُثْنَاتُكَ لَـ

د دُنُوب معاد

خطيئن قفائر غوالي أن وكرغوال

منوف المتعدد عزيب

# تشريج: آيت نمبر ٩ تا ٩٨

گذشتہ آیات میں منزے ہے۔ نگا ہے جنگا ہے کہ اوران کے جدتم میں کی بیان اوران کے (حضرے جنوب کے)
جہرے یہ ڈوٹو ان کی بساوت وائیں آ جائے گی اوران کے جدتم سب میں معربی آجات ہے تی بیا تھی ہم سے والد ہو گی اوجو
حضرے جنوب کو معرب بیسٹ کے ٹیس کی فوٹیو آ ڈشرو کا ہوگئی کی جیسبات ہے کہ جب معرب بیسٹ کوان کے بھائیوں
عند میں میں کہا تھا ہے کو یہ میں چہنگ و یا خی وصرت جنوب ہے بہت وور خان اس وقت تو ان کو بید معلوم ہو ساتا کہاں کا
لخت بھران سے جند میں کے قسلے رضایات کی جہری جان ہے اور جس کو یہ میں بڑا ہوا ہے گئی جس برا اوران کی واور
سے معرب یو بعث کا وجس ووان کیا جاتا ہے آب ان کوان کی خوشو آئے گئی ہے۔ اس سے معلوم وواک بھائی کا لام ہے کہا انتہا ہے
معرب کو جنوبا اور میں وقت جو کئی میں ، جاتا جان ہے اور جب گئیں، جاچا جان تو تو بیان جو تو بیا او اوالا اوران کی کو معرب کی جو کہا ہے جس کو بیان کہ تو بیان کہ تو بیان کو تو بیا اوالا اوران کی کر معرب کی اوران کے تو ان کو شہر کر اوران کے بیان کو تو بیا تو اوالا اوران کی کر معرب کی اس معرب کی اس موقع کی کے ان کو شہر کر ان کے بیان کے تھان کا شہر کر دار کیا ہو جس ان کے بیان کو میں کو بیان کو اس موقع کی گئی اس موقع کی گئی اس موقع کی کھی تاری میں مالا کو سے میں ایک ہو گئی گئی اس موقع کی گئی کر کی میں نے مان کے میں کے خوان کو خوان کے خوان کے خوان کے خوان کو خوان کے خوان کے خوان کو خوان کے خوان کے

0

ا بنا وست مہرک پر تمام ممانوں ہے وہ میں کا بعیت وضوائ اسکہ جاتا ہے اور سے کیا تھا کہ دہب تک فون مائوں کا جا ا محمل کیں گئاں وقت تک جمریاں ہے تیس جا کی گے۔ کچھ ویے یور معوم بواکر تفریت مائون زندہ ہیں اور کی ہے اورائے محمل خلا افواہ اواری تھی۔ یہ ک کر سب مسلمان دو تی کر پر چاہتے فوش ہو تھے۔ اس واقت کی اگر فور کی ہوئے ہوں سر سن آئے گی کہ جب آ ہے تی تھی صفرت مائوں کے لئے وہت کے دیم سے تھائی وقت آ ہا کو معلوم تھ کہ دھڑے مائوں کی زندہ ہیں بیائیں۔ ای طرح تر انسان کو دیم ہو جا ہے وہ تھ سائم الفیس ٹیس ہوئے۔ سب سے زیادہ فیس کا تھو کی کرائے منطق کو وہا کیا ہے اگر چہ ہے تھاتھ فیب کے میں سے زیادہ جانے والے کے گرائ کا یہ سطالے تیس ہے کہ کی کرائے مائوں کو دی کہا تھیں تھے ملکہ اگر چہ ہے تھاتھ فیب کے میں سے زیادہ جانے والے کے گرائی کا یہ سطالے تیس ہے کہ کی کرائے مائوں کے الحقیات تھے ملکہ

حقرت یہ چھرت کو جب حقرت ہے سف کے پیر جس کا فراہوا کا انٹروس ہوئی تو انہوں نے اپنے کھ والوں سے کہا کہ ہیں۔

یوسٹ کی فوٹھو محسون کرد ہا ہوں ۔ گئیں تم بیٹ کے چھاکا کہ بھی وہا ہے ہیں بہت وہا ہوں یہ سب نے کہا کہ اب یوسٹ کو مرے

ہوئے کی فرحہ ہوگیا ہے یہ سف وہ اس کے بیر صن کا کیے سوال ہوہ ہوتا ہے لگل ہے کہ وی پرنا وہم اور خیال کام سنت او وہوگیا ہے۔

ہوئے کسی جب بھی کی فرسٹ بعد صوحترت یوسٹ کا ویوس اوا کیا اور ان کے چیرے پر فراہ گیا تو ان کی وجائی وہوگی آ گیا اور ان کے حکومی کہنا تھا کہ بھی اردیکی کر جھے

ہوئے کو میں گئی کین تھا کہ بھی ایش کی فرف سے وہ بہت بائھ جان ہوں جو تھی کے جسمنرے جھوب کی سراویٹ کی کر گھے

اس بعد کی تھیل تھا کہ بھی اندہ جیس کی مکار انہوں نے جو فراب و بھیا تھا اس کی تجہزتہ انکی سامنے قر انگیل میر رہی اس وہ کیا ہے۔

سر بعد کی کے جو اند کا دعد ہے وہ انہوں تھو ہوئی ہیں۔ ایڈا میرادل کہنا ہے کہ جسمنا نہ دو ہیں۔

جب معترت بعقوب کی بیون کی وائیں آگئی اور مطرت تاخوب کے چہرے پر تیم وائی ستا آگئی آوسب بھا ٹواں نے اپنے و سد سے موش کیا کہ واقعی بم خفر کا دیں جب بہت بری بھول ہوئی۔ اپ آپ نہ ب بہ سے جہ سے تنافی نے میکن فراو کہ کر دیکتے کر واقعی معافلے نم ماد سے تعمیل اپنچ کما موں کا اعتراف ہے۔ اس کے جواب بھی حضرت باتھوٹ نے میکن فراو کہ میں وہا کرتا ہوں بلک آپ نے فرامال کے میں بہت جلد قہار رہ سے اوالہ معترت کروں گا۔ وہد یہ تی کہ رہ آنا ہوئی جہاں اپنچ والہ واقعہ ہو اور ہے بہتی نے کے اسروار میں جی حضرت ایو ہائی جاؤ چیش و بینے کہ کی بجرم تھے اس سے محکن ہے کہ آپ جا اور جہ ہوں کہ دن کے میٹوں کے میں اور اسے اس کی موٹی کے درخوا میں کروں گا۔ اور یہ محکم مکن ہے کہ الدیو اس ایک نہ جائے ہے۔ فَكُمَّا دَخُلُوْاعَلَى يُوسُفَ اوَى إِلَيْهِ ابَوْيُهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَانَ شَكَءَ اللهُ امِنِيْنَ ﴿وَرَفَعَ ابَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَا سُجَدُ اوقَالَ يَابَتِ هٰذَا تَأْوِيُلُ رَءْيَاى مِنَ قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ مِنَ إِذَا خَرَجَنِي مِنَ البَّحْنِ وَجَاءً بِكُمْ فِينَ الْبَدُومِنَ بَعْدِ انْ شَرَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَقِي لَطِينُهُ إِنْ مَنْ الْمَعْدِ انْ شَرَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَقِي لَطِينُهُ إِنَ اللَّهُ الْمَعْلِينَةُ الْمَاكِنَةُ الْمَعْلَيْمُ

### ترجمه: آيت تمبر ٩٩ تا ١٠٠

پھر جب دوسب پوسٹ کے پائل پینچاق اور نے اپنے دالدین واپنے پائل بخدیا اور کہا کہ معربینے اور آمرات نے پایا تو اس دور چین سے دہنے۔ اس نے واقد ین کوشٹ شاہل پر شعبہ اور وہ حب کے سب اس کے آگے چیک کے دوران نے کہا کہ اسانا جان بیستے ہیں ہے تواب کی واقعیم جو بہت موسہ پہلے شن نے ویکھا تھا اس کو میرے دہائے وہ کر وکھی بالا رائٹ نے جھو پرا حمان فریا جب اس نے بھے تید ہے تک اور دومرے بیا کہائی کے بعد شیطان نے بھر سے اور میرے جو کول کے درمیان نساد ڈاوال و تھا۔ ب شک میرا دب بھر کرتا ہے تو بھی وہ چاہا ہے۔ ب شک

#### لغاث القرئن أية نبر١٠٠١٩

الل نے ٹھاکا وہا۔ ٹھایا

اوى آۇنخلۇ؛

والمخش جوجات

المناوسكون بشرار بينيوالي امِنيُنَ بلندكما براونجي فيكدكها زقم أأفرش -3 -2/0 199 محدوكرن برجيك حانا شخذ بأثبت المدير ساياجان تأويل تعبير د د کائی د ع نای مع اخواب ألشخار جنن خانيه تعر ألُبُدُو و مهامت هجو وکه د محمر جمهاية ال دما نُزُعَ لَطِيْفُ مار کی ہے د تھنے والار آسمان کرنے والا كشاء دوجا بتاب

### (تَحْرِبُ): أيت نمبر ٩٩ تا ١٠٠

ہمل میں انسان کا اخلاق، برتا و اور مدلدان وقت ذیا و چھی بن جاتا ہے جسب اس و نیا کی سادی طاقتیں اور مقسین حاصل ہون اور گار بھی اس میں عاجزی واعسار کی ہواور اسپنے سے کو دول پڑھلم کرنے اور ذیاد تیاں کا جدلہ لینے کے عباسے عفوو و محذر کا معالمہ کرنے و ما جواور اسپنے ہم کال اور و نیاوی افزات و مربع کھنے کو اپنی طرف اور اسپنے کمال کی طرف موڑنے کے بجائے اس کو اخترائی تھنس و کرنے تر اور و رہا ہو ۔ بھی جاسے حضرت ہوسٹ فر مارے جی مان کو معرف اور اپنے کمال کی طرف اور کی تھی حاصل جی تیکن اسپنے جوامیس سے جنہوں نے تھلم و تھم کی انہیں کر دکی تھی اول سے انتظام اور بدل کینے کے بجائے زمرف ان کو موف کر درسے جی

رَبِّ قَدُ الْمَيْتَةِ فِي الْمُلُكِ وَ عَلَمْتَنِيَّ مِنْ تَأُولِلِ الْاَحَادِيْتِ فَاطِرَ السَّمَاوَتِ وَالْاَرْضِّ النَّتَ وَلَى فِي الدُّنْيَا وَالْاَحْرَةُ تَوفَيْنِ مُسُلِمًا وَ الْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ ۞ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ الْكِكُ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِ مِرْادُ اجْمَعُولَ الْمُرَهُمُ وَهُو مُعَنِيهِ الْكِكُ وَمَا ٱلْكُنْتَ لَدَيْهِ مِنْ اَنْجَرُضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا تَسْتَكُلُهُ مَ وَمَا ٱلْكَنْ النَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا تَسْتَكُلُهُ مَ

### ترجمه: أبية نبرا الأالاوا

اے بھرے رہا آپ نے تھے مسالت وجا کی اور تھے ہاتوں کی تمرانی تک تکھنے کی اہیت مطاک اے آسان اور زشین کے بولے والے آپ ہی اس وظاور آخرے شی میرے کا رماز آب آپ تھے اپنی فرماں برداری شمااس ویائے آپ ہی اور تھے کئے وگورش شن ٹی فرمائے گا۔ (اے کی فیٹھ ایرسب ٹیب کی فریس ٹیں جو اس کے طرف وٹی کردے ہیں۔ اور آپ اس افتدان کے پاس ندھے جب انہوں نے اپن کام پاکر کرنے تھا اور ووا چی تھی وں شرکھ جو سے تھے اگر چا آپ کی شدید تو ایش ہے گئی چرائی اُٹر وگ ایران ٹیس از ہے۔ (اے ٹی بھٹھ ) آپ اس مران سے کوئی اجرے قائیں۔ گئی رہے ہیاں

والول کے ایے تفتیحت ہے۔

ألحفني

للنات القرآن آيت نبرا ١٠١٥ ١٠٠٠

النَّيْنَ وَعَنْصُوا

اَلْمُلُکُ علان عَرَبَ عَلْمُنْیَ وَزِیْحَ مَالِا

اً لَاَ حَادِيْتُ بِالْتِمَارِ مِنْ اللهِ فَاطِقُ يِواكُر نَ وَالا مِنا نَ وَالا

ۇلىپى بىراماكىسىدىراندۇق تۇقىنى ئۇنى <u>كىمەرەات دى داخايا</u>

نے دارے <u>کے ڈال کے</u> کا

آئبَاءُ خري لَدَيُهِهُ ان ڪيان

آجَمَعُوا آبين نائع کيا يَمْكُرُونَ «مَدَيرِي كُرتَينِ

خَوَصْتَ تَنْ اللَّهُ كِلِدَّ فِي قَامِلُ كَا مَا فَسُفُلُ تَنْهِي الْكِمَا

> أَجُوَّ البَرت. بِدَلَـ فِي كُوُّ رِصِال: وسِنَادُ

وهيالنادسية كي جيز

(90)

### تشرّع: آيت فمبرا • ا تام • ا

قرآن کریم کے مطالعہ سے پرختیف تھرکرر سفا تی ہے کہ انہا درام پہم السلام کو بیادی اور ملی اشہاد سے شائی مرون اور در تھا ہے۔ اور دہشت ہیں اور شائی کی تبست اپنی طرف کرنے ہیں ۔ مورق ہسف کو ارتبات ہیں جائے ہواں کیا تھیں ہے۔ کہ انہا کہ کا رہت ہیں اور شائی کی تبست اپنی طرف کرنے ہیں ۔ مورق ہسف کی اس آئی ہوئی اور ان کیا تھیں کو اس اللہ موالی اور ترق مصافر ، فی تھی وہ اس پر اللہ ہوئی اور ان ہے تھی سلامت مطافر ، فی اور ان ہیں ہوئی کی اس اللہ ہوئی اور انہا ہے کہ ہوئی اور تاریخ کی اور تھی سلامت مطافر ، فی اور آخر سے بھی باتوں کو مجران اور خواست کرتے ہیں کہ اس اللہ ہوئی اور تاریخ کیا گئی اور آخر سے تھی سلامت کرتے ہیں کہ اس کی اور جو انہا ہے گا اور تھی صافحین میں افغر سے گا ۔ اگر قور کیا ہوئی ہوئی کہ میں وہا کہ کیا گئی فران پر دادی میں انہاں کہ باتھ افعات کے باتھ افعات کی باتھ افعات کو تا ہیں دیا گئی ہوئی ہے کہ ان اور حاجت دو اما نوال وہ کی بارگاہ میں دیا کے لئی سے کہا تھی میں کہ باتھ افعات کو انہ کہا تا کہا ہوئی ہے کہا گئی ہوئی ہے کہا تھی میں کہا تا کا در ساز اور حاجت دو اما نوال وہ کی بارگاہ میں تھی دو ال ہے۔

ان آیات بش الفاقعال نے بیگی فراد یا کہ اے بی اعترت پوسٹ کا داخد اور تفاق بیسب کے سب ہم وی کے ذریعہ آب کو بنا رے ذریعہ آب کو بنا رہے بیں۔ میٹس ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے اور آپ آب کھوں سے دیکے درہ سے کہ کوئ کیا کر دیا تھا۔ فرد یا کہ اس نے اور اس بھی آپ کی کوئی واقی غرض مجی ٹیس ہے نہ آپ ان ہے اس پر کوئی معاوضہ یا بدارہ تک دے جی میٹس پر اند کا نفاع ہے کہ دوان کو بدایت دے بازہ ہے آپ کا کام زیرا ہو چکا آپ نے قیام افل جہان کو اللہ کے دین کا بیغام بیچاد یا ان وقاع کھوڑ ویا کہ اگرا ہے کہ دوان اور بھانے تو بیان کی بغیام

# ٷڰٲ<u>ؠ</u>ؾڹٛۺؙٙڶؽۊ۪ڣ

السّماوت و الكرض يمُ تُون عليها وهُ عَعَنها مُعُوضُون و وَمَا يُؤْمِنُ اكْتُرُهُمُ مِ إِللهِ الآوهُ مُعْمُشُورُون وافَامِسُوَا ان تأتيه مُ عَاشِيةٌ مِّن عَدَابِ اللهِ افْتَاتِهُ مُرالسّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْرُ لا يَشْعُرُون وقُلْ هٰذِهِ سَبِيرِ فَي الْمُعَوَّا إِلَى اللهُ عَمْل بَصِيرَةٍ إِذَا وَمَنِ النَّبَعَنِيُ وَمُبْعَلَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْكِلُانُ

#### ترجهه: آيت فمبره والأموا

اور آسانوں اور زمین میں متنی می افتا جات ہیں جس کے او پر سے وہ گذر نے میں بیکن ان پر دھیان خبی دیتے۔ اور ان میں سے اکثر تو وہ میں جوابیان کیل ناتے اور شرک کرنے والے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے ب شرف جیٹے ہوئے میں کدان پر انشری طرف سے اپ کھ کوئی آفت آ بڑے وال پر اپنا کے قیامت آ جائے اور ان کوئر کئی شہو۔

آپ کیدو پنجنے کہ یہ برارات ہے۔ جن جن جمیس اللہ کی طرف ہوتا ہوں۔ ایس اور میرے ساتھ وہ الوگ جو میر کی اجزاع کرتے ہیں ایک ( واٹائ کی ) دلمل پر قائم بیں۔اللہ کی ذات یا ک ہے اور میں مشرکوں میں سے نمیس موں۔

لغات القرآك آءة نبره ١٠٨٢١٠٥

كَابَيْنُ كَتْرِي

ان**دّ** تولی

بَعْوُونَ وأَندَ عِن

مغوطنون ووحاجير خواساجي

أَنْ تَأْلِينَ يَالِرَا مِاتُ

غَالِبُةً أَعَالِبَ لِيَعُوالُ \_آفت

المشاغة تامت كمزى

الساحة وحدرا

بُغْتَةٌ الْهَاكَاتُ

لأيَشْغُووْنَ ويشورْسُن ركمة بين

منتهای میرادات

أَدُعُوا شرياتهون

بَعِيرُةُ وَهُولِ الْمُعِالِ لَا فُورِكُمُ

. 1

إِنْ عَنِي الرِّي الإِلَا كَدِيرِ عَلِي عِلْهِ عِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ ال

مبخن باكاذات ويراذات

### تشريخ: آيت نمبره ١٠٨٣١٠٥

قرآ ان کر میش متعدد مقدات پر برانسان کوفود اظراء در کرنے پر زورد کے قرمایا گیا ہے کہ اللہ نے کا کانت بھی اقد م قدم پر اپنی آگا نشانیال کھیردی ہیں کہ آمر انسان ان پر ذرا مجی ٹورکر سے فوائندگی واست و مفات کا انا نہا ہیں قر بر طرح کی انجمن دور ہوجائے گی۔ انسان وان داست ان فشاغیل کو دکھتا ہے ان نشاغول کے درمیان رہتا ہے ، ان کے اوپر سے گذرہ سے مگران پر دھیان ٹیمن وج وجائے کہ انسان میں گئے گئے تا جان و میکٹے ستارے، چاروں طرف پیمنی ہوئی زیمن و بہوا کیں ، فف کی، افضائی تیرتے ہوئے اول افرتے برندے او نے بھاز دریا سرمز وشاداب درخت اینہائے ہوئے کہے ،
ہررنگ اور مزے کے میں ۔ فضا کا ج ، خود انسان کا وجود کا کتاب کی گلو آن کو جنے کھنے کی مسلومیتی، و ہا ٹی مریشریان اور
ہزاروں مسلومیتی افذے انسان کو وطائی ہیں اگر کچھوریائی بات پر خور کرے کہ اسٹے ہوئے ہجان کو جائے و الی بشینا کوئی ذات بور در اپنے انقیارے قو ایک تکا محمل فی جی المریش میں جن کے موجود کی بھی کی ایسل کی گھیروی ہیں جن کی موجود کی بھی کی ایسل کی گھیروی ہیں جن کی موجود کی بھی کی ایسل کی گھیروی ہیں جن کی موجود کی بھی ایسل کی کھیروی ہیں جن کی موجود کی بھی ایسل کی ایسل کی گھیروی ہیں جن کی موجود کی بھی ایسل کی ایسل کی گھیروی ہیں جن کا موجود کی در اور ایسل کی بات کا موجود کی گھیروی ہیں جس کی گھیل کی بات کرتے ہیں جس کی کھی گئی گھیل کو با ایسل کی ہوائی اور ایسل کی ایسل کی بات کرتے ہیں جس کی کھیا گئی گھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی اور کو گھیل کو بات کرتے ہیں جس کی کھیا گئی گھیل کو با بھی کہ موجود کی اور کو گھید کو بات کی ایسل کی بادائی کو موجود کی اور کو گھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی اور کو گھیل کو بالیا ہوا ہی کو موجود کی اور کو گھیل کو بات کرتے ہیں جس کی کھیا گئی بھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی اور کو گھیل کو بابدا ہی کو موجود کی اور کو گھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کھیا تھیل کو بابدائی کو موجود کی اور کو گھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی اور کو گھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کھیل کو موجود کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کو کھیل کرنیا ہوا ہی کو موجود کی کھیل کی کھیل کو کھی

قربالا کردے کی آآ ب باقش و ضاحت ہے کہ دینے کہ کی بات بٹانا اور ہرے انہا ہے دراتا بیر اکام تھا، میں اور میرے بائے دائے ای دائے ہے ہیں جو اس انسانے جاریت فر باقی ہے تو بھڑک کی جراوا اورا نداز سے اس قرائے ہے بنا جو قس می اللہ سے تھم کی تھیل میں زندگی گذارے گا کہ میاب وہ مراویوگا گئیں جس نے اللہ کی نافر کے طریقہ احتیار کیا ہوسکتا ہے کہ وہ کئی می وقت اللہ کے عذاب کا ان موجائے اوراس کو بچائے والا کوئی شاہر رقر بایا اے کی تھا گئا آ ب اس بات کا اعلان کردیئے کہ اللہ کی وقت اللہ میں مرکب سے پاک ہے جو انسانوں نے اس کے ساتھ شریک کردیکے جس ۔ بھی اور میرے بائے والے سب کو ذات جراس شرک سے پاک ہے جو انسانوں نے اس کے ساتھ شریک کردیکے جس ۔ بھی اور میرے بائے والے سب وَمَا اَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ اِلَّارِجَالُانُّوْرَيِّ اللَّهِ مِّرِنَّ اَهُلِ الْفُرَىٰ
اَفَلَمْ لِيَهِ مُوا فِي الْوَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْنَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَالُ الْاَيْمُ لَ قَحْدُيُ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْ الْفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ عَنْى إِذَا السَّنَيْشَ الرَّسُلُ وَظَنْوًا الشَّهُمُ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصْرُنَا فَقَيْعِي مَنْ تَشَارُهُ وَلَائِرُهُ لِأَسْنَاعَنِ الْقَوْمِ الْمُعْرِمِيْنَ ﴿

# ترجيرة بيته فبم المعاج وال

(اے نی چینف) ہم نے آپ ہے پہلے جینے دسول میسے ہیں وہ سب کے سب مردی ہے۔ جوان بی بستیوں کے دہنے والے تھے جن کی اطرف ہم نے وہی کی ہے۔ کیا چروہ زیمن میں جل چرکڑیں و پھنے کیان سے پہلے ( نافر مان ) کو گوں کا انجام کیا ہوا۔ اور آخرت کا گھر ان کو گوں کے لئے بہتر ہے جو تھ تی انقیار کرتے ہیں۔ کیا چرکی وہ تیس کھنے ۔ بہان بھک کہ جب رسول می ما ہیں ہوگئے اور انہوں نے مجھ کیا کہ وہ جملائے جاکیں گئے تعادی عدد کی گئی۔ چرہم تے جس کو جا انجاب عطافر ما دی۔ اور جا دا مذاب مجرموں سے ٹائیس کرنا۔

#### لغات القرآن آرے نبرہ ۱۱۰۴۱۰

مَا آَوْسَلُمُنَا ہُم نَے کُیں جمجا رِجَالُ (رَجُلُ ) مرد آخُلُ الْفُوری بستیں وائے لَمْ يَسِیْرُوا وائیں چاپھرے کَیْف کَان کَیے تے عَلَیْق کَان کیا ہے۔

يبلے أَنْدُنا أَلَاحِا أَ أقرية كأنحه اشتيفس مالون ہو گرد ہو گئے ألمرمسل (رسول)رسون وفقيس ظنوا انہوں نے مجھ مارکورن کیا فذكذبوا وونقية معتلات محنة نصر با جاركها لىز. چران مىدان بىيىتى يېلى مىزى چىران مىدان مىلىتى يېلى فنحى فيور بتريس نبريز فالشنا ه دایزات ألمجرمين 2 367 607

## تَرْجُ : آيت تَمِر ١٠٣١٠ ١١٠

انشد نے انسان کو دیا وی تر قیات ہے میں و کا بلک عمل اگرا در جسمانی عنوں کے بدلے عمیاس کی معطا کیا لیکن جب وہ اسے خاتی وہا لک کو جول کے اور تجبرا ور قرور کا وہ داستا احتیار کرلیا جس عمی اللہ کے رسولوں کا کہنا تھی ان کو کو اور ٹیس جوالوران انہا کہ میں اللہ کے رسولوں کا کہنا تھی ان کو کو اور ٹیس جوالوران انہا کہ میں اور کی اور کی اور کی ان کو کا اس کے اس کے میں اور کی انہا کہ اور کی انہا کہ اس کے اس کے میں تو کی انہا کہ اور کی انہاں کو اور کی انہاں کی اور کا تھی اور کا تھی اور کا تھی اور کا تھی اور کی اس کی اور کی سادی تو تھی اور کا تھی اور کا تھی اور کا تھی کی اس مقداب اور اللہ کے فیصل کو جس کم رح جا بتا ہے اور کی دور کی اس کی انہیں تا کہی ہی اور کی اس مقداب اور اللہ کے فیصل کو جس کم رح جا بتا تا تا کہی ہی تا تا ہے کہ اور کی دور کی اس کی تاریخ کی اس مقداب اور اللہ کے فیصل کو جس کم رح جا بتا ہے اور کی دور سات اللہ ہی جا جہا تھی ان کر تھی اور کا کھی اور کا دور کی اس کی انہیں مقداب اور اللہ کی تاریخ کی اس کا کہی تا ہے کہ کا کہی تا تا ہے کہ کہ کا کہی تا تا کہی تا تا ہو کہ کا کہی تا کہی تا تا کہ کا کہی تا تا کہی تا تا کہی تا کہ کا کہی تا تا کہی تا کہ کا کہی تا کہ کا کہی تا کہی تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تا کہ کا کہ کی تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تا کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کا

لَمُذَكَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةً لِأُولِي الْاَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيْثًا يُثَقَّرُى وَلَكِنْ تَصْدِنْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَ بُهِ وَ تَنْصِيْلَ كُنِ شَيْءٌ وَهُمَتَى وَرَضْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِسُونَ ۗ

#### ترزمه آيت نم الا

یٹینا عقل و مجھ رکھنے والوں کے لئے ان واقعات میں عمرت واقعیت ہے۔ یہ کوئی کھڑی ہوئی بات فیس ہے بلکہ اس سے مہلے ہو کہا ہیں آ میگل ہیں بیاس کے مطابق ہے اور تصد بین کرنے والی ہے اور جس میں ہرچنز کی تعمیل موجود ہے۔ اور جواوگ صاحب ایمان ہیں ان کے لئے ہدا یت ورحمت ہے۔

لغاستالمرآن آيت نمراا

فَصَصْ واقعات عِبْرُةٌ نعیت اُولِی الْاَثْبَابِ حَلَى بَعِود کِنِوائِے اُولِی الْاَثْبَابِ حَلَیْ اُلِیْ اِلْمِی کِنِوائِیُ اِنْفَیْرِی مُعَمِّرِی کُنِوائِی اُلِیْ اِلْمِی کُنِوائِی اَنْفَیْدِی کُنِی اِنْفِی کُنانِ الاستانِ والی اِنْفِیْ اِنْدَی اِنْفِی اِنْفِیانِ مِی اِنْفِیانِ مِی اِنْفِیانِ مِی اِنْفِیانِ مِی اِنْفِیانِ مِی اِنْفِیانِ

تَفْصِيْلُ تَسْيِلَ وَمَا وَتَ خُلَّى بايت وَخْمَةٌ رِمِّت إِنْمُلُورُمُ

# تشريبة أبيت أمرااا

سورة يوسف كوال معمون برهمل كيام كياب كردهنرت يوسف كانف ياكونى محى واقد جوقر آن كريم عن بيان كياميا ب اس كا نيا دى مقعد يه ب كه جن لوكول كواند نعائى في من اور مجو مطافر الى ب وه ان واقعات ب عبرت وليبحت عاصل كري فرما ياكسيد حادات دكھانا انبياء كرام كا كام ب اب أكركن لعيت عاصل كرتا بيرة اس كركنے و نياوة فرت كي نجات كابا حث بيرتكن اگروها فرماني كارات اعتبار كرتا بيرة اس كي و نياادرة فرت دؤول عن براديوكروها كري كي

الله تعانی بهم سب کوتمام انبیا مرکز مهاور نبی کریم مینی که کمل اطاعت وفر مال برداری کی توشق عطافرهائے اور برطرح کے کفروشرک بدعات اور کم انک کے بردائے سے محتوج فرمائے ۔ آئین میسروشرک بدعات اور کم انک کے بردائے اس اس است

الحدلله مورة يوسف كالغير وتشرع تعمل ووخا-

्रान्त्रहरूषा । जिल्लाहरू त्या क्षेत्रहरूषा । स्रोतिक स्रोति پاره نمبر۱۳ ومآابرئ

سورة نمبرس الرَّحُـل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

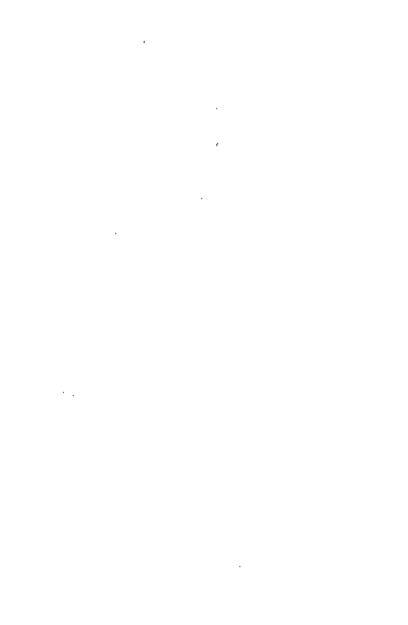

# A STATE OF THE STATE OF

# بنسب واللوالزعمو الزعموا التعريب

مورة الرعدقيام كد كے اس آخرى وور شى نازل ہوئى جب كفار ومشركين كمدنے الل انبان كا ابن مرزين بررمها وشوار كره با تعا اور اين علم وتم كي ائتها كروكي تحيآ ا فرمایاجاد با به کداے الل اندان ائم ان کفار کی برداہ ند کرد اور من وصعدا نت کی شم کوروش كرت بط والدائ كالات كويس الشف بداكيا بودى الى كالوالى ما لكداوردة اق ے وہ زیروست قوت وطاقت کا مالک ہے آئی۔ غز نکن دآسان، جانی سورج، متارے، ياد، ورفت مادل، كل كي تمن كرن اوربع دريان كوبيدا كياب دواب برحم كوكل عل

مودة فير 13 آبات 43 الفاة وكمات 883 ح وقت 3514 يكركمه

مندر مورت قيام كمرمد سك ال وينفيريدي فدرت وكما بدوه كي قوم كوغواب وينا عاسية ال وكوفي والمرابيل مكمارواكي کودنیاد آخرے کی جملائیاں مطاکر اچاہے تو کوئی رکادے ٹیس من مکیائی انشاف اے مجرب ا کی مفرت موسعتنی میکنید براینا کلامهازل کیاہے جومرا مرفوراور من وصدات کی تعرب اس شرا سادے افسانول کے لیے المینان قلب کی والت موجزان ہے۔ الل ایمان کو تھے ویا ہے کہ وه بالحل كي قوت وطاقت س ندؤري شويس كيونك بطابر باطل ايك قوت نظرة تاب ور حیقت اس کی حیثیت اس کوڑے کہاڑے نیاد بنیں ہے جربارش کے بانی سے بہتے والے ا على نالول كراد رِنظر آتاب باسوا جاعرى تبلف كرونت جوجها كسسوف يرآجا تاب. فربایا کرکڑے کیاڑ کے نیچ بہتا روان دوان صاف فغاف یانی اور مونے جاندی کی قبت اور دیشیت موتی ہے جماک اور کوڑے کہاڑ کو میکے دیاجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے الل ایمان کو هيعت قرباني سيركده الناكفاري بالوس كي يعاه شرك بسر كفارتم كالأسحية بين كريد كيسا رمول ے جو کھاتا بھی ہے وہا ہی ہادر دول منے رکھا ہے۔ ای طرح دو بہت ی باتوں کا غات

آخری دورش ازل کی ہے جہ كاري هم مح كالبابريكي كار ی وہرے رکوئ کی انتا الرعد (الإل)كاكرية حك) أواستهاي ہے ہوا من کے طور ارائی مورث کا نام د کما گهاست. جيوس سرة عن إسلام ك بنيادي مقاكرة عيدريات وكاءة فريت جزاموا وشعوانه كالأكهاكيات المين ميكريك كالمتعادث كالمتواضات كعلاسب يمكح إلمد

ازاتے ہیں فرمایا کہ کوئی تخس ان بے مقل دورہ مجمول ہے ہو محمد کی کرم میں گئے ہے پہلے ہتے رسول دو نجی آئے ہیں کمیان کے ہوی نے اور جری نقامے تھیں تھے۔الی ایمان ہے قربایا کہ کھارو شرکین خاتی اڑائے ہے اور جمہیں جز و بنیاد سے اکھاڑنے سے اِزْنِينَ آئين كَــ ثَمَ اس الله وكمل يقين وكموجوال كا خات كاما لك بهادراى في هزت المرقطة يراس قرآن كريم كوازل

ال عدة عن قدة الإليام كي أبيات بومرام والإسان وقيّ بي الن وكي كريّ بين زندكي كالدجر ساوه يونيّ المنان ون كراجات عن إلم بين\_ رات کی نار کی نکز کمل کر ما اللهُ تَعَانُ فِي كُلُورُونِهِي مِنَا، بِ كُرِيرِهِ فِيادارِلْعِينَ فِيصِّلَ كُرِيفٍ مَا يَهِمْ مِن موقع ميب كركوني كام كرتا بيناتو وي ے بدافت نکل می تو پرممل کرنے ؟ وقع نصیب نہ ہوگا۔ ویا ورآخرت کی کامیاتی ای أَنَّ خَلَالًا لِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَ عَنْ وَادِهِ ا بن ورت ہے جس نے کوئی ہیں اُ علی ہے کہ العداد وال کے رس العطرت محمد معطق ماتھ کی بر نیمان الرائز قرت کی کام اوال اور يؤثيرونس ب

اً کام انیاں حاصل کر لی جا کمی ارتباد نیااورآخرے دولوں پر ہاد ہو کرزہ ہو کمی ہے۔

### عرة بعد ٦٠

# بِــُهُ وَالنَّهِ الرُّمُ وُالزَّهِ عِنْهِ الرَّمُ وُالزَّهِ عِنْهِ إِلْهُ وَالزَّهِ فِينَاءِ

المقر ويلك ايث الكشي والذي أنول إليك ون ربت المكن وَلَكِنَ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۞ٱللَّهُ الَّذِي رَفَعَ النَّمَا إِن يَغَيْر عَمَدِ تَرُونَهَا ثُعُرَامُتُوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُنُّ يَجْرِيْ لِاَجَلِ مُسَمَّىٰ يُكَيِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْايْسِ أَعَلَّمُرُّ ؠڸڡؙۧڵ؞ۣڗؾڴؙؙؿ۫ڗؙٛۊؾؙؙۏڹ۞ۊۿۅؘٲڵۮۣؠٞڡؘۮٞٲڵڒۻٛۏڿۼڶۑؽۿٳ رَوَالِينَ وَٱنْهُواْ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيْهَا زُوْجَيْنِ اثْتَيْنِ يُغْشِى الْيَلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ تَيَّفَكُرُونَ ®وَ فِي الْرُرْضِ قِطَعٌ مُتَجْدِولَتُ وَجَنْتُ مِنْ اعْمَالِ وَرُزَعٌ وَ نَجِيلٌ صِنْوَانَّ وَعَيْرُصِنُوانِ يُسْفَى بِمَا وَالِحِدِ ۖ وَنَفَصِّلُ بَسْضَهَا عَلْ بَعْضٍ فِي الْأَكُلِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاللَّتِ لِقَوْمٍ يَعْمَوْلُونَ ۞

### ترجمه أيت فبراه ال

الند - لام-معمرا (حروف مقطعات جن کے مٹنی ومراد کا علم الند کو ہے ) بیکٹ ب کی آبات میں جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے وہ بی ہے ۔ اور کیکن اکٹر ٹوگ ایمان گیمی لاتے۔ الندوہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستون (بغیر مبر رہے کے ) اونچا كراكردياب من كوتم ويحيح مو جروه مرش برقائم مول اوراس في سورج اور جا عرك بي تحم ك تالع كرديا- بريخ اكسمقرد وقت تك ولل دى ب- دوالله برطرح كى برقد بيركرد باب- ووايل نشاندوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کرتم اسے رب سے ملنے کا یقین کراور وی تو ہے جس نے ز شمنا کو پھیلا ویا اوراس نے ان میں بھاڑ ہائے اور نہریں جلا ئیں اور برتم کے پھل جس میں وورو فتم کے ( منتھ کڑوے ) پکل بیدا کئے۔ وق رات کی ( تاریجی ) کودن ( کی روشی ہے ) جمیادیتا ہے۔ یے شک فور وکر کرنے والوں کے لئے ان بن بہت ی نشانیال موجود میں۔ اور زمین میں الگ الگ خطے تیار کرر کھے ہیں۔انگوروں کے باغ ،کھیتیاں ادر کھجوری جن میں بیمن تو ایک تے والمسلم بين اوربعض ووستن والمسلمكن ان كوايك عن باني سي مينياجا تابي هم يهم ند مز سديس كمي كو بهتر بياد ياكس كوكم ز - بينشك الريش ان لوكول كيليخ نشانيان جي جومتن وفكرر يحيزوال بس.

#### لغات القرآن آيت نبراه

لفاء

أفزل ألكعني رُفَعَ بلندكها غند متولن رمهارا استوى . الدينة كخركره باستالح كرها أبجل مستهي متحين يزت رمقرويوت

الماقات

اتامأكما

ند ال نے پیساوی زؤابيئ 4. زؤخين 1999-4-28 يُعُشِي ومانات بطع فخلے رقابات متجورت يا<u>ن ا</u>ن أغناث (بينتِ )ر:عور ززغ محيق 13.5 نجيل صواق أيك جزواني يسقى منجاجا باب

بِمَاءِ رُّاحِدٍ ٱلِکَااِلَٰتَ

نُفَطِّمُ آم برهادية بين آلا كُلُ بيدواريجل

تشرق أيت فيهاع

ال مورت كروم ب دكوماً كي ايك آيت عن الفطار عداً يا به ال مناسبت سي أي كرمًا عَلَيْ في الشريح منها ك

مودت کا نام "انرعد" دکھاہے۔

اس کی سفطنت اور نظم واقعام این ہے کہ اس کا کوئی حصہ یا گوٹ نرقواں کے افتدار وقوت ہے باہر ہے ندووائ کے انتظام ک چلانے شک کی دومرے کا فقائی ہے۔ ویا کے ان بادشاہوں کی طرح ٹیس ہے جومرف انتدارا در کری پر ہوتے ہیں اور سلفنت کے ہزادوں پہلوان سے پوشیدہ ہوتے ہیں بلکدائی کے افتدار وقوت کا قبیدہ الم ہے کہ کی در خت کا ایک پید بھی و میں ہر چڑا ہا اس کو صفوم ہے بلکہ ای کے تخم ہے ہوز شین پر گرتا ہے۔ پھر کا کرانت کی ہر چڑ شی افتدان اور مقدار تعین ہے جس بھی ہر چڑا ہا کام سرانجام دے دی ہے۔ یہ آزان اور اعتمال خودال بات کی کوئی دے دیاہے کہ جس طرح ہر پڑ میں قرازان واحتمال ہے آخر کا دووا کیے معین مدت کے بعد ضم جوجائے گا۔ بہاں تک کو ہر انسان کو بھی آئی مدت کے بعد موت کی نیز موقا ہے اور پھر قیمت شی دوبارہ افتی کر میدان مشر شی اپنے تمام اعمال کا صاب کرتا ہے تی کہ ہر انسان کو بھی ان اندور مول کے قربان بردا دور اور بچوکا دور کوئان کے ٹیک اعمال کا چوا ہو داہدار و پایا کے گا اور ان کو جنت کی امری دورات بھرکی زندگی حفا کردی ہا ہے گیاں جولوگ جائے اور بھی جہا کیوں سے مدمو قرم سطے والے جیں۔ شرک و کھراور اندگی نافر مائی اور گانہوں شی جمال رہے جی ان کو جنگ

بدنطرت افسان اس کی بھل کول ہے کو وہ رہے ہیں۔ خوشیکہ کا نکات میں اگر تورکیا ہے نے قرید هیفت سائے آئی ہے کہ یہ ان خود بخو آئیں چی رہی ہے بشراس کا چلانے والا کوئی ہے اور قرآن کر کم ای حقیقت کو بتانا جا بتاہے کداس پورے تھا م کا کات کو چنانے وال ایک الشہ ہا اس کا کوئی شریکہ شہر ہے۔ اس کے اس کما ہی حقیقت کو بتانا جا بتاہے کداس پورے تھا م کا کات ک حضرت ابو کی اصلات فراح معرف حقیق کور معرف گائی میں جائے اور جس کا بھی جائے ووقر آن کی ہمایت سے دوروہ کر ایو جمل و ابولہ ہے، متبداد رواید میں جائے الفتہ نے جماعت اور کمرائی کے روایت کیلے دکھے ہیں گئیں برختی اپنے انجا مرکوش نظر کے کیونک افدے بھیلاد نیاو قرمت بیل ان میں گوئی کور فرد کیا ہے جو انشاد داس کے رمول کو بان کر چلنے والے ہیں۔ دنیا بھی ان کی ک

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعُجُ عُوْلَهُمْ وَإِذَا كُنّا مُرْبُاءَ إِنَّالَغُيْ خَلْقِ جَدِيْدٍ وَأُولِيَكَ الْأَغْلُ فَيْ الْمُعْرَةِ إِذَا كُنّا مُولِيكَ الْأَغْلُ فَيْ الْمُعْرَةِ وَالْمِينَةِ وَالْمَالُ فَيْ الْمُعْرَةِ وَلَمْ الْمَالِقِيمَ وَوَالْمِينَةُ وَقَدْ مُلْكُ مِنْ وَيَعْمَ وَلَمْ الْمَالَةُ وَمَعْمَ وَيَهُ الْمُلِكَ وَنَ وَكَنْ مَنْ اللّهُ وَمُعْمَ وَوَيَعْمَ اللّهُ وَمُعْمِوةً لِلسّاسِ عَلَى مَنْ اللّهِ مِعْرَافِهُ اللّهُ وَمُعْمَودة لِلسّاسِ عَلَى مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَلَهُ وَمُعْمِودة لِلسّاسِ عَلَى مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### ترجمه أيبت فبروين

اودا گرتم ( کسی بات میں ) تعجب کر سکتے ہوتو ان اوگوں کا قول قائل آجب ہے جنہوں نے بیابا کہ جب ہم ٹی ہو ہو کمیں سکتھ کیا ہم ایک ٹی زندگل پا کیں گے۔ بیدہ داوگ میں جنہوں نے اپنے رب

(108

کے ماتھ کو کیا۔ ان تو کو ل کی کر دفول میں فوق مول کے۔ بیک جننی ہیں جس جنم میں لوگ ہیں۔
رہیں کے۔ (اے ٹی ﷺ) وہ لوگ آپ سے رحمت کے بجائے جلد بی عذاب انگ رہے ہیں۔
علائکد ان سے پہلے قو مول کی جرت ناک مثالی گذریکی ہیں۔ ب شک آپ کا رب شدید عذاب ہی
خطاؤں کے باوجود لوگوں کو معاف کردینے والا ہے۔ اور ب فٹک آپ کا رب شدید عذاب ہی
دینے دالا ہے۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے دب کی طرف ہے کوئی مجرہ کیوں ٹیس
ا تارا گیا۔ (اے ٹی منگا کہ دینے کے ) آپ محض (اللہ کے عذاب ہے ) ڈوائے والے ہیں۔ اور
ہرقوم کیلئے جارے دینے والے آتے رہے ہیں۔

#### لغات الغرآن آيت نبره ٢٤

تغجث توتعجب اورجيرت كرتاب ءُ إذًا كهاجب ر تو اب حلق جَديَدُ ئى يىدائن HE VI طوق<u>. محلے کامار</u> أغناق (عُنْقُ)۔ گروٹیں يستغجأؤن ووجلدي محاست بيسا السيفة برائي الخشئة ئىتى-يىلانى فذخلت يقينا كذري

أَلْمُثُلِّتُ (مَثْلُ) رَمِرت كَداقات

خُوْمْغُفِرْةِ معالَى دين والا

طَيِهُ لُلُعِقَابِ مُحْدَة الدِيرِ ال

أيَّة نشالَ يَجْرُو

مُعْلِمُونَ وَراسَةُ وَالْ

**ھَادٌ** جايت دينے واقا روہنما **لُ** كرنے وال

### تشرق آیت نمبر۵ تا ۷

کنار کمہ بردوز کوئی شکوئی امتراض کرے اپنی جافت تصیب اور صدکا اظہا وکرتے رہے تھے متد تعالی نے ان کے تمام شہرات اور موالات کے جوابات گذشتہ آبات ہی دے کر ایک مرتبہ گھران کے چند شہرات اور موال سے کے جوابات ارشاد فرمات میں۔

ان کے تکن موالہ مت ہے:

1) جب ہم مرکز فاک ہوجا کس گے قوہ ارے ایز اوکیے تی ہوکر نم دوبارہ زندہ ہوں گے۔

؟ ) يجائے فيراور بھلائي المنظفے كو و كتب تھے كدو وہس عذاب كا دعد و كررہ بيتي او فرووك آئے كا؟

٣) اگرياهي ني بيل آ کولُ عجزه کول ثير انعات؟

الشرقعاني في ان كے جواب شر فرماي ہے ك.:

(110)

ے کہ ہر جااورہ ویز ہر جاتی ہے ، وجودا فقیار کر لی ہے۔ ٹر ہا کہ در تقیقت یا گوگ الشرکی قدرت کے منظر جی ان کا انجام ہیا ہوگا کہ ان کے مخلے میں طوق پڑا ہوا ہوگا اور یا تھوں اور یا توں جمی جھٹڑیاں بہنا کروں کوجنم کی آگ سی جمی جموعے و یاجائے گا۔

۲) کفاد وشرکین کا بیسول کہ اللہ کے ٹی جس عذاب کا وہدہ کررہے بیس آخرہ کہ آئے گا! ہم تو روز روز کن کر عائد آئے ہیں۔ فر ایا کا اور ترکین کا بیسول کہ اللہ کا بیا ہے تی جس عذاب کا وہدہ کررہے کہ وہ ان کیا کا گرا تھا ہے۔ بیاللہ کا بیٹ کے بیسے فر این کیا کا گرا تھا ہے۔ بیاللہ کا بیٹ کی تعقیم میل قر مول پرجی آئے گاہے۔ بیاللہ کا معمود برداشت اور طور کرم ہے کہ وہ ان کیا کا گرا تا خانہ باتوں ہے باوجوہ ان پر عذاب ان زائلہ کے بیار کی ترکین کی جس ان پر اللہ کا اللہ کی بیٹ ایس کی جب ان پر اللہ کا عذاب کے بیائے کی جب ان پر اللہ کا عذاب کو بیائی میں اور ایک کی جب ان پر اللہ کا عذاب کو بیائے میں اور ان کے کہا تا گیا ہے دو کی پر عذاب دو گی جب کی بیائی کہا تا کی بار کرے والے میں کرتے ان کا انجام میٹور بیس کرتے ہیں اور انجام پر خور جب کی بیائی کہا تا کا مار کی بہت براہ وہ ہے۔ دور اگا ہے دو جب دور اور اللہ کے بیائے۔ اور شدید تھا کہا گی ساری کی بہت براہ وہ ہے۔ دور گذری ہوئی تو برب کے برب اور مانے کے ایک انداز ہیں جو کی جب دور اور اللہ کے بیائی برب کے بیائے۔

الله يَعْلَمُ مَا تَحْمُلُ كُلُّ الْمُعْفِلُ كُلُّ الْنَيْ وَمَا تَعْيَمُ الْارْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْ عَندَهُ فِيمِقْدَانِ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءً فِنْكُرْ مِنْ اسَرَّالْقُولُ وَ مَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُومُ مُسْتَخْفِ بِالْيَلِ وَسَارِبُ بِالنَّهُ إِنْ مَنْ حَقَرْبِهِ وَمِنْ هُومُ مُسْتَخْفِ بِالْيَلِ وَسَارِبُ بِالنَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْمَقُطُونَهُ مِنْ امْرِاللَّهُ إِنَّ اللهُ لَا يُعْتِيرُ مَا يَقُومُ مِنْ قَالْهُ مُرَدِّلُهُ وَمَا لَهُ مُواللَّهُ مُن بِالنَّفُيهِ مُرْ وَإِذَا آذَا اللهُ يَقُومُ مِنْ وَالِ ۞ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ۞

#### مُرْجِدُ أَيْتُ إِنَّا الْمِنْ الْمِن

الله اس صل سے واقف ہے جورتم علی ہوتا ہے۔ اور جو کھورتم علی سکر ؟ اور بر متا ہے۔ اور اس کے بال ہر چیز ایک مقدار کے مطابق ہے۔ وہ موجود اور فائب کا جائے والا اور بلند و برتر ہے۔ اس کے گئے مکسال ہے کہ بات ذور ہے تکی جائے یا آ ہت ہے۔ اور جورات علی گئی جہب رہا ہے یا وان عمل میں مل میں اس کی عمل سے اس کی عمل سے اس کی عمل ہے۔ اس کی عمل ہے۔ اس کی عمل ہے اس کی عمل ہے۔ اس

بے شک انڈلوکوں کے کی حال کوئیں بدل جب تک وہ فود اپنی حالت میں تبدیلی بیدا نہ کرلیں اور جب انڈ کمی قوم پر معیب ڈالنے کا فیعلہ کرتا ہے تو بھر اس کے لطنے کی کوئی صورت تمیں بوتی اوران کے لئے اس کے مواکوئی درگار بھی تین ہے۔

ئُوُ دُادُ

كُلُّ شَيَء

بمقذار

الكبيرا

ألمنعال

ضؤاء

جهز

مستخف

#### الغات الخرآن أبيت تمبر ١١٥٨

يغلب ووجا تباب تخمِلُ الحاتى ب

ر. انثی

باد ديگورت ئى بوتى ہے

اخافہوناے

7.5

الفرائز نيابت

 $\int_{\mathbb{R}^3} |z|^2$ 

ومرزاواوفا

جرائے چھیون

جمائة كل كركيا والاستاكيا

التحم فياش

(مُعَقِبُ ) أيد في في دوم في أناد بمراء ال

ووتبهريل كتارك

كينهال

خارب <u>مانے</u> رای معفيت

بخفظون مفاظت كرت بين لأنغير

خَشَى يُغَيِّرُوا جب تَصده وتبرلين لاَ خَوَدُّ تَسَان اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ السَّلِينِ السَّارِ وال

وَالَّ عَايَٰنَ۔ مِنَاد

## نشرت: آیت نمبر ۸ ثالا

من خاری ش رسول الدين كايدارشاد كرا مي بي كر:

تم عمل سے براکیسکل پیدائش جا بھی دن تک اس کی بات عمل میں جو تی رہتی ہے بہائیں ان کے جددہ عمارہ ا خون میں جاتا ہے۔ بھر چالیس ان عمل گوشت کا لوگڑ این جاتا ہے ۔ بھرالفد تعالیٰ ایک فرشتہ بھیتا ہے جے جار ہا توں کے <u>تھنے</u> کا تقر دیا جاتا ہے۔

() رزق تقامے ۱۹ 💎 ۱۹ مرکنی دوگا:

١٢ نيك مركاة ١٤٤٤ كا يزيرا أولي مركاة

خرمیک احد تقال کواں ہے کہ ایک آیک کیلیت کا بودی طرح عظم ہوتا ہے اس سے کوئی بات جیسی ہوئی ٹیس ہے۔ فر بایا کرد دانند انسان کے ل کی ہر بات کو جات ہے دہ انسان کی کو ماری دینے ہے چھپانے لیکن دلی جذب کی مقدسے ہوئیدہ ٹیس ہے۔ افغہ نے ہرانسان کہ ان فرشتو ساکو بھار کھا ہے جواس کی ایک ایک جہ ہے کہ کا کا ذکر دے ہیں۔ یام شیخ تحقیق تیس ہی مکساس نے اپنی قدرت سے ایس انتظام کر دکھ ہے کمٹ کے فرشتے اور ہوتے ہیں اور شام اور دات کے فرشتے دوسرے ہوئے ہیں وہ ہرا تھی یا برگ بات کو تھے رہے ہیں۔ اللہ تقائی کا بدیا طنی نظام ہے۔ یوک کا طاہری تھوں سے نظر نیں آتا لیکن اس کوئی سے انگارش کیا جا سکا کا اس کا دی کا گذشت کا کو الفتام ای طرق مل وہاہے جس طرق اس کا کتات کا الک اس کو جار باہے۔ وہاس کا کانت کو چلے نے میں کی کامین ٹیس ہے۔ بدائی کی قدرت ہے کہ وہ دو تھا اپنے وہ کو اکا کہا تھ بگڑ کر اور کہ واجہ بیت ٹیس دھا تا بک سکاس کی بات منگی ۔ آخر میں اوشر وفر وا کرائٹ توالی اس طرق معنوا ہے کہ جو دکی کا ہاتھ بگڑ کر اور کہ واجہ بیت تیس سکاس کی بات منگی ۔ آخر میں اور وقت کا جو بہا ہے تا در تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں تب انتہ کی ڈیٹر ان کے ساتھ بوقی ہے سکی اللہ کی قوام ہے کہ اور ان وقت تک تبدیلی کرتا جب تک وہ خواجے اندر انقابی تبدیل ہے انہیں کر بیتے ۔ انفہ اسپنے بدول پر کرم جی کرم فر ما تا ہے لیکن اگر وہ کی کی طرح کا تصان مانچا نے بات پر بنداب از ان کرے قرساری و ہی کر کی اسپنے بدول کر کا

خفا صدیدے کما ان کا نکانت میں اندین کی ڈاٹ کوئی سکوانات حاصل ہیں اوراس کو برطرح کاستم ہے جولوگ اپنے اندر تیریس پیدا کرکے اللہ کو رہنمی کر لیتے ہیں وعلی فوٹس نعیب ہیں اور برلوگ اس سواوت سے کو دم رہتے ہیں وہ اللہ کے بنڈوپ کو دع س ہیں اور چرکی طرح اس سے چیکارا حاصل نیس کر تکتے۔

هُوَالَّذِي يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ مَوْقًا وَطَمَعًا

وَيُنْفِئُ السَّحَابُ الْفَعَالَ ﴿ وَيُسَتِحُ الرَّغُدُ عِمَدِهِ وَالْمَلْمِكُةُ مِنْ خِنفَتِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَشَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿ لَهُ دَعُوهُ الْحَقِّ وَالْدِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لايسَّتَحِيْدُونَ لَهُ مُونِهُ وَمَا دُعَاءُ الْكُورِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لايسَتَحِيْدُونَ بِهَ الْمِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكُورِيْنَ الْآفِي صَلْلِ ﴿ وَمِا لُمُونِهُ مِلْكُورِيُهُ اللّهُمُ إِلْفَدُو مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْوَرْضِ عَلَوْعًا وَكُولًا فَقِلِللَّهُمُ إِلْفَدُو وَالْوَصِلِ ﴾ وَاللّهُمُ إِلْفَدُو

#### تزجمه أيت نبيراا تاها

وی تو ہے بیٹسیس بھی کی چک دھ تاہے جس میں امیداور فوٹ اندیشے اوٹوں ہوتے ہیں اور وہ ان ہاروں کو بند کرتا ہے جو ہتی ہے گھرے ہوئے اوستے ہیں۔ اور بادلوں کی گری پیکسا ور قرشے اس کے قوف ہوا کافر) انڈے ہارے میں جھڑ ستہ ہیں ما انکروہ انڈ گرفت کرنے میں بھی ہے ہا ہم کوئی بھا تا ہے۔ ہے۔ اور ووجی لوگوں کوئی کے سوابھارتے ہیں وہ ان کے کچو کی کوشیں آئے گر بھے کی نے دوتوں ہاتھ بالی کی طرف برس کے کہا ہی کے میں کہتے ہیں وہ ان کے کچو کی کوشیں آئے گر بھے کی نے دوتوں بھارسوائے کم ان کے بارکھ میں میں ہے۔ ور جو کئی زمین میں اور آئے توں میں ہے وہ توقی سے ایک بھوری سے ان کو بھرہ کرتا ہے اور گھ والم کے سامنے کئی (اس کوجرہ وار تین

#### الغا**ت ا**لقرآن آبت نبر١٥٢١٥

اَلْمَوْق اللهِ يَكُ طَمْعَعُ اللهِ يُنْهِشَى اللهِ يَنْهُشِنَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ يُسْبِغُ اللهِ يُسْبِغُ اللهِ الرُّحُدُ عَلِمُهُ عَلِمُهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

ووجيجاب يجليال \_کڑک المصواعق يُصِيبُ وونينجا تاہے ممماتہ ہے يُجَادِلُونَ دوجشزية بيل مخت کیڑنے وا کا شديك المحال حَيْقُ كَى لِكَار دُعُوٰهُ الْحَقّ لا يستجيبون ووجوات نين وسيخ ثين باسط يعيلان فيواله إيلغ تاكرود كيني δÚ مزير بالغ وَكُلِيِّ وال طَوْعَ ترثى تكرة محبوري بياسي طِلل (قِبل) برمائة الغذر مج

# الترق: آيت بم الاها

شام

آلًا صَالُ

ري كان ادراس كافقام كياسية الس كي مقيقت كالويمس عفريس بهاس كاظم مرف الذكر ب البستاني معلومات ادر

یدسب کی تھیں کون دکھا تا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ووائند تل ہے تو پانی سے مجرے ہوئے بادلوں کو بلند ہوں تک مہینیا تا ہے۔ بادلوں کی اس گرن چنک سے اس کے فریقے میمی خوائے سے اس کی تشیخ کرنے گئے ٹیں اور اس کی حمد مثانیان کرتے ہیں۔ مجرالفہ جس پر جابتا ہے اس کی خرک تا ہے۔ اس وقت وہ کفارالفہ کو بکا دینے سے اسے اسے جس نے معبود ول کو بکارتے گئے ہیں۔ حال کرد والگ جن مجور فی معبودوں کو بھارت جن اس کا کانت کے نظام میں ان کا کوئی من وشل ٹیس ہے وہ آیک ہے مقیقت اور ہے جان چز کی جی ۔ پھر مجمودوں کو جانے ان معبودوں ہے النظیم جی ہے جیسے کوئی پیاسا آ وی پائی کی خرف باتھ وہ حائے جاکہ وہ اس کے معبد تک کا انتہائی احتفاد ترکت ہے جس کا کوئی جو ترکیس ہے ۔ فربایا کہ کیا آت کی گاری ہے ہو کو کیا کہ اس کا کوئی جو ترکیس ہے ۔ فربایا کہ کیا آت کی اس بے پر فور کیا کہ اس کا کہ کی جو ترکیس ہے ۔ فربایا کہ کیا آت کی اس بے پر فور کیا کہ اس کا کہ کان کا کہ اس کا کہ جو تو ہے ہے اس کے جمہ کردی ہے ۔ اس کے جمہ کردی ہے اور کی وال سے حدود کردی ہے اور کی جا در ہے جس کا کہ دور کی ہے ۔ اس کے جمہ کردی ہے اور کی جس کی دور کھنے ہے اور کی جو اس کے حدود کردی ہے اور کی جس کے جس کی دور کھنے ہے اور کی جو دی کردی ہے اور کیا گار کہ کہ دور کھنے ہے اور کیا گار کی جو دی ہے کہ دور کھنے ہے کہ دور کھنے کی کہ دور کھنے کہ

قُلْ مَنْ رَّبُ السَّمْ وَتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ وَلَيْكَا وَلَيْكَا وَلَيْكَوْنَ لِالفَيْسِهِ مِّ نَفْعًا وَلِيكَا وَلَيْكَوْنَ لِالفَيْسِهِ مِّ نَفْعًا وَلَاضَرًا فَيُ الْمُفَيِّدِ وَلَيْسِيرُ لَا أَمْ هَلْ مَسْتَوى الْرَعْمَى وَالْبَصِيرُ لَا أَمْ هَلْ مَسْتَوى الْمُحْمَلُ وَالْبَصِيرُ لَا أَمْ هَلْ مَسْتَوى الظُّلُمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِّمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُو

#### ترجمها فأبيت فمبرا ا

. (اے بی تلق ) آپ ان سے او چھنے کہ آس تول اور دین کارب وَن ہے؟ آپ کہو جینے کہ اللہ ہے۔ آپ کہو جینے کہ اللہ ہے۔ آپ کہنے کہا کہ ہے۔ آپ کہنے کہا کہ کہا گئی ہائے۔ اور ہوائے نین علی اور آس کی مواد و مروں کو تما تی بار چین؟ اور کیا اند جرا اور دو تی بسال میں۔ آپ کہ دجینے کہ اند ما اور آسکوں دانا کیا برابر چین؟ اور کیا اند جی اور کیا اند کے کے ایسے شرک کہا تو ادارے کے جی جیسا کہا تھ نے بدا کیا ہے کہا کہ وجینے کہ اللہ کے اس کی وجہ سے ان رکھنٹی کا موادلہ شائی ہوگیا ہے۔ آپ کہدو جینے کہا لا

#### ای بر چنر کا پیدا کرنے والاب وہ مکما ہے اور غلب وقوت رکھا ہے۔

## لغات الغرآن آيت نبره

عَنْ كون؟ الْفَاتَخَذُنُمُ كِيابِهِمْ خَيَالِيبِ الْمَاتِخِينُ كَيَابِهِمْ خَيَالِيبِ الْمَاتِخِينَ كَيَابِهِمْ خَيَالِيبِ الْمَاتِخِينَ الدَما الْمَاتِيبِ الْمَاتِيبِ الدَما الْمَاتِيبِ الْمَاتِيبِ الدَمِرِ وَيَحَدَالا المُعْرِبِ الْمُعْلَمُينُ الدَمِرِ الْمَاتِيبِ الدَمِرِ الْمَاتِيبِ الدَمِرِ الْمَاتِيبِ الدَمِرِ اللَّهُ الْمَاتِيبِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

# تشرق: آيت فمراا

القفار

وب کے کفار اور شرکین غیر اللہ کو بجدے کرتے تھے۔ بنوں کے سامنے ہاتھ جوڈ کر کھڑے ہوتے اور اپنی تمنا کال کی پخیل کے لئے دعا کی کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اس کا کا ت کو اور اس کے ذرّے ذرّے کو اللہ نے پیوا کیا ہے وہ ساری کا کات کا خالق وہ الک ہے جب ان سے یہ بچھا جا تا تھا کہ بھرتم اس ایک انسکی عمادت و بھرگی کیوں پخیل کرتے اور بھوں کے وسیلے ہے کیوں با تکتے ہو؟ ان کا جواب بچی ہوتا تھا کہ بم اللہ ہی کوئے تے ہیں وہی

(الشَّكَيْمِغَتِ)\_زيروست \_تلدوالا

بہر مال بیادک جاہوں کو مجمانے کے ایک جاہانہ شاہیں دیے ہیں جس کیاکوئی تک نیمی ہے تکا مدید ہے کہ کفار کہ چی بنوں کو معود کھی بکدا انسک کے اس سفار تی مائے تھے اللہ نے اس آبیت شرب کیا سوال کیا ہے کہ رائے کی چکھ آ آپ الن سے او بھے آ سانوں اور زشن کو کس نے بیدا کیا ہے کو ان ان کا دب ہے؟ قرباؤ کہ اس کی باان سے کہ دیکھ احق میں الن تمام بڑے وال کو بیدا کرنے وال برورد کا دے فرا ایک اے بی تھکھ الن سے او بھے کہ کارتم اللہ کی جوائد کا وجدی و ویدگی کیوں کرتے ہو جواہیے تھی اور نصابان کے ایک می تیس ہیں ہے ہیں کیا گئے اور نصاب بیا ہے ہیں۔

پھر فرایا کہ اے تی تھی : آپ ان سے کئے کرکیا ایک اندھا اور آتھوں والا برابرہ وسکا ہے۔ کیا اندھرا اور وڈئی
کیسال ہو سکتے ہیں۔ بیٹیغ فہیں۔ اس جگرافشہ قبائی نے ان لوگوں کو جو قرصید سے سکتر ہیں اور افشہ کے ساتھ وہ سروں کو ترکید کرتے
ہیں ان کو آتھوں کے فور اور دی ہی ہے کو دہ فور اندگا کرانے والے ہیں اندگا کرنے والے ہیں اند کے فور سے آرات آتھوں والے ہیں۔ فر ایا کہ ان کو پہنا گریش آتا جن کو وہ اندگا ٹریک فورا ہے ہیں کہ وہ فورا ہے وجود می دوسروں کے باتھوں کے بیائی ہیں جنیوں نے بھر بھی پیدائیس کیا جگہ وہ انسانی باقعوں سے بیدا کے لئے ہیں۔ فر بایا کراس قدر واسمے اور دوش بات کو بھی بھی آ تو کس انگ وہ بھی بھرائیس کیا جگہ وہ انسانی باقعوں سے بیدا کا سے وہ واپنی والات میں ایک ہے ان کا کوئی شریکے نہیں ہے وہ کا کتا ہے کی ساری قرنوں کا تھا یا لگ ہے لینی صرف ایک انشری تمام تر مجاوتوں اور بدد کوں کا

# أَنْزُلُ مِنَ الشَّمَاءِمَاءً فَسَالَتْ

اَوْدِيةٌ يُفَدَرِهَا فَاخْتَعَلَ السَّيْلُ زَيدًا زَابِيًا وَمِعَا يُوْدِيةٌ يُفَدَرُهَا فَالْحِتَعَلَ السَّيْلُ زَيدًا زَابِيًا وَمِعَا يُوْدِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّادِ النَّهِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ، فَأَمَّا وَلَيْكُ النَّهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ، فَأَمَّا الزَّيدُ فَي ذَه مَبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَسْفَعُ النَّاسُ فَي الزَّيْنُ اللَّهُ الْاَمْقَالُ فَ فَي مَنْ مَن اللَّهُ الْاَمْقَالُ فَ فَي مَنْ اللَّهُ الْاَمْقَالُ فَ النَّالِ اللَّهُ الْمُمَّالُ فَالْمُورِيُ اللَّهُ الْاَمْقَالُ فَ لَكُونَ اللَّهُ الْمُمَّالُ اللَّهُ الْمُمَّالُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّ

#### ترجمه: آبیت نم کا ۸۴

اس نے بلندی سے پائی اتارا۔ پھر عربی تالے اپنی مقداد کے مطابق چٹے گئے۔ پھر وہ پائی اسپنے ساتھ چھا گ لے تا بیااور جولوگ زیور کو آگ میں تیا ہے جی تو اس بیں مجی وہیا ہی تمل کیجیل اوپ آ جاتا ہے۔ افضہ تعالی حق وباطل کی مثال اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو جو بیل کچیل ہوتا ہے اس کو چھینک و بوجا تا ہے اور جو چیز لوگوں کوئٹے و بینے والی ہے وہ زیمن میں باتی وہ جاتی ہے۔ اند تعالیٰ اس طرح کی مثالی (وضاحت کے لئے) بیان کرتا ہے۔

جن او کون نے اپنے دیب کا تھم مان الیا ان کے لئے محملائی ہے۔ دور جن او کون نے اس کا کہا تیس مانا و کروہ زین میں جو پکو بھی ہے اور اس جیسا اور می فعد بیٹس دے کر (جان چھڑا نا جا ہیں گے تو) جان شرچوں نے گیا۔ یہ دولوگ ہیں جن کا صاب بخت بوقا سان کا ٹھکا نا جہتم ہے جو بدترین ٹھکا کا ہے۔

172

ξη. Α

## لغات القرآن آبت نبر عانا ١٨

خالَتُ يه تك

اَرُدِيَةً مئ∟اك

إمحقَعَلُ العالِ

ألسيل مركامياة

زَبْدُ جَاك

رَ إِمِنْ مَنْ اللهِ معاود من الله الله الله

يُوَقِفُونَ بِلا كَبِي مِنْكَاكِينِ إِلِيْعِلَاءُ مِالِكِرَةِ

جِلْيَة نهر

جِمية ... مُنَاعُ مابان

يَنْفَبُ باتا ۽

جُفَاءً موكمنا

يَنْكُنُ كَامِرَاءٍ

یَضُرِبُ وونرا بِدِطِوا بِ الْحُسُنٰی محلائی

الحَتْقَوْل الهول فَالْدِيوا عِلَمَا

شؤة الجشاب براحماب

مَأُولَى الْمَانَا

آلبهاد بزيمتا

(123

# تشرق أيت نبر ١٨٢٨

مند شوق یات شی قرحید کا بیان فر بایا گیاہے جس شی اختری کے فر با پاہ اگر کفارے یہ ج جہا ہے کہ اس کا کا ت کو در اس کے برق رے کو کس نے بیدا کیا تھ اس کی جو کہ کہ انشد نے میں جو کو این قد دے سے بیدا کیا ہے۔ وہی کل ہے بقیر سب کھی باطل ہے۔ قرآن کر کم میں فرز کیا ہے کہ اے کی مختلا : آپ برجس کی کا کا مار کر سے نہ نے ہا ہے اور باطس مدن رہا ہے اور باطل سے نے کے تا ہے۔ یہ بی بی اور باطل ہے کہ اس کی جدی تی کو کھار کر سے نہ نے ہائے کا قواباں باطل خوابین سکتا ۔ کہا کہ باطل کے اعد کو کیا جا ہے تی ہیں بوقی۔ اس طاقت میں اور چائی کی ہے۔ جس و باطل کے درمیان فرق واشخ کرنے کی دو میرے خوابسورے مثالی بیان کی تی ہیں۔ فر بیا میا کہ

۱) قم رکیتے ہو کہ جب بالوں سے پائی برستا ہے جو عدی : اوں کے درجدان کی تھے اُس کے مطابق بینے لگا ہے۔ اس بینتے ہوئے پائی پاکوا کہ فاور کھا کی ، چوں کھی پائی کے دینے کے ساتھ چلاق ہے جو فرید کے پائی کے اور پرجا ک اور وزے کیاڑ کی کوئی جیٹیے کی ہوئی ۔ اگروں پائی کو استعمال کیا جائے ہائی بیا جائے کا اور کوئے کے اور کی حقیقت کو کر چیک ، ا اجن مثان کی دیا طل کی ہے۔ جب بھی بھی کو کر کر سائے آتا ہے قوبائل کی جیٹیت کوئے کی ڈے زیادہ ڈیمن رویاتی ، ویسے پائی کے اور جھانے ہوا کو اس کا ایسے گئے ہے جیسے یانی سے نوارد کو کر کرائے ہے کو اس کی جیٹیت کوئے کہ کوئیس ہوئی ۔

یہ سامان دیے کر خداب سے بیان فیزائے کی کوشش کی جائے گئاتو اس ماں وہ ولت کو انتدائے بان دیے کر جان فیزانا مشکل جو بنائے گا۔ عد نب سے نجات کے جائے انتہائی ذات کے ساتھ مساب کر جائیا ہوئے گا اور جہنم جیسا بدتر ان مقام تھی را تھا : جوگا ۔ اوراگرایان کال صالے کار مشافقیار کر لیا کیا تو چھنم آخرت میں اس طرح فیش دوگا کر بیسے تھم ایواس تا برتا ہے اند تھا لی استعمل کے بہتا دور) دنیا درآخرت کی تمام کا مرابیاں مطافر ہائے گا۔

## أفعن يُعلَمُ

اَنَّمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِكَ الْحَقُّ كُمْنُ هُوَاعْفِي إِضَائِتَكَ أَثْرُ أُولُوا ٱڵڬڸٵ۪ڽ۞ٚٲڵۮؽؘڽؙؽٷٛٷن بِعَهُدِ الله وَلَايَنْقُصُونَ الْمِيْتَاقَ۞ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا آمُرَاللهُ بِهَ أَنْ يُوصَلِّ وَالْخَشَّوْنَ رَبُّهُ مْرَوَ يَخَاكُونَ سُنَّوْءَ الْحِسَابِ ۞وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَلَّمَ وَتَعِهُ رَبِّهِمُ وَإِقَاهُ وَالصَّالِمَةُ وَأَنْفَقُوْ الِمِمَّا رَزَقُنْهُ وْبِرَّا وْعَلَانِيَةٌ وَّيَدُرُهُونَ بِالْحَسَنَةِ النَّيْنَةَ أُولَيْكَ لَهُمُرْعُقْبَى الدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَذْنِ يَّدُ خَلُونَهُا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْمَآلِهِ مَوَازَواجِهِ مُودُرِّينِ عِبْمُ وَالْمَالَيْكَةُ ؽڎۼؙڵۏ۫ڹۼڷؽڣۄ۫ڗڹٷڸ؆ٳؠ۞ۺڵٷؙۼڵؽڴؙڎۛؠۼٵۜڝؘؽڗؙڠۅؙؖۼۼۘػ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَاللَّهُ بِهَ أَنْ يُتُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيْكُ لَهُمُ وَاللَّعَنَّةُ وَكُهُمْ مُنْوَءُ الدَّارِ ۞ اَللَّهُ يَبَدُمُظُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُرُ \* وَفِيحُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَاكِمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَافِي الْحِرَةِ إِلَّامَسَاعٌ ﴿

۲ (۱) و

(123)

#### زجمه: آيت نمبره اي۳۶

کیا گھروہ مخص جو اس بر مقین رکھتا ہے کہ جو بچھآ پ کے دب کی طرف ہے آپ پر ہازل کیا گیاہے دوبرش ہے کیا ایسافٹس اس کے براہر ہوسکا ہے جو (سجانیا کو) دیکھنے کی صلاحیت ہی انیں رکھتا ہے(اندھا ہوتا ہے) رحقیقت ہے کہ اُسیحت تو تھیدارلوگ عی قبول کیا کرتے ہیں۔ ( ہے جھودارلوگ ) وہ بین جوالتہ ہے گئے ہوئے وعدون کو بورا کرتے جس اور ان وعدول کو ( سکی حال میں ) تو ثرتے نیس ہیں۔ بیاد دلوگ ہیں کہ اخدے جن (رشتوں کو) جوز کر رکھنے کا تقلم دیاہے ان کوچوز کرد کھتے میں رووائے رب سے ڈرتے میں اور برے حماب (کے انجام) سے قرف ر کھتے ہیں۔ بیدہ دلوگ ہیں جوابیے رسا کی فوشنو دی حاصل کرنے کے لئے مبر کرتے ہیں فماز قائم کرتے ہیں۔اورجو پکوجم نے ان کو باہے اس بٹر ہے وہ چیپ کراور کھل کرفری کرتے ہیں اور براکی کوشکل سے تال دیتے ہیں۔ بی وہ ٹوگ ہیں جن کے لئے آخرے کا گھرے ان کے بیجے بیشے ر بے والی جئتیں جیں جن میں وہ واعل ہوں کے۔ اور وہ یعی واخل ہوں کے جوان کے باپ رادے۔ان کی بویان اور نیک اولادی ہوتی اور ان پر بردردازے سے فرشتے یہ کتے ہوئے والحن ہوں مے کہ تم برسلامی بو کیونکہ تم نے عبر کہ جس تمہارے نے ؟ فرت کا بہترین کھرے۔ اور وولوگ جو يكا عبد كرنے كے بعد الى كوق زويت إلى اوران (مشتول كو) كائے بيں جن كوملانے كا تھم دیا ہے اورز میں بھی تباق مجے ہے ہیں۔ لین وولوگ ہیں جن پرلعزت ہے اوران کے لئے بدترین گھرہے۔اللہ بھی کے لئے حابہًا ہے درق (کے دروازے) محول ویتا ہے اور جس کے لے مابتات تک کردیتا ہے۔ اور دو جس و نیا دلی زندگی پرخوش مورے ہیں ( دو بار میس کد ) دنیا کارندگی آفرت کے مقالعے میں متابع تعیل ہے۔

لغات الغرآن - آيت نبره ۲۹۲

کی چروومخص

آفض آئمنی

الاحا

نَتَذُكُ

وهيان ويتاست

4000

ومآابری ۱۳

التخسلاا

أولُو ألَّا لِبَاب المقلما وفكرر كضاوان يوفون يوما كريته جن لا تفصون ا دونون آواز کے جین اندونون آواز کے جین وويقة مميد جس كوتوز الدجائط ٱلْمِيَّاق نصلون وولمائے تین يخثون ووژرت تين سُوَّةُ الْحِسَابِ بدترين مساب علاش كرء ابتغاء أقَامُوا ا انبون ئے تائم کما أنفقوا انهول سفرقريقاكي ء ٻير فيبرأ غلانية تحمكز  $\pi \mathbb{Z} \hat{m}$ يدرءون عُقْبَى الْدُّارِ آ ژبت کا کھر غذن واحت مجرق جنت ررہے کے باقات ضلخ ورستة كبارامقاح كرلي أؤزاج ((زق) عول مجڑے ذريَت الْزُرِيِّ }بالإلاري بغي بجزك يَقَطُعُونَ J-20

أَنْ يُوْصَلَ يَهْرُده الأَكِنَ يَفْسِلُونَ والمَادِيَاتِ بِن رِيادَكِتِ بِن يَشْسُطُ والمُوتَابِ يَفْلِوُ تَكَدَرُوبَابِ يَفْلِوُ تَكَدرُوبَابِ

## تشریخ: آیت نبروا تا ۲

دنیا کا دستور بدین مجاہدے کہ چوفنی بیٹی دونت اور دنیا وئی مالی واسباب ممائے کی الجیت و کھنے ہے اس کو معاشرہ شی النبائی میا حب میٹی دوائش مجھ کر مزت کے مقد مریخ نفیا جاتا ہے۔ بیٹیں ویکھا جاتا کہ اس کے درائع آ مدتی کیے ہیں۔ بدیاں ودولت اس کو جنت میں لے کر جائیں گے باس کوجنم کا اینز حمن ہاویں کے اس کے برخواف ووقعنی جوائیا کی پیزگاری کی زندگی گئر اور ہا ہے جزام سے بی کر باہے وہ احمال سرانجام درے رہا ہے جوائی کوادرائی کے کھروا موں کو جنت کی اہلی واحق سے بہم کنار کر دیں کے بھی ان اس کے بائی مال دوالت کی گئی ہے وائیا والے سی کوان قبصا اندائی اور ہے دوئی کے انتقاب سے باوکو سے جیں۔ قرآن ان کر بھی گان آبات میں دفیل جائی ہو انتقاب کر دو بھی آپ کے دب کی طرف سے کھروا کو انتقاب وہ بالکس برش اور بی ہے گئیں اگر دوموادہ فیکس جوان جائی اس سے تھیوں بڑھ کے اندھوں کی طرح زندگی گذارد ہے دورائف کے کھام پر بھیں بھی

ا) جواللہ ہے کہ ہوئے ہر تیمداور وہ و کو ہورا کرتے ہیں۔ اللہ کان آمام احکامات کودل وہان ہے تھیل کرکے المامات در اللہ ہے وہ اللہ ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے کہ اوہ وہ ہے کی سے وہ اس کی سے وہ اللہ کی اللہ ہے کہ اوہ ہے کہ ہے

۳) دوبری مفت بید بے کدو براکیٹ کے ساتھ ایجر کن سلوک اور شتداد وی کے ساتھ مفردگی کا مطالمہ کرتا ہے بھی اس کے تو دیک و بسرول سے بھالی کرتا ہی من کا مواق کن جا تاہے خواوہ دوست ہو یاد کمن و کار جو یاسلم در کا دشتہ دار تو و آتر ہے بھ

برایک سے صن سلوک کرتا ہے۔

۳) ٹیمری صفت ہیں ہے کہ وہ بروقت اپنے برود گارے اور اس بات سے ڈرتا رہنا ہے کہ تیا مت کے وال اس سے جب اور کا زعرف کا حساب کر آب لیاجائے کا تو کمیس اس کا انجام فراب نہ ہوجائے۔

سم) چقی مفت یہ ہے کہ وہ چی وصدات کی زندگی کو اختیا دکرتا ہے اور پھر راوی بھی انگینیس کا پھٹی ہیں انیس دوالشائی رضا دخوشنو دی کے لئے برداشت کرتا ہے اور میر کا داکن ہاتھ ہے تھی چھوڈ تا ۔ ندوہ جذبات کی دوش بہتا ہے اور ندیز ہے ہے بڑالا کی اس کے قد سول میں فرزش و خزش ہیدا کرتا ہے اس کا ہر کا میر کا میر کا میر کا میر کا میر کا میر کا میر

۵) یا تی میں منت یہ بے کدو مفازوں کو قائم کرتا ہے۔ اقامت ملؤ قیہے کوجس طرح رمول انڈیکا نے اقامت صلوٰۃ کا طریقیار شاوٹر مایا ہے جس پر آ ہے۔ عمل برکرام اور است چکی آئی ہے ای طرز پر نمازوں کو قائم کرتا ہے اور تر مانا دول کو نمایت خشوع فینسوٹ کے ساتھ اوا کرتا ہے اور مہووں میں فراز یا جماعت کا اجتمام کرتا ہے اور برفراز کو اس کے وقت کے اندو یا بھرک سے اوا کرتا ہے۔

1) میمنی مغت یہ کے اخد تعالی نے اس کوجو کی عطافر ارتھا ہے ان کو دیمنی اسپیڈ آ ب اور اسپیدال بچرل کی مدیک محدوثیوں رکھا بلک عام سلمانوں کی فلائ و بہور پر بھی قریع کرتا ہے۔ یہاں ہراد بکی ہے کہ الشہ نے جو الی دورت مطاکیا ہے س شمل ہے قریق کیا جائے تو اس کا ہے انتہا تو اب ہے لین ای کوائی مدیک محدود نہ مجھا جائے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الشرق کی نے جس انسان کو جوجھی صلاحیت اور بنو مطافر ما با ہے وہ اس کو برخض تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی کسی خرت کی احداد احادث سے چیجے نیس رہے کے کم کر با جیسے کر جیسے ان سے بن جائے دو توجی کرتے ہیں

ے) ماتو میں مفت یہ ہے کہ اگر زعد گی کے کیا مرسلے پر یا تق وصدافت کے داستے ہیں ہی کے ماتھ کوئی فضی بدسلوکی یائے عزتی کرتا ہے تو وہ اس کا جواب کی برا گ ہے تھیں دیتا لیک بربر ال اُعلم وسم اور بختی کا بدائیکوں معانی اور ترک کے رویئے سے دوکرتا ہے۔

خنت ہوا دوان کو بدتر ہیں تھکانا و یا ج سے گا۔ ماتھ ہی ساتھ یہ گئی فردار یا کہ کی اس گمان میں ندر ہے کہ نگی کا داستہ احتیا دکرنے والوں کو بھٹ میں بھٹی جعن اولک وہ ہوتے ہیں کہ ان پرسالات کی تھی ہوئی ہے۔ فرایل کر دول کی دولائے کا دوفر انکی پانسسے تفام کا حصر ہے وہ جمن طرح جا بتا ہے دول کو کون کے دومیان کھانا دیتا ہے کمی کی ماتھی ہوئی اور کی کے دون بڑے ہوئے ہیں۔کوئی چیز کی ایک حال پر پیس دہتی ۔ لیکن ایک ہے ہے جو جسے والی ہیں گئی جنوب نے کہ دیا کی زندگی میں تھی کی دائش آ دام سکون اور ووارے کی فرادائی کی جائے وہ بالا خرکس موز پڑتم ہو جسے والی ہیں گئی۔جنوب نے آخرے کی دولت ترح کی ہے وہ کمی زرختم ہوئے۔ وال دولت ہے۔ وہ باکی والمند تا معرف دی گذارہ دکی چیز ہے دائی تیں گئی۔جنوب نے آخرے کی دولت ترح کی ہے وہ کمی زرختم ہوئے۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَوْلَا الْزِلْ عَلَيْهِ الْمُقْتِنَ ثَيْهِ فُلْ اللهُ اللهُ

يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئَ الْمَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## تزجمه: آیت نمبر ۴۰ تا ۳۰

اور وہ کا فریکتے ہیں کدان پر (نجا ﷺ پر)اس کے دب کی طرف سے کوئی جوہ کیوں ناز لیمیں کیا گیا۔ آپ کہ و چیئے کرے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کرویتا ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کوا بی طرف ہوایت و سے دیتا ہے۔ وہ کوگ جوابیان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمیقان وسکون حاصل کرتے ہیں ۔سنوا کرول کا اطبیقان وسکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صارفے کے وہ خوش تھیں۔ جی اور ان کا انجام بھی

14. ہے۔

ای طرح ہم نے آپ خفتہ کوا کیے ایکی است کی طرف رسول بھا کر بھیجا ہے جن ہے پہلے ہمیت ی اسٹیں گذر میکل میں تا کہ آپ ان کو دو کناب پڑھ کر ستا کیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے حالا فکہ وہ کفاراس اللہ کی فافر ہی کر رہے ہیں جو بہت رقم کرنے والا ہے۔ (اے بی خفتے ) آپ کہدو بھی کہ میرارب تو وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر شن مجرو سرکرتا ہوں اور اس کی طرف اوشنے کا ٹھا کا ہے۔

#### لغات الغرآن أبت نبر٢٠٠٠ العالم

لَوُ لِاأْتُزِلَ كيون نازل فيس كمامميا ئة في عجوه ú والمراورة بي بعثادياب يُضِلُ يهدئ ومعايت ويتات معاوي لكاويانك أثاث 14.162. تطمين مطمئزنا ہوتے ہیں الشكى يادي بذِكْرِ اللَّهِ طؤبني فوش حالى ب- فوش فيركاب مَانَبُ نمكاة المتيل أعم لتتأوا تاكة يزم أؤخينا تمنے وی کی

وها الكاركات بين كفركرت بين

یَگفُرُون مُعَات

لوئے کی جگدہ تعکانہ

تشریخ: آیت نمبر ۲۷ تا ۳۰

جیما کراھ دیٹ سے معلم ہوتا ہے کراشتھائی نے کی کریکھٹٹ کواڈ تھداد گڑات مط فردیئے ہیں ابدا سے بروہ ''جُرِ وقر آن کریم ہے جس کی مومودگی میں کی دومر ہے گجز سے کامطانبہ کر ڈیو کی احقاق یا ہے تھی میکن کفار کہ ٹی کریم ٹیکٹا ہے۔ کئی آئٹر ہے گئے کہ:

آپ کیے ٹی ٹین آپ کے ماتھ الفسک فرشتے کول ٹیش ہیں جو ہردائٹ آپ کے ماتھ دسینے بھی اس یاستا کا معاہد کرنے کرائے کھ فیکٹا ااگر آپ سے آبی بیل تو کر کے جاروں طرف جو بیاز میں ان کو انوا کر کھل مہدان بھا دیکئے تاکہ ہم اس میدان بیل کچھی باز فرکز کیل ۔

مجى كه كان عن كو جاز كران على خشاور تهري جارى كراويج الأكمين وبانى كوشد وقف كاس مناب ووود

مجھی اپنے ان مردول کو زخرہ کرنے کی فریائٹی کرتے جو مرکز ملی ہو چے جیں اور کہتے کہ بھر ہو ہے جی کدان مردول سے ہم باتھی کرتے مارے حال مت معلوم کر تھیں۔ ان طرح وہ ہردوز کوئی تدکون فریائٹی کرتے رہے تھے۔ ان کا متعمد برتین شا کدان کو ایجان ابنا شا بلکہ وہ کی کرنم خطائ کو پر بیٹان کرنے کے لئے بیرسب بھی کہتے کہتے تھے کیونگہ جس کو ایجان ان بات ہے وہ مجزات و کہتا ہے کہ ان انہا میں ان ابنا ہے وہ مجزات و کھتے ہی سے کہتا ہے کہ ان انہا میں ہے کہتے ہیں ہے کہتے ہیں ہے۔ کہتے ہیں ہیں ہے گئے کہتا ہے کہ ان انہا میں ہے کتے اور محل نے کم رائ انہا رک کی گھرات کو کھر رہے تھے ۔ کہتی ان جس سے کتے اور میں نے کم رائ انہا رک کی وہ مجزات و کھر کرکھ کا موادی رہا۔ ان کا ایک ان کا ایک رہا ہے جس ش دو کہتے جس کیا ہے گئے ایسا کوں دیوا این آ یا ہے جس کی جائے گئے ایسا کوں دیوا

کے آپ کا رہ آپ پرکوئی عجوہ زنگ کرتا تا کہ ہمائی کود کھ کر آپ پر ایمان لانے ۔انشرندی نے دس کا جواب پیارش وفر مایا کہ جائیت النسک چاتھ میں ہے وہ جس کو چہتا ہے ہوایت رہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تم راد کر دیتا ہے۔ مجز وادو نے پر دو کے ڈیملے جس میں موانشان میں کا کہ دوروں میں اور میں جائیں کے میں جن جنگ سے میں دریار میں کہ ماروں میں میں میں

وَلَوْ أَنَّ قُرُّ أَنَّا سُيْرَتْ بِهِ الْجِمَالُ أَوْقَطِعَتْ بِهِ الْأَنْ أَوْكُلِمْ بِهِ الْمَوْقُ بَلْ لِلْهِ الْاَمْرُحُمِيْعًا أَفَلَمْ رَايَشِ الْمَانِ الْمَثَوَّ الْنَّالَ الْمَاكِةُ الْنَّالَ الْمَاكِلُ الْمَرْثِنَ كَفُرُوا تُصِيمُمُّ لَوْيَشَاءُ اللّهُ لَهُ دَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلاَ مَاكُ الْمَرْثِنَ كَفُرُوا تُصِيمُمُّ بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةً أَوْكُمُ لُ قَيْمًا مِنْ كَارِهِمْ حَلَى يَأْتِي وَعُدُ اللّهُ إِنَّ مِي اللّهَ لَا يَعْلَقُ الْمِي عَلَى اللّهُ اللّ

### أزجمه أأيص فبراح

اورا کرقر آن ایدا ہوتا کرائی سے بہاڑ چلنے گئے، یاز مین کے فاصلے جلدی جلدی طرح ہوتا ہے۔ ہوجائے یا مروے بات کرنے گئے ( تب بھی بدایان ندلاتے ) تمام کاموں کا اختیار تو اللہ ہی کا ہے ۔ کیاموشوں کوائی سے اطمینان ٹیس جوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو جاہت وے ویتار اور کا فروں کوان کے اعمال کی ویسے بھیٹے معیست کھٹی دے گیاان کے قریب کوئی سے گی۔

#### يهال تك كما بشركا وعدوآ جائية كالورب فيك النداية وعدب كيفاوف نيس كرتاب

#### لغاشالغرآن آيدبهم

ئىير<sup>2</sup> علائم أي (علالي كا) ألجبال (نَجُزُ) \_ يَهَادُ کان کان کی أكلنت بات کی کی پیکام کیا حمیا ألغؤني الخمينان أبيس بود

لَمُ يَايُنُسُ لأيوال

تخلَعَ

المهول في مذاب المهول في كما

بميث

خنفاا

مخت معيبت

فارغة

# ري. آيت ممراس ري. آيت ممراس

جيها كر كن شدة غل شن ال باست كفر ما يكياب كركة ركمه في كرميني في إيمان لا في كي يشر واركع عقر كرات في تفكية : جس خرج اورانبیا و کرام کومیزات و بینے کئے تیں آ ب بھی کوئی مجوء دکھا بیتے۔ ان سکا اس موال سکے جواب میں الفدتعا فی نے یہ ارشار فر ایت کراے کی تفاقہ آئے اند کا دین جمیلات رہنے اوران اوکوں کی ان باتوں کی یوداد شکھتے کیونکہ اگر بھاڑا تی مجلدے ک جائیں، باز مین کے فاصلے جلدی جلوی طے بوجا تھی یام دے بھی اتی قبروں ہے اٹھے کران ہے یا تھی کر کے ان کوآ خرت کا یقین دار میں تب بھی بیکوئی نرکوئی بہانہ بناؤالیں مے اور ہرگز ایمان نہ ماکیں کے سمارا اعتبارتو اللہ بی کو ماسک ہے وہ جب جا ہے کئی و جانے دے یارہ سینے سے بھٹا دے کیکن ان کفاد کے معالمے کا مقعد مواتے یا تھی بنانے کے اور پھٹین ہے۔ واپ جونک الذ کے باتھ شر ہے اگروہ جا بتا تو برخس کوصۂ حب ایمان بناد بنالمیکن انڈکسی پر جبرٹیں کرنا بنکداس کو تحقیر زیدگی کے لیجا ہے ہیں اس وات كالفتيادة عاب كدود جمي داسة كوجاب تتخب كرال برحث كاراسته باجتم كاراسته انجام دونوق كادائن بسيال أواعيان كو ال بات ہے ایون ٹیس ہونا جا ہے کہ انکا کو تھائے ہے ہوگی والعت ایمان ہے کون قرم بین فرایا کہ یہ اوگئے آر آن کرم جے بھو بھو وی موجود کی موجود کی بھر بھو کہ ان کا بھر تھا ہوں کہ کہ کہ ہونے کہ کہ بھائے کہ ان بھائے ہو کہ کہ بھائے کہ ان بھائے کہ ان بھائے کہ ان موجود کی کرم ہونے کہ ان موجود کی کرم ہونے کہ اور وہ ان کھے بیں کہ بھر کوئی کہ ان موجود کی کرم ہونے کہ ان کہ بھر کوئی کہ ان موجود کی کرم ہونے کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ ان موجود کی بھر ہونے کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ ان موجود کی بھر کہ ہونے کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ ان موجود کی بھر کہ ہونے کہ ان موجود کی بھر کہ ہونے کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ ہونے کہ ان کہ بھر کہ ہونے کہ

وَلَقَدِائَتُهُ إِنْ يُرسُلِ مِن قَبْلِكَ فَامَلَيْكَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُعْرَاحَذْتُهُ مُّ قَلْيُفَ كَانَ عِقَابِ الْمُنْ مُوقَالِمُ وَقَالَمُ عَلَى عُنِ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَبَعَلَوْ اللهُ شَرِكًا \* قُلْ سَمُوْمُ لُم الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمَ الْمُرْفِقِ اللهُ اللهُ فَمَالُهُ مِن التَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالُهُ مِن التَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالُهُ مِن هَادٍ ﴿ مَكُرُهُمُ وَصُدُّ وَاعِن التَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالُهُ مِن هَادٍ ﴿ لَهُ مُرْفِق الْمُنْفِق الدُّنْيَ وَلَمَدُابُ الْمُحْرَةِ الثَّقِقُ وَمَا لَهُ مُرْفِنَ اللَّهِ مِن قَالِي اللهُ فَيَا وَلَمَدُابُ الْمُحْرَةِ الشَّقِ وَمَا

(اے بی ﷺ ) آب ہے پہلے جورسول گذرہ میں ان کا بھی خاق ازایا کیا جرش نے ان کافروں کو (شروع میں) ذھیل دی۔ چرش نے ان کو پکزلیا۔ پھر دیکھو کیسا انجام ہوا۔ کیا پکروہ ذات جو ہرانسان کے اٹلال کی محمراں ہے ( کیاان کے برابر ہے ) جن کوانہوں نے انڈ کا شریک بناد کھاہے آ ب تی کھٹ کورد بیجئے کرتم ان کے ۲م لو کیاتم اللہ کو اس بات کی خبروے دہے ہو جس کی خبراس کواس دنیا میں خبیر تھی ۔ یاتم اوپرے دل ہے ان کوشر یک تہتے ہو۔ (حقیقت ہے۔ کہ ) ان کا فروں کی خود فرمیان ان کی ٹکا بھول میں خوش تما بنا دک گئی میں ادریہ (اللہ کے ) مراہتے ے روک دیئے ملتے ہیں۔ اور جس کوانقد علی ہوتکا دے اس کو جوابیت دینے والا کوئی گئیں ہے۔ ان کے لئے دنیا کی زندگی شریعذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بخت ہے اور ان کواللہ ہے عِمانے والاكولى تبين ہے۔

لغات الغرآن آءے بمبرہ ۳۲۲ س

أستهزئى فالزازار كيا (زَنَوْل) بعيم بوئ روَغَيم أمُلُثُثُ میں نے (میل دی۔ سوقع رہا أخذت عن نے بکا لیاد گرفت بھی الے لیا عقَاتُ بزندانجام فائتم ريبني والا كُلُّ نَفُس برخض-برجان تحتبث كالغ

جعَلُوا انہوں نے بتایا

Mister

تُنَبِّنُونَ تَمْ تَرديج بو زُقِنَ وَيسورت يناويا كيا مَكُو نريب راوكر عُسِلُوا دوك ديد ك اَشْقُقُ زيادة تِن

# المراز المسالم ١٢٢٢

نی کرے میں گوری کو اس کے بوت ان آیات میں پہلے تو کفار مکہ کے کو وشرک کا دوفر ہے گیا۔ گھران کا فرون کو ہذا ہے ک ویکن ان کی ہے ۔ گذشتہ آیات میں بیر بتایا گیا تھا کہ کا ذرکہ نی کرے کا تھا کو برین ان کرنے کے لئے ہرووز کو کی اندی سند کے رقاب آ جائے تھے۔ اس سے ان کا سقعدا ہمان کا ان کی تھا ۔ گیا ان کے انکی بہائے کرتے تھا۔ آب مکن میں تھے سے فران جا دہا ہے کہ اس کی تھی ان کا فرار مشرکیاں کی باقر سے پریٹان دیوں۔ بیا ہے کا دات ان از رہے ہیں اس کی پرداور کھی کی کر گھا ہے ہے پہنے بیتے می دسول تعریف لے ہیں ان کا ان اور خی سرا دی بندا آن جولوگ آ ہے کا مہلت اور ڈھیل دی پھر ان کے مسلس کفر وشرک پریٹے دینے ہے ہم نے ان کو پکڑ الور بخت سرا دی بندا آن جولوگ آ ہے کا خیل ہوگا وارب ہیں اگر بیا فی جوکو ہوں کے بازن آسے اور آنیوں نے ایمان قول ٹیس کیا تو ان کا انجام گذری ہو گی تو س سے مشقد

تلی دیج ہوئے دوسری بات بیادشار قربائی ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہر آن اس کا تبات میں اپنی قدرت کا متاہرہ کردہائے۔ دہ ہر چزاور برطرح کی کیفیات سے اچھی طرح واقف ہے دہ کا کات کے قدرے فررے کی گروٹی کررہائے۔ دوہ ال سے معودول کی طرح نہیں ہے کہ جو اور کھی سے بین مین میں جس میں کی کوفنع پر تصاب پہنچائے کی کوئی مناج یہ تیس ہے۔ ب وگ اللہ کے ساتھ جی وشر کے کردہ ہیں قرینیا کہ اس کی تلک الآپ ان سے کہے کہ وہ ان کے نام تو ہیں جس کوانہوں نے اللہ کے ساتھ شرکے کردھا ہے۔ فرمایا کہ دواللہ جس کو ہر بات کی تجرب اسے شرکاء کے نام نے کرکیا اللہ کو ایکی وہ تانا جاسے بیں جم کو دونکل جو نہ قربی کرائے کی تھٹھ احقیقت ہے کہ کہ کا دوخر کھی ان کو این معبود کررہے ہیں اوران کے ساتھ اور ک کردہ ہیں ہوگی دل میں جائے ہیں کہ یہ ان کے معبودیس ہیں بیکن ان کی فوافر جو ان نے ان کے دغیوی مقادات کو خوش بناد کھا ہے ادالی میں وہ فوش ہیں۔ بہاؤک نام ف خوداس فیک رائے ہے ان وہ در حقیقت اللہ کی طرائ ہے کہ کو گئی مجی اس رائے ہیں ہے۔ فریا کی جس چیز کو بہائے نے کہ بہت ہم کھورہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ان پر چھاکارے اورائی الت سے ان کورائے کے بعد کا دیا ہے کر بہائی جس توثی ہیں۔ ہیسے موگوں کو اندونیاس مجی مذاب دے گا اور مورٹ کے ہذاب کی تو ہے۔ سے ان طرح کی گئے ہی کہ بہائے جو نے معرودوں وجود کر اندا دائی کے رسی برایمان سے کا کہا تھی دونے کی اس مواد کی گ

مَثَلُ الْبُنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَجْرِئُ مِنْ تَعْتِهَا الْكَنْهُو الْمُلْهَا دَالِهُمْ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى

الْكِذِينَ اتَّقَوْا وَعُمْ مَعَا الْكَنْهُو فِي التَّارُ وَالَّذِينَ التَينَهُ مُ الْكِثْبَ يَفْرَهُ وَنَ بِمَا أَنْزِلَ النِّكَ وَمِنَ الْحَرَابِ مَنْ يُنْكُرُ اللهُ وَمِنَ الْحَرَابِ مَنْ يُنْكُرُ اللهُ وَلَا أَشْرِكُ بِهُ النّهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا أَشْرِكُ بِهُ النّهِ النّهُ وَلَا أَشْرِكُ بِهُ النّهِ النّهُ وَلَا أَشْرِكُ بِهُ النّهِ النّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ ال

#### ترجمه: آيت فمبره ۲۷۲۳

جنت جس کالل تقوی ہے وہ دو کیا گیا ہے وہ ہے جس کے بیٹیے ہے نہریں بھی ہوں گی ۔ اس کے

گل ادراس کا سایدانگ موگار بیان اوگون کا انجام موگا جنبول نے تقو کی افتیار کیا ہے اور کا فرول كانحام فبخريت

(اے می مثلاً ) دو وگ جن کویم نے کماپ دی تھی (جوائل کماپ ہیں ) دواس پر فوٹس ہیں کہ جو مُحَمَّا بِ فَيَطِيفُ الأَرْاكِيا بِ راورلِعِلْ مُرووووجِي بْنِي جِواسِ كالكاركرية بين رآب مَنْكُلُّ كب و بیج نیج تھے تھے ، و تب ہے کہ میں اللہ کی عبارت و برند کی کرون اور اس کے ساتھ کی وکٹر یک نہ کروں ۔ یں ای کی طرف باد تا اول اورای کی طرف میر الحکا کاست اوراس خرع ہم نے اس قرآن کومو تی مِن £ زل کیا ہے۔ اگر آب نے محم آبوات سے بعدان کی فواہشت کی بیروی کی قو آب سے نے

### لغات الغرآن آبت نبردrara

شاللة كي ممايت موكي اور شاكو في بجائب والإجواكات

مئل خال وعد وعروكر حميا أبخل کھل رانی م ذائم بميشار سيناوال ظأ عُقْبِي أطام تفرحرن والأفراعات تي الاخزاب

ؽؗڮۯ

أمراث

الإحلات إله جماعتين وكرود

الالأركاب

<u> مح</u>سّم دیا گیا ہے

أغند هم اثمراهما دسته ویندگی کری دون لأأشرك میں ٹرک ٹیمیز اکرنا ہوں م أذغبا de No. ماث tω خک فعلا اتنغت فَ فَ عِيرِه كِنْ كَلِيدِ وَيَعِيمِ عِلا أَهُوا أَوَّ (فوالة) في خارشارس مَالُكُ مبرے ایشوں عبرے کے ایس کے ولئ هما تي - عدد گار ي غرال وَّاق

## تشرق: آیت نبر (۲۵۲۵

اس و ناکی عادشی تھی کی ہم فرق اور تم کی ایک جگری افریق کی برطرف فرقی اور المقیل و رسکوں می سون ہوت ہے۔ کیکن جب فوق کے ملے و بیافتہ مول کا وجائے بیرہ او تم اور نا کا میابیوں کے اندھیرے جہاجائے ہیں، درقم فرج ہے، ورشؤ تی۔ کمک کی را تھی، برن اور کی کے دان ہوسے ہیں۔ جس کے برطاف آ قریب کی دھی بھیٹ کے بیٹ کی زندگی ہے جس کی خوال اور بھیٹ کے بیٹ اسان کا گوٹ کے بیٹے ہے تھیں بھی بوقی بیٹی برطرف مربزی وشروائی بھی اس کے بھی اور مان بھی وائی اور بھیٹ کے لیے بول کے اس کے برخاف والوک جنوں کے نیٹران پریٹرا ہے این تو تک کا المان کے بھیٹم اور مان بھی وائی اور جس میں کی طرح کی واشی اور قرام ہوں کے بکھان پریٹرا ہے گئے ہوئے کہ کے بھیٹران پریٹرا ہے تھی۔ کے الحقیق بکروائی مذاب والوک اور اس کا کھیٹران پریٹرا ہے گائے واقع کے اس کے برائی مذاب والوک جنوب کی ایک وقت کے الحقیق بکروائی مذاب والوک کے اور اس والوک کے اس

بعد آ ب می کی اور کی بات مائیں کے قواس بات کواللہ کی حایت حاصل تیں ہوگی اور ندیذ اب الی سے بھا تھی ہوگا۔ جب نی کرائم مٹلکائے یافر مایا جارہا ہے قومام آ وی دومری قوموں کے نظریات کی جود کی کرے اللہ کے فیلے سے کیے نگے تھی۔

وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلُامِّنُ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَ ذُرِيَّةً \* وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَاْرَقَ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ لِكُلِّ الْجَلِّ كِتَابُ ۞ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَثَلُّهُ وَيُثْبِتُ \* وَعِنْدَةَ أَفُرُ الْكِتْبِ ۞ وَ إِنْ مَا نُرِيئَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمُ اَوْنَتُوفِيَهِ لَكَ فَإِنْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْمِسَابُ ۞ اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا كَأْتِي الْكَرْضَ نَتْقُصُها مِنْ الْحُرِيْنَا وَاللهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِب لِحُكْمِهِ وَهُوسَي يُعْلَمُ الْمُسَابِ ۞

#### ترجمه: آیت فمبر۲۸ تا ۱۹

اور ایقیناً ہم نے آپ ہے پہنے جتنے تھی رسول بھیجے تھے۔ہم نے ان کو یو کی بھول ہے۔ فوازا تعالہ اور کسی رسول کے اختیار میں کمیں ہے کہ ووالقہ کی اور زستہ کے بیغیر کوئی ایک مجرو تھی۔ الاستکار ہرزمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں۔اوراللہ ہو بھوج بتا ہے مناوریا ہے۔ جموع بتنا ہے اس کو باتی رکھنے ہے اوراس کے باس اس کھنے ہے (میں محقوظ ہے)۔

(اے نی نظف ) اگر ہم آپ کو دوبات (ای دنیان زندگی میں) دکھادی جس کا ہم نے۔ انسرہ کر دکھ ہے یا ہم آپ کو دفت دیدیں (ہرحال میں) آپ کی ڈسدداری معرف بجنج دینا ہے اور حسب بغیا تارا کام ہے۔ کیادوئیس دیکھتے کہ ہمز مین کوائی کے تندوں سے گھٹائے بھے آ رہے۔ بین سائل انسکا تھم چینا ہے۔ اددائ کے تھم کو چیجے ڈولئے دانا کون ہے۔ دی جندص ہے بیٹے والا ہے۔

> لغات القرآل أيت نبر١٢٢٨ أرشئنا 826 أزواخ (زُوْجُ)۔ يو إلى۔ يُمانے ذرئة اولار تي أجل ماث يفخوا 2 7299 نئيث ووباتی رکھنا ہے ام ألكتاب سماسه کی بال۔( وٹ محفوظ) ئرينك جم کچے دکھ ویں کے جمود وكرتي تل

نَعُو فَيْنُ بِهِم وَهُ مَدُ وَرِكَ الْبَيْلُغُ بِهِمَا عُلَيْنَا بَالْمُ مِنْ الْمُعَالِبُ مِنْ وَلَا الْمُؤْرِقِ الْمُتَّقِينَ بِمُ الْمُرْبِ مِنَ الْمُقْصُ بِمُ مُرْدِبِ مِن الْمُؤْرِاتِ مُنْفَيْبَ كُلارِكِ مِن مُعْقِبَ يَجِيدُه اللهِ ا

#### تشرع: آیت نبر ۴۴۲۸

امن میں جو لگ ہے گی کا میا من تھیں کر سکے دویا قر میاز ٹیس کرتے ہیں؛ طرح طرح کے اعتراضات کرنا ان کا متحفظہ ہوتا ہے ۔ کفار کر آئی کی جائی ہو اور کی ہے جو اور کی ہے گئے کہ ہے گئے ہے گراہ تھ کے اور کا میا من کوری ہے گئے کہ ہے گئے ہے گراہ کا تجابات مواد ہے گئی ہیں۔ قرآن کر کرنے ان سے ان اس اور اور کا تجابات مواد کا الفاظ میں جواب دیا ہے گئے ایک کا تجابات مواد کی جواب دیا ہے گئے ہے گئی ہے ہوئے گئی الفاظ میں جواب دیا ہے گئے ہے گئی الفاظ میں جواب کرتے ہے ان سے ان کا تجابات مواد کی الفاظ میں جواب دیا ہے گئے ہے گئی ہے ان کہ مواد کی اور دول کرتے ہے ان کے بوری ہے گئے ہے گئے اس میں تجاب کی کوروں کرتے ہے ان کے بوری ہے گئے گئے ہے کہ ان مواد کی کہ کہ ہوئے ہیں۔ وہ مرکی بات ہے کہ ان سے کہا ہے گئی ہے ان کہ کہ ہوئے ہیں۔ وہ مرکی بات ہے کہا ہو در اور کرتے ہے اس کو گئی گئی ہے ہوئے ہیں۔ وہ مرکی بات ہے کہ ہوئے ہیں۔ وہ ہوئی کی کھا اور دول کی گئی ہوئے ہیں ہوئی کا برجو ہا تا ہے ہوئے ہیں۔ کہ کہ ہوئی کا مواد ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کی کھا ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کوران کہ کہ ہوئی کہ ہوئ

ا کی کریم تھا تک اسولی اطابات ایک تی دے ہیں من کی اصل ور بنیاد اور محفوظ میں درج ہے اور محفوظ ہے۔ احتراف نے کی کریم چھا کو آئی وہے ہوئے قربالا کرانے کی تھا ؟ آپ ان مشکر میں کی اِحراب کا خیال مہ کیجے ان کے

لے قوائد نے فیسل کردیا ہے جو آپ کی دنیاوی زندگی اس کے بعدان برفا بر برکرد ہے گا۔ س سے برفاک بی تیس سکتے کیاان کو پینظر نیس آتا کا کہ اخدان کے باکل ہے دیمی کمجھی و ہا ہے اور برایک وان شین ان کفارہ شرکین کے لئے نگ اور چھوٹی جو آب وری ہے۔ یہ خدے فیسل کیا تھے جملک ہے جس کو وہ کھی آنکھول ہے وکھوٹ میں اور کندہ کھی دیکسیں گے۔

ان آیات کا خلاصہ ہے کہ دین اسلام ترک دنیا گی تھیم گیس دیتا کہ تجی اور سول ایسے ہوں کرنہ و کھاتے ہوں نہ پہتے ہوں نے تدکی کی فرسراریاں سنجا کے بعن بلکہ وویشریت کے افزائر میں مقام پر ہونے کے باوجود یو کی پیچے دکھتے ہیں اور ان ک حقوق کی اواکرتے ہیں۔

المحاركم فللم في المثاوفر لما يستوك

" من روز و رکھ ہوں اور فاضار کی کرتا ہوں وردت کو موتا گئی ہوں اور قرار کے لئے مُرز انگی ہوتا ہوں ، گوشت کی تھا تا ہوں ، فورتوں سے فکان کی کرتا ہوں ، چوشش میری اس منت کر قابل موتا ان جمیقا ہے وہ موکن کئیں ہے۔"

ودسری بات بیمعلوم ہوئی کہا بغدت کی اسپنا احتیاد اور حکم سے انبیا مکرام کے باقعوں پر حجواست کا ہرکرتا ہے تھی کوئی کی اور سوار اپنی طرف سے کوئی حجو انتیار دکھا سکتا۔

تیسری بات میہ بھر کہ خدکا اپنا گام ہے وہ انسانی فقاضوں کے مطابق ٹازل بھی کرتا ہے اوراگر چاہیے تو کسی بھی تھم یا آپریٹ کومنسوٹ کر دیتا ہے ذاک کو ڈبنوں سے مناویز ہے اصل کماپ اور مخلوظ شام موجود ہے۔ وس میں کوئی تبدیل گئیس آئی۔ قرمس کر کم ایس بھی بہت ہی وہ آبات ایس جوالشرق الی نے ابتداء میں نازل فریائی ایس اور بعد یس ان آبھوں کو دیکھتے ہوئے ان سکے اوکام کومنسوٹ کردیا ہے ہے میں کا کارم ہے ہیں کو احتماد ہے کہ وہ میں الرح اور جس طوح کے مطاوعہ

چھٹی بات بیٹر ہائی کہ بیکنا رزیرہ جرائت شاد کھ کی ان کے لئے اللہ کا فیصلہ تیار ہے جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ آ پ پھٹنا کی زندگی شن یا آ پ کے بعد ہمرسال وہ اللہ کا فیصلہ نئے واالمنین ہے۔ فرور کروٹ کی اپنٹینڈ آ آ پ کا کام بید ہے کہ آ پ اللہ کا بیغ م پڑتیا دیکئے ۔ اس کا مرب لیٹرا مواد کا کام ہے۔ تاریخ کو اور ہے کہ ان کافرے کے انساز کی بعد آ یا۔ آپ کی تروک کی اور آپ کے دفعت دوبات کے بعد بھی سے ایکراٹ کے جھول ان کا آجا میں ہو کہ ڈیکن ان پڑتک اوگر کا اور نہوں نے ساب انہا ہو اسلام کا جھند سراویات ریٹر میں کا موجکہ مند کی کھائی ہوگ اور کی کرکھ ملکٹ کے جال شادوں کو بر بیکد کچھ کھرے دسمل ہوگی۔

> وَقَدْمَكُوالَذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِنْهِ الْمَكْرُجَمِيْعًا \* يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الكُفْرُ لِعَنْ عُفْبَى الذّارِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفُرُوالسَّتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِينِي ﴿

#### ترجر: أيت فبه ١٢٢٢

اور زوادگ ان سے پہنچ گذر بیضے ہیں انہوں نے ساری چیلیں چیش می مگر اصل اواق قواللہ کے پاس ہے۔ دوجات ہے کرکوں کیا کر رہا ہے اور کنار کو بھی بہت جد معوم دوجات کا کہ عاقبت کا انہا مرکز کے ساتھ ہے۔

ار وو کا لُرِ کِنِی آیراً کِ کِی اَنْهُ ) آپ رس اُنگل ہیں۔ آپ تھٹا کر دیکٹا کہ یہ ۔ درمیان اور تمہرے ارمیان والی کے لئے شاکل کے الدیم واقعی کواجے کس کے اِس کُ ہے کا تم موقودے۔

#### لغات القرآن آب فبراسات

145

مُرُسُلُ رور فَرُمِ کفی کافی کافی ب شهینهٔ شهینهٔ عِنْمُ الْمِکنابِ کاب کام دافر کاب

# تشريخ: آيت نبر٢٣١

اصل میں مل آنٹ ہوری خانوں ہے ان بات و مجھ خان ہے تاہد اور پی آئے تھے کہ گیا کر کم تلکا اور کیے گئے۔ اور مول جہاں ان کی کٹروں میں خان کے بیال اور عاشی مورو دکھی گئی ان کے دیووی مقاوات ان کواس بالی اور حق کے کے ہے۔ ان کے تقویما میں طرح آنہوں ہے وقعی مقاوات کی جہ سے اپند بہت ہوئی کو گور سے پہلے یا تاہد اور وال مار خور میں نے دو سے بھے کہ کی طرح کی کر کم بھٹے کو ہرنا مرکز کے دیور تاکہاں کے مناوات کا فقعیان الدور کی انداز ان کی تم بیروں کو ان پر امت ابور دور کا کار کی کر کم بھٹے کو ہرنا مرکز کے دیور تاکہاں کے مناوات کا فقعیان الدور کی انداز ان کی

ا مذہبی جمیں تی وصداقت پر کل کر دیں والے کی جما کیاں وعالم دانے ور کی کر کا تگاہ کے داسمی سے وابستی و اپنائی آ قرت میں دعت ہو کر مطاقر بائے ۔ آئیں

> المُومِنَّةُ مِن وَالْهِمُكَامُّ وَمُورِيَّةُ مِنْ مُكُمِّلُ وَكُلُّ واحر دعوالا أن المُحمَدِينُ والسالمِينَ مُوْمِنُكُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ لَعِينَ عَلَيْهِ اللهِ

پاره نمبر۱۳ ومآابرئ

سورة نمبرهم إ إثراهيم

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





## بِسَــه الله الرَّغَيْرُ الرَّحِيثَ عِ

ے جواند تو ان کا ڈال کی وہ فی تصیمات سے اپنا پہلو بھاتے میں اور تشر مرقع کی طرح رہے۔ میں سے جمیا کر تھنے میں کداب ان کو کینے والد کو فیلیس ہے اور وہ نور کی طرح محتوظ ہیں۔

فر دیڈ میا کہ اند نے انہانوں کی جاریت ورہنمائی کے لیے بہت سے نہوں اور رموادل کو بجیا تھا اور اب آخر شربا ایک ایسے تھیم نجی اور درمول معزب مجر مسلی بھٹنے کو بھیا میں ہے جن کے ساتھ ویک کال کما ب تھیم میرت اور جائی کے بیکر صحابہ کرا نم میں جیساری ویٹا کے لیے تیاست تک ربیر ورہنما ہیں ۔ ایسے رمول کی تھیل اطاعت وفرون مرواری

عمانجات كاؤر بيدے \_

تر بالیا کیٹر آن کر کا پرفتھ کوٹورو لگر کی واحت دیتا ہے کہ وہ اس کا خات کے ذرو ڈرو پرفور کر کے اس جمید تک بیٹی سکتا ہے کہ اس پورٹی کا کانے کا خالق وہا لک اور اس کو چلانے والا اللہ

علا مگر شریب آخری دورگی مورق می سے آبسہ ورہ ہے۔ میں اس مور ذکلی فائس طور پر تک معرب اور ایم معرب موتی اور صفرت کی آروز کی میسان کا معرب شمنی آروز کی میسان کے اور کی گوار اور اگر میں کا میاب دو کے جلوں نے انبیار کوم کا دارت امتیار کرنے متا انبیار موادات

آ فرت مجی

كله غيران كلمه فيشكات بزاوانع الفائقا في نے هغرت موی " اور مغرت نبین" کاؤ کرکرتے ہوئے فی نہ کہائیوں ازق بشارين ائے اس امت کے مرفرد ہے ایک بیمات کئی ہے کہ آرقم نے انفرور ہول کی اطاعت نے کی آ أدوا كابات نارى ومحمل كاجواكي أوان إوراً عراب شها برطران كانتصان عن دبوك والتدائي كل طبيرا وكله الهيؤ كم متعلق اً والكروب وهم أريف ويد تين منه أخر أي كركر بغيرة وحققت توحيده مراكت برينته اليان وينين كانه م ب وواك ورفت في طرخ الرينة التراك المستنات المستناك أخر أي كركر بغيرة وحققت توحيده مراكت برينته اليان وينين كانه م ب وواك ورفت في طرخ ے جس کی بڑنے را مجرانے میں شریاتری وہ کی ٹیریا وراس کی شاتھیں آ امان سے بیشن کردان میں ماہم ان ساما ورمز یا ارتباط روا و ر فنت ہے اس کے برخلاف کر خیٹ یعنی کنروٹرک اس برنما ابد مزہ اور کلز میر وزیدے کی طرح ہے جس کی جزی ہے او بری ا ش شبا کھانا کیجیکٹا آسمان ہوتا ہے بقربا اکر ہوگھ بطیر کوافٹ رکمزتا ہے وہ مغبوط بنیاو دن برق کم ہے جس کوا کھاڑی مشکل ہے جب مرکارخوش ک<sup>ال</sup> کرنے واسے و**ک اخبا**فیا کمزار نبیا وزیاج شروع کوئیں بھی معنوی اورعکت روحل نبی<u>ں ہے ت</u>ے ، یام باک کی کر مرتبطیقا کی اطاعت وفریاں ہوا مرکی انہان کے لیےوزیوہ آخرت کی لامیان سے آٹران کی املاحت زبکی کی وہ زائعی ٹی مور

#### 4 -- A -- Ny--

### بِسْمِ اللَّهِ التَّعَرُّ الرَّفِينَ مِ

الراسكِتُ انْزَلْنْهُ النَّكَ الْتُغْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلْتِ الْ
النُّوْدِةُ بِإِذْنِ رَتِهِمُ اللَّ السَّلَطِ الْعَرِيْزِ الْمُحِيدِ النَّاسَ مِنَ الظُّلْتِ الْمُ
النُّوْدِةُ بِإِذْنِ رَتِهِمُ اللَّ الْحِرَاطِ الْعَرِيْزِ الْمُحْمِيْدِ اللَّهِ الْمُدَى لَهُمَا
فِي التَّمْوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَوَيْنَ الْمُنْفِي الْمُلْوَيْنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيْكِ اللَّهِ فِي التَّمْوَةُ وَمَا عَلَى اللَّهِ مِنْ يَنْفَرُونَ مَنْ عَنْ الْمُنْفِقُ وَمَا عَوْجَا اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ترامدا آيت نم الماكا

الف-الم-را (حروف متعلات جن کے معنی ومراد کاظم اللہ کے ہے) تا کرآپ او کول کو اعراد ول ہرکتاب جے ہم نے آپ بیٹی کی طرف اتا دائے (اس لئے ہے) تا کرآپ او کول کو اعراد ول جو زیرست خوجوں کا مالک ہے۔ جو بیٹی آٹونیل سے اس اللہ کے روستے کی طرف لے آپ کی کافروں کے لئے تیان کا الک ہے۔ جو بیٹی آٹونیل کی زعر کی کوآٹر میں بہت سب ای کی ملکمیت ہے۔ اور ان جی رائٹ کے دائے تیان اور تحت عذاب ہے جو دنیا کی زعر کی کوآٹر مائی کا انگر کرتے ہیں۔ بدوہ لوگ جی جو کم دائی میں دور جا پڑے۔ اور ہم نے جب بھی کی کوآٹر میٹی رخیر میں کی جو اس نے ان ان کی اللہ جس کی جا انسر جس کو جا ہتا ہے کم داہ زبان عمی اللہ کا بینا م بیٹیا ہے جا کہ وہ ان کو دشا حدے یا تیکے۔ بھر انڈ جس کو جا ہتا ہے کم داہ کر دیتا ہے اور جس کو جا بتا ہے جا یہ دوران کو دشا حدے یا تیکے۔ بھر انڈ جس کو جا بتا ہے کم داہ

#### الغات الغرآن آيت نمراج

لِمُنْخُوخِ : كَرَوْنَاكِ

اَلْطُلُمْتُ (اَنْظُلُمْتُ) الاميرے

إِذَنَّ ابازت يَوْلُقَ

حِرَاطٌ رائة

ألُحيينُذُ الشَّكَ معنت بمَاسْتَر يَبْول كَامْتَقَ

وَيُلِّ براءئ چي

يَسْفُحِبُونَ ، ديندَرَتْ بِي

يَصْدُونَ وروكتي

يَنْغُونَ ووَالأَشْ كَرْتُ بِينَ

عِوْجَ كَى يَهِ مَا يُن

ضَللٌ تراق

بَعِيْدٌ س

لِسَانٌ نين

لِلْبَيْنِ : کرده کول دے دوا مگر کردے یکھیل : دوگر د کرتا ہے

نِهُلِيُ وبرايت ديّا ب

------

152

### تشريج: آيت نمبراتا ٣

۴٪ کیمن دولوگ جنیول آخرت کے مقابے بھی دنیا کی زندگی وسب کو کھورکھ ہے دوند مرف اللہ کے راہتے ہے۔ اوکوں کردو کتے ہیں بلکد دواس میں بھی دو کرور وال اواش کرنے کی گھر میں گے رہے ہیں مذاا کیا ان هر رح اشھوری طور پر گھر ہی کے ادھیروں میں اوسے جے جاتے ہیں۔

۳) اندنی فی نے بردمول کوش کی قوم کی زیان میں پٹاچھام دے کر پیجا ہے کہ وومول جب ان کو اصفح طریقے ہ بتائے قرکن کو تھے چی دھواری شہور اور حمد کو جا ہے۔ ہا کا ہواس کے ساتے کوئی دکاوے شاہواد ، جو کھ کر بھی اس عرف شآئے وہ اسپے برے نجام کواچی آتھوں سے دکھیے گے۔

ما کا کھیں اس کے یاد جو چی اللہ جمی کو چہتا ہے جاریت ویتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمرائل کے داستے پراگاہ بتاہے کے تکدواز روست محکمت والا ہے۔ اس جمہ ایک مرتبہ گرائی ویت کی وضاحت کردی جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر برین مربان ہے وہ سپتے بندوں کی جاری کے لئے سب سے زیاد و پاکٹرا اور مقدال استیوں کو بھیجتا ہے تاکہ کو کی بیانہ کہ تھے کہ دھے جارے کا واست معموم نافلہ کے بچامی جولگ جانے جو محتے جارے کا راستا اختیار کیس کرتے اور کم رائن کا راستہ ہی بیند کرتے ہیں انشان کو پھر جارے کیاتہ فیٹر میں ویتا اوران کو ان کے برے انجام تک بیانی نے کے لئے والے وکر رائن کی انہا تک کو بڑا ویتا ہے۔ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوْسَى بِأَيْتِنَا آنُ أَخْرِجُ قَوْمُكُ مِنَ الظَّلَمْتِ إِلَى النَّوْرِ فَ وَذَكَرَهُمْ مِا يَشْعِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِكُنِّ صَبَّا إِشَّكُوْرٍ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ الْأَكْرُوْ انِعْسَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اَغْلَمُكُمْ مِنْ اللهِ فَرَعَوْنَ يَسُومُ وَنَكُمُ مُنَوَ الْعَدَابِ وَ يُذَبِّعُونَ ابْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمْ بِلَا مَ مِنْ تَتِكُمُ عَظِيمٌ هُ

#### ترجمه: آيت نم (۵)

اور یقینا ہم نے سوی کواپی نشانیوں کے ساتھ کیجا (اورکہا) اپٹی قوم کواند جرول ہے۔ روشنی کی طرف نکالئے اوران کو (عظیم واقعات کے ) دین یادو کا ہیں ۔ بیشک ان بھی ہر میروشکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں اور (یادکرو) جب موئ نے اپنی قوم ہے کہا کہ افغہ کی اس فعت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں اس فرعون سے نجات عظا کی تھی چر تمہیں سخت اذبیق ویا کرتا تھا تمہا دے بیش کوزی کر تا اور تمہاری مورتوں کوزندہ دکھا کرتا تھا۔ اور اس میں تمہارے دب

لغابت انقرآن آيت نمبره ١٢٠

أَخْرِجُ ثَالِ... ذَكِرُ إِدرال... أَيَّامُ اللَّهِ الله كَدن (تاريَّل واثنات) ضَيَّالًا بيت مبرَّر في والد...

ضُحُورٌ بهت شَرَات دال. الله يوعون ترمزمن. الله يوعون ترمزمن. يَسُوعُونَ دويجهات يَن. شَوَّهُ الْعَذَابِ يرْزِينَ يَعِين. يُذَينَ تَعَين.

يَسْفَحُيُونَ ووزدوركة بيرب

فِسُمَاءٌ (الغزاةُ) عُرَضَ لِإِكَيَابِ.

بَلَاءُ أَنْ التَّلِّي

### تشريخ: آيت نمبره يا٧

مورة ارائيم كي ابتدائي آيت مي الفتحاني في ابنية في حقرت معطق حَلَّهُ بين بارشار قرايا تعاسكا فتحالي في حقرت في المورد في من الفتحال في حقورت في كل مردقي من الفتح في النابيات على قروة في المورد في من الفتح في المورد في حال و وجادي الفتانيات في قريبة في كل وجاد في كان وجاد كي النابيات على قرويا كان المورد في المورد

ان آیات سے معلوم اورہ ہے کہ روشی اور صداقت کا زبان معرف وی ہے جس میں انبیا مکرانم شریف لاتے اور ان کی۔ اولی بولی روشی پھیلی دی ۔اس کے ملاووسب اند جرائی اند جرائی یا دیا۔ اند تعالیٰ نے تمام رساول اور نہوں کے آخریں 6

الحديث وشهن استامه من استقامت اورا بن قدى سے وكلا الشيم بين اوران كے خلاف الب ميذيا كے ذريد كيد طوفان ميز كر دُها ہے ليكن انتا واقعہ بيا الدجروں شرا يعظنے والے بعظنے تى رجى كے اور بياد در تشين اوقر بيد طوفا اس شم كوالين باقور موافعات منزل كي طرف وال ووال والي وين كے ركھوكوں سے بيدج ال ججالات جائے تھو

> وَاذْ تَاذْنَ رَيُكُولَيْنَ شَكَرُتُهُمْ كَانِيْدَ ثَكْمُ وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَانِ لَشَدِيْدٌ ﴿ وَقَالَ مُؤْسَى إِنْ تَكْفُرُ فَا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَيْنِ لَشَدِيْدٌ ﴿ وَقَالَ الله لَعَنِيُّ حَمِيْدٌ ﴿ اللهُ مَا يَكُمُ لَكُولُ اللّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ أَلَا قُومِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ أَ وَالّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ أَلَا يَعْلَمُهُمْ وَلَا اللهُ مُحَاءً تُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنِيْ فَوَرَدُوْا ايْدِيهُمْ فَيْ أَفُواهِمِهُمْ وَقَالُوْ النَّاكَفُنْ اللهِ مُرْسِلُتُ مُ بِهِ وَإِنَّا لَهِي شَاقِ مِتَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهِ مُرْسِهِ ﴿

#### زجمه! آیت نمبرے تا

اور (یاد کرو) جب تمبارے دب نے تعبیں جادیا تھا کہ اگرتم نے شکر کیا تو ہی تعبیں اور فوادوں کا داور دلیت اگرتم نے شکر کیا تو ہی تھیں اور فوادوں کا داور دلیت اگر کی اور و نیا کے سارے لوگ بھی ہشری کری تو ہے شک اللہ (اپنی فارت جمی سب ہے) ہے نیاز اور تمام تو یوں کا مالک ہے۔ کیا تعبیر اللہ قو مول کی تجرفیری کچنی جو تم ہے بہا ہو گذری جی تو م فور گا تو م عالا اور قوم تمولا اور وہ جوان کے بعد آئے جیں۔ جن کو اللہ می جات ہے بہتے ہو گان کے اس کے ساتھ جہتے کے بو جم اس کی تھیں اس کے ساتھ جستے کے بوجم اس کو تین اللہ جس کے بات کے بیت کے اور خبول کے ساتھ جستے کے بوجم اس کو تین ساتھ بیسے کے بوجم اس کو تین کی اس کے ساتھ بیسے کے بوجم اس کو تین کی اس کے ساتھ بیسے کے بوجم اس کو تین کی طرف سے خت شراور بخت تر دو جس بیا در سے بود ہم اس کی طرف سے خت شراور بخت تر دو جس بیا در سے بود ہم اس کو تین کی طرف سے خت شراور بیت تر دو جس بیا در سے بود ہم اس کو تین کی طرف سے خت شراور بیت تر دو جس بیا در سے بود ہم اس کو بیا کی میں کو بیا کی کو بیا ہم کا کو بیا کہ کو بیا ہم کی کو بیا ہم کا کو بیا ہم کی کو بیا ہم کو بیا ہم کی کی کو بیا ہم کی کو

#### لغات القرآن آبت فبرعاه

| تم نے شکر کیا         | شكرتم            |
|-----------------------|------------------|
| يش ضرود بزمها وَس كَا | ٱڔۣٚۑؙۮڹٞ        |
| 7                     | يرو<br>انتم      |
| 4ياز                  | غَنِيُ           |
| تمام فريون كاستحق     | خبيئة            |
| قبين تِ كَى           | لَهُ يَأْتِ      |
| فبر_اطلاح             | نَبَوْ           |
| تنكراجان              | لأيَعْلَمُ       |
| انہوں نے پاٹا کے      | رَ <b>دُ</b> وْا |
| ان کے ہاتھ            | أيليكهم          |
| منہ (فُؤة)۔           | اَفُوَاةً        |

تخفوُق المستخفرُوب الكاركيا تُعَدُّعُونَ المُهاسِّة بو عُولِيْتِ المُتَكِّدِوانِ تَرَادَرُتِ والا

## تشريكي آيت نبر ساه

الشاقد فی نے اپنے بندوں کو اتی تعقیق وطافر مائی جی کہ آئرا آسان ان کو قرار کا چاہتے ہو گرفیس مگا۔ برقدت پران کا شام اوا کرتے دہنا چاہتے ہاں آیات میں آئر چافظ ہے بھی اس مُنکل سے ہے جس دو انقیات کا درکہ کو یہ تا یا ہو دہا ہے کہ انڈی سب سے بری توجہ دمول الشاقطی کی زامت میں ان کا کہا ہے اگر انہوں نے آئی کران کیلئے کی قدر کی تو ان کو تی معت مک کے لئے کو اند وظلمت کا مقام کی جائے کا درآ فرے میں ان کا کہا تھا مہم کا ان کا تاریخ تا ہے تھی۔ کی اقدر میں کی ان کی افاظ مے میکن تاریخ اس میں کا کہا ہے کا ایک جائے کہا تھی ہے تھی۔

# قَالَتُ رُسُلُهُمْر

افى الله شك فاطرالسلوت والارض ايد عُوهُمُ لِيهُ فِي اللهُ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمُ اللَّ اجَلِ مُسَمَّى ا قَالُوَّ النَّ النَّهُ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَمُثَلِّنا أَمْرِيدُوْنَ انْ تَصَدُّوْنَ ا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابَاقُ نَا فَاتُوْنَا بِسُلْطِن مُبِينٍ ۞ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابَاقُ نَا فَاتُوْنَا بِسُلْطِن مُبِينٍ ۞ قَالَتْ لَهُمُّ رُسُلُهُ مُ انَ نَحْنُ الْابَعَرَا اللهِ اللهِ يَعْنُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُعَاكِنَ اللهُ يَعْنُ اللهِ يَعْنُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُعَالِنَا انْ تَأْتِيكُمْ وَمُعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَكُنَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَلَيْتُوكِلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَالِنَا اللهِ انْسُلِكُ اللهِ وَقَلْهُ مَا اللهِ وَلَكُنَ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلَانَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ترجمه: آيت نمبرواة ال

ان کے دمولوں نے کہا کیا تھا ان اللہ کی طرف سے شک میں پڑے ہو ہے ہو جو آسانوں اور ذمین کا خاتی ہے۔ وہ تعیین تمہارے آنا ہو بیٹنے کی طرف بانا کا ہے اور ایک مقرر مدت میں تعمین مہنت وے در ہائے۔ کئے گئے کہ تم تو امارے ان عیسے انسان ہو کہا تم جا جے ہوکہ بھیں ان کی عمر وے وہندگی ہے دوک ووٹن کی نمارے باہد اور نے عہارے وہندگی کی ہی ۔ امارے باش کی گئی۔ امارے باش کو گئی۔ تھی ہوئی دیگر (مجرو) نے کرڈ کا (م) کہ بھر ایتین کرئیں)۔

ان کے رسووں نے ان سے کہا کہ ہم تہ جیے ہی بشر جن لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احمان کردینا ہے ۔ اور ہی را بیا فقیار کیس ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بضر کوئی دنگل (معجزہ) کے کرآ کیل ساور مومنوں کواللہ میری مجروساکرنا جا ہے ۔ اور جمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر تھ وسائٹ کریں جس نے جمیں ہمارے داستے ہوئٹ ہیں ساور تم جمیں ہوچھی او بیٹی پہنچا کہ گھاس پر ہم صبر کریں گے اور بحروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی مجروسہ کرنا جا ہینے۔

#### لغات القرآن أيت نيره ١٩٢١

فاطر

ليعفر

ذُنُوْبُ

و يو خو

بشر

. ئان مثلنا

فأثبانا

سأطان

رو ار **يم**ن

نتو کا

خذانا

سُبُلٌ

نضبرن

اذيتمونا

أخل مُسَمَّعي

يعدا كرسفوال کا که دومنغریته کرد ب واحد ( ذنت ) رحن د ووتا فجركرتا بيد مبلطان ب مقرمدت الكيان بمہی فأرقم لافأته رب بائن 1. 19 1994ل) م بجم جمروسه كريتي بين الزيني ينفيمني واستدوكما و واحد(سنين) ررايح

بمغرد وميركزين مح

الم بيهم مين كليفس بينو س

(60

### تشرن: آیت نمبروا تا ۱

اس سے میکی آبات میں قوم فوج آفر ماداد وقوم خود کی تھی جوکہ برعتی اور مجھ کے والے اشان کے لئے خور وگر اور سم چنے کاستام کھتی ہے جنوں نے برادوں ترقیات کے باوجودایک نیادی چیز کو بھا دیا تھا وردہ الفرر ب احافیان کی وز سے جس نے کا نکات کے درے درے کو بیدا فریائے۔

الب الناآيات شرفر بالإجاريات كدرمولال نے بمیشرا کسائ بات كئے ہے كوائے لوگوا تم اس الك القد كى مواوت و بزوگی کرو جوائل بورق کا نفات کا پیدا کرنے والا ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لئے اس کا نبات کو بکھیر رہا ہے جس ہے تم ولنادات فائده حاصل کرتے ہو۔ انہیاء کرام نے میں سوال کیا کہ کراتم ایسے فالق د، کسے متعلق مجی فٹ۔ وشیر کرتے ہومالانکہ وهر الهاخر فواه مع جزمها رع منابول كوسوف كرتا مع اوحمين ايك مقرر مدت تك مهمت اور دهش و مديا ب اس بات كا ان کے پاک کُن جواب ٹیس تھ اس سلتے وہ یہ بھتے گئے کہ آئر یہ بات کھیک ہے تو تھوڈ کی دیرے لئے ہم اے مان بھتے ہیں تھ تمباد کا ان بات کا ہم کیے انتہاد کرلیں کرتم اللہ کے جو جب کرتم و حارے ہی چیے انسان ہور جیدا کرتا ہے نے ماس سے پہلے مجی گا مقالت پر کفارکا بک بلسسول بلا حک کیا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہا لیکہ وہض جو ہماری میں طریق انسان ہے برکھا ہا ہے بہتا ہے۔شاد کی بیاہ کرنا اور اواز رکھتا ہے۔ بازاروں بھی چاڑ مجرتا ہے وہ لی کیے بہرمکت ؟ ان کے اس احتمار شوول کے جارے میں مجمي کي اُرول نے ميکين که کريم شريش بن بندان کے جاب من ميکافر بات کہ بے تک مرتم بي جيے بشر جي اور بشریت کے تمام مُقاضع مجل مرکعت بیر لیکن یا خدتون کا باعث را سے کہاں نے جسی اس فلیم منعب اور مقام کے لئے تین نیاہے اورعاری طرف دی فیائی ہے۔ بم جو باکھ کہتے ہیں و معرف اشارہ انکی کے تحت کہتے ہیں۔ اُٹر کی کام کے لئے مذہ کاعمرتیس موجاتو اس عرق المرابط اختارے ، کوئی کرنگ شاد اگر ایم کوئی عجزه دکھانا جا ایر اقدہ دانشہ کے تم ہے و برکٹن ہے کر ہارے اعتبار ے مکن فیس ے رہز اکام بیاہے کہ ہم برکامش تھٹی اللہ کا بر جروسر کریں کیونک وی ایک از ت ہے جس پر برمیا دے وال کو مجروسكرنا جائب ووق اعداد بمرج جومس دائے وكات ب اكرتم ان حياني وقيل تيس كرتے بواورميس او يتي يجهات بوتو بم ان مِصرِكرت بوت الشرك والت يرتجر وسركري محر

ان آبات سے معلم ہوا کہ بیرول کی نیاموال ٹیس ہے کہ انہا مرائش ہیں یفور بیں کفرکا موان یہ ہے کہ قدام نیماہ کی بطر بشریت کا انکار کر سے ان کویشریت ہے ، دواقعوق ٹابت کرویں ۔ حالا اگر ٹورکرنے کا مقام یہ ہے کہ انسان سے بورو کر بھی کیا کوئی محلوق ہے جس کویشریت ہے ، جی دافعش ٹابات کیا جاستے ؟ حقیقت یہ ہے کہ کا در رمول بشر ہوتے ہیں جس پر انسانیت اور بشریت سبعاد ریشریت جی کوکا نامت کی محلمت قرار دیا ہے۔ بے فیک اند کے کی اور رمول بشر ہوتے ہیں جس پر انسانیت اور بشریت ہوکرتی ہے۔

### وَقَالَ الَّذِيْنَ

ڬڡٚۯؙۊؙٳڸۯؙۺؙٳۿٷۯؽؙڂڔڿؾؙػؙڡؙۯۺٙ۞ڒۻڹٵۜٲۏٛڬؾۘٷۮڽٛ؈ٚٙڝڹؖؾڹٵ ڡٵۜۅ۫ڂٛؽٳڷؽۿۣڡ۫ۯڹؙۿؙڡ۫ڔڬؿۿڸػڽٞٵٮڟ۠ڸڡؿؽ۞۫ۅڵۺؙؽڬڴۯٵڵۯۻٙ ڡڽٛڹۼڍ؋ٷڶڸڰٳڡێۦڂڡٛڡڡٙٵؽ؈ڡؘٵڡٛۏۼؽۮ۞ۊۺؿۿؿٷ ۅڂٵٮڰؙڰۘڿٵڕۼؽؽڎۣ۞ٛڞؚۏڗٳؠۣ؋ڿۿێڟۅؽۺؿٝؽڡۺؽٚؽڝؽ؆ؠۧ ڝۮؽڎۣڰٚؾؾڿٷۼڎۅٙڵٳؽػاۮؙڝۺؿڰڎٷٳٙؾؽٵڷڡٛۅٛڰڝؽڴڷ ڡٮۮؽڎڰ۠ؿؾڿٷۼڎۅٙڵٳؽػاۮؙڝۺؿڰڎٷٳٙؾؽٵڷڡٛۅٛڰڝؽڴڷ

#### زجر: أبت نجراا الاعا

اور کافروں نے اپنے دسالوں سے کہا کہ بھٹیں اپنی سر ذہین سے نکال کرچھوڑی تے یہ تھیں ہورے دین کے خواتی کے ایک کہ تھیں ہورے دین کی خرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ پھران کی خرف ان کے دیب نے وقی تھی کہ ہم گاہوں کو خور در باڈک کرکے چھوڑی کے داور ان کے بعد ہم تھیں اس زمین جی تب وکریں کے دیدان لوگوں کے لئے انو مسیوکا جو میرے سامنے جواب دی کے خوف سے کھڑے ہوئے اور بی خوب ہوئے اور بی ایس کے بعدان کے آئے ہیں ہے اور وہاں ان کوالیا پائی پینے کے دوس سے ماران کی تاریخ ہے کہ دو جانے گاتو ہیں ہیں کو اور اس کے خوات گئی گے دو تا ہو گئی ہوئی کردو مرت شریا کی اور اس کا ایس کے اور اس کے خوت ہیں گئی ہوئی کردو مرت شریا کی گاروان کی خور اس کے اور اس کے اور اس کے خوت ہیں گاروان کی گئے ہوئی ہوئی کردو مرت شریا کی گاروان کے آئے ہوئی ہوئی کردو مرت شریا کی گاروان کے آئے ہوئی کی کے دوران کی کاروان کے آئے ہوئی کردو مرت شریا کی گاروان کے آئے ہوئی کو دو مرت شریا کی گاروان کے آئے گاروان کے آئے ہوئی کی کے دوران کی گاروان کے آئے گاروان کی کاروان کی گاروان کے آئے گاروان کی کاروان کی گاروان کی گاروان کی گاروان کی گاروان کی کاروان کی کاروان کی گاروان کی گاروان کی کاروان کی گاروان کی

لغاشالقرآن آية نبرااته

أرض ومن برزمن البينة تهبيل ضروراو تنابوكا لتَعُوّ دُنَّ

مِلَّتُ الذهب وقوم ودمن ال نے وقی کی أؤخى

تهلكن جمضره وبهاك كردين مح

نُسْكِننُ جمضرور جماوی کے خقامي

مجامق وعيد سنبد فنست ہے جگائے وائی

استفتحوا البول نے فیملہ طاب کہنے ۔ اٹکا

خواب ذعني وتواريوا

> جار بمبت چر کرنے وان

> > عَيْدٌ مندي

وزاة 4 يسقى فيا ياجائے كا

مَاءٌ صَادِيْدٌ بيهيه كاياني تندووني

محونث محونث بيثاكا ينجؤع لا يكاد قريب شابوي

يُسِيغ مَنِث حنق ہے کارے کا

مريث والا

غليظ ىخت

### تشريخ: آيت نمبر ١٢ تا ١٤

قر آن کریج کے مطالعہ سے میہ بات موسئے آئی ہے کہ انہا مکروش نے جب بھی کروشرک ابدیا ہت اور طرح طرح کی ہے حقیقت رسموں سے اپنی قو مکورو کئے کی کوشش قوانہوں نے لوں کو اپنی ملت اور قوم کا غذائر ارد سے کر پہلے قربان از ایا ہے کہا گھا۔ اعتراضات کے اور مجوات کامطالیہ کیا۔ جب ووازنیاان قربیروں سے تھک گئے قواسے نئر وراوز تئیر میں ان دھکیوں برائز آسٹ کی۔ بھر:

ا ) حمیں این سمتی اور ملک ہے نکال دیں گے۔

٣ ) الحِيْرَةِ مِ كَافِرِ يَقِولَ بِهِ عِلَيْ كَمَالِيَةِ وَمِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ

ان کی دھمکیوں کے جواب ش اللہ کی طرف ہے جی کہا جاتا کہا ہے تیمیں اور دیولوں تم عبراو رہوائٹ ہے کا مبلوہم توو الن سے انتقام کے کران کو ہے اُس کرو کی گیا اور ان کوائی قبل شیجوزی کے کہ والسیخ کھروں میں آباد دو تیمی سرائن دی سرتھ اللہ تعالیٰ تن وصد قت پر چلنے والوں کو دوقات و طاقت عطاقر ، کی کے کدوان تھا لموں کی بیٹیوں کے با یک بن جا کی گ

تر موہ بیا آنرا نہ کے مرتبی ان کی تو مسائد ہو معاملہ کیا تی ہے تکی بخت معاملہ کا دکھ سے کی کریم بیٹے اور آپ کے بیان شادھ کا بیکر نم کے ساتھ کی نظام میں اور ہریت کی انہا کر دی۔ نئی کریم مشکے اور موب کہ انٹر کو سکی سرزین چھوڈ ناچ کی لیکن اجرت کے بیٹھ برموال می شرائف نے نئی ایمان کو فٹی و قرب عندانی واٹی کریٹے والی کونار دوسے اور ان پر کھمل فلیہ مطاقہ مادج کی ۔ انٹریک کی فیصلہ ہے جو جیشہ باغلی پرستوں کے خلاف کیا جاتا ہے ہادر کئی پرچنے والی کونلیر مطاکبے ہے تا ہے ۔ كَفُرُوارِيَهِهِ أَمُّالُهُمُّ كُرْمَادِ إِنْسَدَتْ بِوالرِيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ كَايَهُ دِرُونَ مِمَّاكُسُبُواعَلَى ثَنَى أَذَلِكَ هُوَالطَّلُلُ الْبَعِيدُ ﴿
الدُّرُ رَاتَ اللَّهُ حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَا يُذَوِبَهُمُّ وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يِعَزِيْنٍ ﴿
وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يِعَزِيْنٍ ﴿
وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَعَزِيْنٍ ﴿
وَيَا لَكُمُ تَتَبَعًا فَهَلُ اللّهُ مَعْنُونَ عَنَا مِن عَدَابِ اللّهِ مِن مُعَوْنَا لَكُمُ تَتَبَعًا فَهَلُ اللّهُ لَهُ مَعْنُونَ عَنَا مِن عَدَابِ اللّهِ مِن مُعَرِّنَا مَا لَنَا لِمُنْ عَلَيْنَا آجَرِهُ مَا اللّهِ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

#### ترجمه وآريك فبهراه احالا

ان کافروں (کے اعمال) کی مثال اس را کھیسی ہے جس کو تیز آعری اڈاکر لے گئی جو ای طرح جو کھانبوں نے کمایا ہے آئیں ان عمل سے کس چیز پرفقد ست حاصل نہ ہوگ ہیں اور گرائی ہے جوان کو ( عوائی ہے ) بہت دور نے گئی۔

آیا آپ نے فیل دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسانوں اور نین کو برتی پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے قو سب کو لے جائے ( فزا کرد ہے ) اور ایک ٹی کلو آل کو نے آسے اور بیا بات اللہ کے لئے کوئی مشکل فیمیں ہے۔ اور وہ سب اللہ کے سامنے ٹیا ہر اور اس کے ( بیشی بول کے ) چرکم زور لوگ ان سے بچ تکٹے ہو؟ وہ ( مشکیرین ) کمیں کے کہ ہم تو تہا دے بیٹھے تھے تو کیا تم جمیں بھر کھی اللہ کے عذا ب بتاویں کے لیکن مشیقت میں ہے کہ شواہ ہم تجین چا کمی یا عمر کریں ووٹوں با تھی تعادیمات میں ہا۔ برابر جی ۔ بہارے بیٹے کی کوئی صورت نیمیں ہے۔

185

9

|                                 | یا ابری ۱۳ <u>۰</u>   |
|---------------------------------|-----------------------|
| rit A <i>p</i> <sup>2</sup> ±cī | نغات القرآن           |
| مانك                            | زماد                  |
| تيزيل                           | إفُدَدُتُ             |
| ېوا                             | ألزيغ                 |
| 547jā                           | عَاصِفَ               |
| ووطانت وقدرت أناس ركفته يزب     | لأيقدرون              |
| اتهون نے کمان                   | كسبوا                 |
| معمراتن شن دوريه بإنا           | الصَّلَلُ الْبِعِبُدُ |
| د ويان                          | بُثُنَّةُ             |
| ووسے میں کے ووجاتا ہے           | يُذهب                 |
| ال)تقوق                         | حلق جديد              |
| ووطا ہر ہوئے ۔ووجا عمر ہوں کے   | ڹۯڒۣۯٵ                |
| (صعبت ) کرور                    | انْضُعَفُوا ا         |
| بنهيل ئے تنجر بيار بوائی کی     | استكيروا              |
| :/J//Jt- <i>學</i> :             | تَبُعٌ                |
| يي سدواسيل المحاكم يروس         | مُغَنُّون             |
| اكن سنة جمين واستدمجو يا مثايا  | غلاثا                 |
| کے ام تھرا کی بھا کی            | أحزعا                 |
| چينکارا پائ کې مچگ              | مجتش                  |

### شرب: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۱

قرآن جیداد اور دیند رسول مقطعت سے بات ٹاہت ہے کہ انسان دومرے انسانوں کی جولائی کے لئے وہ کام بھی گڑتا ہے۔ انشاد داس کے دسول کی بارگاہ دیں دوانتیا تی قائل قدر سہد ساس پر تکی جلد وابید سے کارگر سے کہ اگر سے نکساور مصلے کام کوئی ایسافٹس کرنے گا جو صاحب ایمان ٹیمی ہے قوائی کاس کا اجرائی دیے تھی وید یا جائے گا۔ دولت بشم ہے اور نیک ٹائی ہے کوئٹ اس کی فقد دکریں گے اور بیمی اس کا جلد ہے لیکن اگر بی نیکسا عمال ایک ایمافٹس کرتا ہے جو انتداد داس کے دسول پر تممل بیٹین دائیاں دکھتا ہے قوائی اور ایمان کو اس دیا بھی تھی ہے کا دورت فیر قریب نے زیادہ قدر بردوگی اور اس کا گواب تی گائیا جو ماکرد اجائے گا۔

قربانی عمید کردہ لوگ جواج نے دودگار کے ساتھ کھڑ کرتے ہیں اور پھر کھٹے کا مائی کرتے ہیں ہیں اس کے اعمال کی مثال
اس را کھ کے جر کی خررے ہے جود کھے ہیں بہت زادہ نظر آئی ہے کئی ہوا کا ایک طوفان یا آ یا گی اس کوائی طرح اور اور کوخایس
کھیر دی ہے کہ اس کا وجود ہی میں جاتا ہے۔ اس طرح اس کا خروں کے کئے ہوئے بھٹے کام ہیں کہ وہ بہت نظر آتے ہیں گئیں
موت آتے ہی ہیں مورے الفری مجاورت وہ بندگی کرتے ہیں جن کے متعالی ان کا یہ مان ہے کہ وہ ان کو قیامت کے دون ان کو جوان کو قیامت کے دون ان کو قیامت کے دون ان کو تا اس کے ماتھ وہ نے کہ ان کو بندا ہائی ہے بچا
افکال کے ماتھ وہ نے والفری مجاورت وہ بندگی کرتے ہیں جن کے متعالی ان کا یہ مان ہے کہ وہ ان کو قیامت کے دون ان کو جوان کو قیامت کے دون ان کو تا اس کے مواد ہو کہ ان کو بندا ہائی ہے بچا
افکال کے ماتھ وہ نے کہ ان کو مائی کا مواد ہے جوان کو ہم کہ کو گئی اس کے دون اور اور خال کو بار ان کے موری اور ان کو بار کو بار ان کو بار ان کو بار کو بار کو بار کو بار کو بار کو بارک کو بار ان کو بار کو بار

کن دکہ باہرے? نے والے تا ہ اور اور بن کی داشت وقرام کے لئے مہمان آوازی اور کھنے نے پینے کا اٹھام کرتے تنے اور پی تھتے تے کے مرت تاہ دائر کی سائل کی سیلیں اور کھانے پینے کا اٹھا مکر دینال کی تجات کا ڈریو بن جائے کا۔ ان آیات میں ای کا جواب ویا کمیا ہے کہ جائے وقیرو کے لئے بیافد بات مجی اعتراکے بات تول ہیں اور ان کا صارویا میں میں و یہ یوب کا بھی اگر میں اعال انتدادداس کے دمول پرازیان کے مرتبہ کے جاگی توان کا ٹواپ بہت فراد وعدا کیا جائے ان جس مجھی ادرا شرعہ بھی لیکن اگر دکی ہے کہتا ہے کہ کفر چشرک کے ماتھ مرتبہ یہ چیک خوال میں کی توجہ کا و مشاہوں کے قوال کوا میں خاد مجھی کو دل سے نکال ویا چاہئے کہ کا خدا ہے ساتھ اور ان کے اور شدود مہارے اس کے کام آگری ملک جس پر مجموع کر کے دو ریجھا سے کرائر کواٹ کے خذا ہے سے ممال اور شاگا۔

اس مصعوم ہوا کہ اہل ایمان کے اتحالی کا بدل ان کوائی و نیاض بھی دیا جائے گائیکن اگر ان کوان کے نیک اور بھلے۔ کا موں کا بدنیا ہی دیا جی نامیط قرقیا میں ایس کا تنا ہر دو آپ نے گائیس کا دوائی دیا جی تصویر کی ٹیس کر سکتا تھے اللہ تعالیٰ ہم سے کواپیل کے مرتبط کی اور دیا اور افران جی جملائیاں کرنے کی آو تیل مطافر بات نہ آھیں

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَا تُضِى الْأَمْنُ إِنَّ اللهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَا لَحَقَ وَوَعَدَ أَكُمْ وَاَخْلَفْتُكُمْ وَاَكُمْ إِنَ عَلَيْكُمْ فِنْ صُلْطُنِ الْآ أَنْ دَعَوْتُكُمْ وَالسَّعَبَ بَعُمْ لِى فَكَلَا تَكُومُونِ وَلُومُوَ النَّشُكُمُ مِنَا آنَابِمُ صَرِخِكُمُ وَمَا آنَتُكُمْ لِمُصْرِخِكُمْ إِنَّ كَفَرْ ثُ يِعِمَا آشُمَ لَمُنْمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظّلِمِينَ لَهُمْ عَذَا اللهُ اللهُ مُنْ وَأَنْ خِلَ الْذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنْتِ تَجْرِق مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ وَلِي اللهِ مِنْ وَيُهَا يِلِذُنِ رَتِهِمْ وَاللهِ عَلَيْهِمُ وَفَهَا سَلَمُ اللهِ اللهُ الله

#### ترجد: آيت نبر۲۳ تا۲۳

اور جب( قیامت کے دن) فیصلہ کردیا جائے گا تو شیفان کچھ کا کرے شک اللہ نے تھے۔ ہے وحدے کئے تھے ادریں نے بھی وعدے کئے تھے کیس میں سنے ان کے فلاف کیا۔ بیرا تعبارے اوپر اس کے مواق کوئی دردریتی کریس نے تعبیر ہا ایا تم نے میرا کیا دان بیار تم تھے ملاصت نے کردیکہ ا پنے آپ کو طامت کروں نہیں تمباری مدو ترسکا ہوں اور نہ تم سری بدو کر سکتے ہو۔ بی تو خود اس بات سے بیزار موں کرتم اس سے پہلے جھے اللہ کا شریک قرارہ بیتے تھے۔ بے شک جو طالم بین ان کے لئے ورو تاک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نے آئے کا اور انہوں نے کمل صافح کے ان کو الکی جنتوں میں وافل کیا جائے گا جن کے لیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ اپنے رب ک تو آئی ہے بھیٹر میں گے۔ وہاں ان کی وہا اسلام غلینگٹی انہوگی۔

#### الغات الغرآن آية نبرو وورو

قضي فيعذكره بأثما 8-16 ألام وغذ ای نے وعدوکیا أنخلفت يك مدني وعدوخلا في زي سُلُطُنَ رنيل قوت \_زور ذغاث عن نے بازیا۔ میں نے دعوت دی الم نے جوالہ ور الرائے قول کی لاَ تُلُومُونِيَ ا تم <u>جمع</u> عنت ما مست شاکره مُصَرِحِيُ ميراندوگاره ميري فرياد كوتايخ وال أشر كُتُمُونِي المرن بجياثريك كبار بجياثر بكرتغيرار أؤحل واقعن کم حمیار واقعل سے عد کمیں مسک الجازت مرقر فكل اذُنْ ملام بممامتي

### تشريج: آيت فمبر٢٢ ت٢٢

جب النه تعالى نے اليس كرد كيل كر كے اپنى مارگاہ ہے زكال دیا تھا تو ہن نے ابند تعالى ہے تيامت كے دل تھ اس بات کے لئے میلت اٹھ کی تھی کے ووٹات کردکھائے کا کہا آنان چھوجی نہیں ہے۔اللہ تعدل نے اس کو قیامت تک کی مہلت عطا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جولوگ ہوائی ورتع کی کی زندگی والے ہوں کیان پر شیھان کا وائٹ بھل سکے گا۔اب اس دنیا ہیں شیطان کا کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کوم الماستقیرے بھانانے اورڈ کماکئے کی کوششوں میں لگا دیترے جولوگ اس کے مبرکا ہے ہیں آ کر چھرکے بڑی اورانے جیے اٹسانوں کو مہود بنا کران کی عماوت و ہندگی کرتے ہیں جب وہ مب کے سب القد کے باش میدان مشر میں جع ہوں کے تب ان کفار دستر کین کے لئے بڑا مسر ہے قبراون ہوگا۔ ایک حسرت قرید ہوگی کہ شیطان یہ ہمرکمانگ ہو و یے گا کہ اگر شن ان بات کا مجرم ووں کہ میں نے تسمین میر کا اقام تھا مریدالزام شد کھوتم میں ہے بڑے بجرم و کونکہ میں نے تمہارے دن میں جو بات وَافِی تھی تم نے اس کو کیول تناہم کیا میں نے وُساتمہارا ماتھ کیز کرائی راستے ہر لکا یا تھا تھے حسّت الاست کرنے ہے بہتے خودائیے آپ کوطامت کردے وہری طرف جن بنون کوانہوں نے دینامعبود بناد کھا تھا وہ ان کا کیا رہ تھو دی گ و اَوْ خَوْرِجَهُم کا اِیْدِهُمْن ہوں گے ایک صرب تو ان کریہ د کی کہ ان کے تصور الی معبود لک ایک کرے اس کرے افت ہی سرتھ چھوڑ رہے ہیں۔ دوسر کیا صرت یہ ہوگی سراند تعالیٰ نیک اور پر ہیزا کا رسومنوں کے متعلق فرما نمیں سے کہ اے فرشتو ایمان اور ممل صالح اختیار کرنے والوں کو اللہ کے تھم سے ایکی مبتول میں واقل کردوجن کے بینے سے نبرین بھتی ہوں کی ۔ کفارس موقع پر ایک وومرے کامنت کردے ہول کے اورائل جنت ایک وہمرے کوملام کر کے مراحی جینچ ہول کے۔ اس وقت کیفیت بریموگی کرایک یں عت کے چیزاں پر صرت دافسوں کے آغاز ہوں کے دورہ در کی جماعت بھی ایش ایمان عمل صالح رکھے والوں کے جرے خرفی اور صرت سے جنگ اور دیک وے ہول **گے۔ایک طرف کفار کے سامنے میٹر کی جنم کےا ٹا**ر سے دھک رہے ہول <mark>گے</mark>۔ دوسری طرف الس ایران اس تصور ہے فرش اور تکن ہوں ہے کہ ان کوالی جنتیں عطا کی تی جن جوان کے ماس بھیٹر میں تین ں بھرتوں کی اسے فعنی وکرم ہے ہمیں اٹن ایمان ہے کمرد و میں شامل فریائے اور کھار پشر کمین سے جھے پر سے انہا مرائ آخن

ٱلمُرْتَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَتَلَا كِلمَةً طَيِيَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ آصُلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرُعُهَا فِي السَّمَاءَ ﴿ تُؤْنِيَّ ٱكُلُهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا أُو يَضْرِبُ اللهُ الْاَمْشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَ ذَكُرُونَ ۞ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَحَرَةٍ خَبِيْتَة إِجْتُثَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَمْرِضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ ۞ يُتَنِتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْ إِلْقَوْلِ التَّالِتِ فِي الْحَلُوةِ الذُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةُ وَيُضِلُ اللهُ الظّلِمِيْنَ وَيَغْمَلُ اللهُ مَا يَشَاءً۞

#### 7 زمه: أيت فير٢٠ تا ٢٤

کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیمی (خوبصورت) مثال بیان کی ہے جے کلہ طیب (پاکٹر کام) کی کہ جیسے کلہ طیب (پاکٹر کام) کی کہ دہ آکہ ایسے پاکٹر دوخت کی طرح ہے جس کی جز خوب مجری ہے اور اس کی شاخیس آ سان (کی بلندیوں) جس جیسے دو اللہ کے تقم ہے برفعل جی ایتا چکل خوب دیتا ہے۔ اور اللہ تو کو کس ایتا چکل خوب دیتا ہے۔ اور اللہ تو کو کس اور کر خیش کرتا ہے تا کہ دہ ان پر فور گر کر کی داور کی لینے کہ کسی کام) میں دوخت کی طرح ہے جس کو دیا گی زندگی جس اور آفرت عمل مضبوط (سربلند) رکھتا ہے۔ وہ فالموں کو بیدا کر دیتا ہے اور وہ جرکھ جا بتا ہے کرتا ہے۔

لغات القرآن آيت بمرجود

ضَوَبَ اسْ خَهِلَا عِلَى كِياسِ الرَّ كُلِفَةٌ طَيِّبَةٌ إِكَرْمات شَجَرَةٌ دوت اَضْلٌ بَياد - بِي قَابِتُ جَمِّهُ

شرخ به شاقین ، تۈتىي ويلك أنخل , pr كُلُّ جِنْنِ برون**ٽ** \_ برآک الأمال بزيل يَعَدُّ كُرُّ وَ نَ وودمیان دیے ہیں غوروگر کرتے ہیں كلمة حيثة حُندي،ت ا انجنٹ أفعاذا باثميارا كعازار وست د ق اوح قُرُارُ حاكيا فكام ينبث ہما تا ہے۔ ٹابت رکتراہے ٱلْقُولُ الثَّابِثُ مضبوغه ومتحكم مات يُضِلُ ووقم راوكرة ب

= $\pm i / \omega$ 

### تشرّع: آیت نمبر۲۷،۳۲۳

بفعل

قر آن کریم میں عام زندگی کی چونی جونی مثالان سے بڑی سے بڑی مقیقت کو بیون کیا گیا ہے کنار وشرکین حرب طرق طرق سے انشاد دان کے دسول کا قدائی ڈاکران کو گہڑ نہیں کرنے کی گوشش کرتے رہتے تھے کئی کہتے تھے کہ یہ کیمارسول ہے اوج دکی طرق شرکت کھنا جانب چیا ہے اور زاروں میں چینا کچرتا ہے؟ اس کا زوائے قائد تھائی سے قرآ ان کرتم میں محدد مقدمات میں دیا ہے کہ ا ۱ کا تر ساخیاد اور دسوں بطری منے کوئی اور تھو تی تھے۔ ان کی مسد سے ہوئی منفوت ہے کر بھریت ان پری ز کرتی ہے کہ نکہ الفاقع کی ان موالی وقی کوٹاز لی قربانا ہے جس کے وربید داوے بھٹے ہوئے انسانوں کی دہشائی قرباتے ہیں۔ کی کرکے بھٹنے سے محل مجل فردائی کی انسان کی مٹیٹٹ آ ہے ساری دنیا کوئی دیکھی کرھی بھراوں اللہ نے مسب سے پہنے میرے فرد معنی دوج مطیف کو بیوز کیا۔ تمام انبیا واور دولوں کی طرح میری عرف میں وق کی جائے ہے۔

۱۲ ی طرح کناروش کناروش کنان آمریج آن کریے کے سامنے ویز اور بیائی منظم اپنیا ولی حسداور بھی کا تقیار یہ کہا ۔ کرکر نے تھے کہ یکیا قرآن ہے جس بھی کڑئی ومجم راکات و بیٹس کا ذکر کہا ہے۔ ان کیا تا کا ان کے اعدادی تھی ہے کہ اند کوشر کئی آئی کی والے کا کام شربال کی عمل معمل ہیج ویل کا ڈکر کرتا ہے۔ اند نے ان کی بات کا ان کے اعدادی تھی ہیکہ کرجواب ویا کہ اند کوئی ویٹ سے شرفیش آئی کہ ووجم راہ ہی جدور کی جوشر کی چیز کی مثان بیان کرتا ہے کیونکہ جو الحل ایمان جس و و بات سے جس کر اند نے جاگی فرر نے ہے وو اِلکس کے اور برتی ہے تکن و واوگ جنوں نے خوالی روش کو فقیار کر دکھا ہے وو ایکن کس کے ربحال میں بیٹ کے گوئی بیان کرنے کے قائل تی (سرور) ترو

اس مجلست تعالی نے قد عند درسالت کی تفعیت اور بھی کے بے حقیقت ہوئے کی مثال بیان کرتے ہوئے کل مثال بیان کرتے ہوئے اورکار خبیشہ کے فرق کو درمثالوں سے داخع فرمانے ہے۔ سب سے پہنے کل طبیبا در کل نبیشہ کے معانی اور اس کی تفعیس میں لیجھ تا کہ بیا مثر میں واقعی خروجہ برجان سے تا مکس ۔

#### كلمطيب

توجيده رمانت پائيان مائداد مقيده اخل اصدافت كاسدام بيان كام جوائد في خطرت كا حياتر عمان مي كيزه معاف مخرا ادر كياتول ہے ۔

كلميشيشة

جھونا کروں ناپا نداد باطن مختیدہ کیے تھوڑی انداز قمرہ دنیا پڑتی، شیطائی وموسادر رومائی سکون واهمیزان سے شکل ممندے تکام وکٹر جُبیٹ کیا جاتا ہے۔

کھے طبیبادر کھر نبیشکافر آن آئی وباطل کی اور ہوت ، اور اور اندھیرے کافرق سے کلہ طبیبی ، بچائی اور دو تُق ہے اور کھر نبیشہ بطن جھرے ، اندھیر سے اور اور کی کانام ہے۔

كلمة طبيبه:

4412 \$ 453

قُونُوا كَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ تُعَلِّمُوا (الديث)

ا نے لوگوا کہ کہ کہ ایک کے میں اور کی میادت کے اوگو تھی۔ ہے تم کا میں ہے ہوجا کا کے ۔ ای بات کو تی کر کم منتی نے آیک اور میں اور میں

- ا) کم هیده اکف میروالی ایمان کودنیا و خوت کی تمام محملانیان اوری میاریان عطائے ہوئے کی متر ت ہے۔
  - ۲) ال الكركي بركت سے الك موكن داوستقيم بر فيل كر شيطان كے دسوسوں اور فتوں ہے محفوظ ہو ما تا ہے۔
  - r) کرخیہ برطنے ہے ایک بوئن زمرف ویت قدم رہنا ہے بکہ برطری کی آمرانیوں ہے بچ جاتا ہے۔
    - ۳) جب موت كرفر شيخ مباحثة تيم بين قود وايدان برقائم ويترب س
    - ۵) قبر جوسنو قرت کی پیلی منزل ہے اس کھی برکت ہے اس برا برن ہوجاتی ہے۔
    - ان کلم طبیعاً برکت ہے اس مرجنت کی اوی راحق کے دواز نے قول دئے وائے ہیں۔
      - 4) ال کلیکی برکت ہے و میدان حشر کے ہونا ک ان ہرائد میشاورخوف ہے مخوفارے کا۔
    - ٨) كل طبيب بركت في قبل مزل آسان سنرة فرت بل ادرستر كي ربوا تول مع فواري كا
      - 9) کھے غیباریا یا کماورادر مطبوط مقید ہے جس ہے موسن کودل سکون کی دونت تھیں ہوتی ہے۔
        - الله المستخصصة وسالت بريخة بقين اكان المادان وتيادة قرت بن أجات كالربع بهار
          - (1) کسر طیب نظرت کی جی " وازاور دخی وصدافت کاسدا بهار کلام ب ۔

ان کے طرح ایک اور دورہ کے طرح ہے اور آب کے جات کی جات کی جات کے اور مظام ہوتا ہے۔ جس کی جات کی اقت کے وقت می جات کی است کے مقت می کا میان کے اور دورہ کے اور میں اور دورہ کے اور میں اور دورہ کی جات کی است کی اور دورہ کی جات ک

#### كلمدنيث

کے ووں میں ذرابھی غزش بعدائیں ہوئی۔

ظر خیرہ کی مثال ایک ایسے معمولی آگند سے اور کر ورد دکت کی جس بے جس کی ج کی نہیں کے اس کے اور ہی ہوتی ہیں جس کو کی طرح کا جماؤ مطبوعی اور استخام حاصل ٹیل وہا ہور دکت ندا مجھے شرا ایجا لگنا ہے۔ نداس کا سار کی وار رام بیٹجا تا ہے۔ نہ اس کا مجل عزیدار دونا ہے اور نداس کے جس میں کوئی توثیو دیوتی ہے۔ فرما اگر کی طرح کر کرو شیرہ کی طرح میں جس کے عائے والوں کو رقع مشبوطی اور استخام حاصل ہوتا ہے۔ دوران سے اتحال وافعال شان کوئی کرو دیے ہیں اور ندومروں کو فائدو پہنچا تے ہیں راکز دوئی فلا دیں کہ طالب کے ارام بھٹے کو دوروا شدہ ٹیس کر نظرے بروہ چیز ہوتا تی میا طرف وہوں مورو کلے قبیشے ہے۔

ú

- مكر فيبشريب كرابك غلوا درة فق والت كواج بت كرف ير يوري فا فقيل الكادي بالأي
- ۲) سے مختر خبیث انسانی آخرے اور تعمیر کے طاف کوششوں کانام ہے جو ظاہری خوبصود تی کے باوجود انسانی قلوب کی کہرا کوں عمی از سند کی معاصیت نہیں دعمتیں۔
  - ۳) 💎 کلے بخبیششیطان کے دسوسوں ، تمرائیوں اور نشوں کا دومرا اوم ہے۔
- ۳) کی نبیشاه تیار کرنے والوں کی دنیا ہی زیرگ کئی ہی کا میاب کیوں شاہوتا ورشتر شربان کوشد بیرتر فائو ال اور موائیل بیدو جار مواہد میں ا
  - الله) ﴿ ﴿ كُلِّرِ قِيلًا مِمْلِ مُراحَ وَالسَّلِينِ وَيَا ثِمِي وَوَحِينَا مِنْ أَمُونَا مَنْ السَّي
  - 1) من كل فيد يشر يمل رئ والداراوستقم سيخروم اوراً خرت كي داخل واحتول اورجتون سيدوروجي مي-
    - ے) 💎 کلے خیشہ کھرے ہے جگہ اوران وصوالت ہے دشمنی کا دومرا نام ہے۔

> اَلُمْ تُرَالَى الْذِيْنَ بَدَّلُوْ انِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا تَوْمَهُمُ دَارَ الْبُوَارِ فَجَهَنَّمُ عَصْلُوْ فَهَا وَبِشْ الْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواللهِ اَنْمَادُ الْبَيْنِ لَمُؤَاعَنَ سَبِيْلِهِ فَلْ تَصَعَّدُوا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ الى النّارِ ﴿ قُلْ لِعِبَادِى الْذِيْنَ أَمَنُوا يُقِيْمُوا الصّلوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَارَنَ فَلْهُمُ مِسِرً اوْعَلانِيَةً قِنْ قَبْلِ أَنْ وَيُنْفِقُوا مِمَارَنَ فَلْهُمُ مِسِرً اوْعَلانِيةً قِنْ قَبْلِ أَنْ وَيُنْفِقُوا مِمَارَنَ فَلْهُمُ مِسِرً اوْعَلانِيةً قِنْ قَبْلِ أَنْ وَيُنْفِقُوا مِمَارَنَ فَلْهُمُ لَا بَيْعُ فِيْدِ وَلا خِلانً ﴿

#### ز جمه: آرمت نمبر ۲۹ تا ۳۱

کیا آ بے نے ان لوگوں کو ریکھا ہے جنہوں نے اللہ کی فعت کو ناشکری ہے بدل ویا اور ا تی قوم کوچائل کے اس کھریش چھنے دیا ہو کر جہتم ہے۔ جس بٹس وہ داخل ہوں کے وہ بدترین ٹھکا نا ے۔ ادر دہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر یک کرتے ہیں تا کہ وہ رائے ہے بھٹا مکیں (اب نی) آپﷺ کبرد تیج کرتم وقتی فا کدے ماصل کرلو۔ بے شک تمبارا تھ کا اجتم ہے۔ (اب ئی تھا ) آب بیرے ان بندول سے کبدہ ہے جوابیان لے آئے جی نماز قائم کریں اور جو یکو ہم نے ان کودیا ہے اس شما ہے جھے کرا در کھل کراس دن کے آئے ہے مطرح بچ کر می جس ش تحارت ہوگی اور نہ دوش کا م آ ہے گی۔

ينفقون

رُزُفْنا

لغات القرآن آية نبر٣١٤٣٠ بَذُلُوا انبول نے بدل دیا نعُمَتُ الله الندگ نوت. أخلوا ذَارُ الْيُؤَارِ تاقاكا كمر(جنم) أنذاذا (مدُّ) تركاء مِنْ كمه . تَحَتَّفُوا ا تم فا كدوا نعالويه مامن كراد فصير ťØ عبادي میرے بندے ووفراز قائم كرتيس يُقِيُّمُوا الصَّلَوةَ

دوفری کرتے ہیں

بمخدد

مِسِنَّ بِهِبِ ۗ رَ عَلاَ لَبِيَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُولِيَّ

### شرع: آیت نمبر۲۸: ا<del>س</del>ا

قربانا می کدات نی چینی او دلوگ جنیوں نے کلرطیب کھی ایمان اور کل صالح کی زندگی کو اختیاد کرلیا ہے ای صاحبان اعمان سے کہدوئیج کردوافلہ کی اش خست کی قدر کرتے ہوئے ناظمری کے ہرطرینے کو چواز کرافلہ کا شکرا واکریں اوراس خلوص سے نازوں کو تا شکریں کو شکر کا کی اوا ہوجائے ۔ اورافلہ خاتی نے جو پکھان کو مطاکی ہے اس کو اپنی اوا وقعہ میدووند سرئیس جکہ کھل کریا جیسے کرجس مرسائمس ہوائندگی راہ شی فریخ کریں۔ بھی وقت ہے جس میں اپنی اوراس کی سائی سے آ آخرے کی راحتی فریدی جا کتی ہیں جس موت کے بعدت کارو اور تجارت ہوگی ندوستیاں کا سائم کی گی۔

كَلَّ مُعَالِمُ عَلَيْهِ مِن الشَّالِ عَلَيْهِ عَوْدِ عَنْهُ الأَعْمِ أَلَّ النَّالِ فِي تَكِيلِ وَكَالتُ

چ

کرنے کا مؤم عطا کردیا گیا ہے۔ یہاں ہو کچھ کا گئت کرد کے دوآ فرت بھی تھیند سے کام آئے گا۔ یہ انسان کے اعتبار می ہے
کدد اس محمر مارش زعرکی بھی کھر طبیع محمالیان ادر طل صافح کے فائل ہوتا ہے یا کھر خبید کی کاشت کرتا ہے۔ انجام دولوں کا داضح
ہے۔ وہا کی زعرکی کا مؤم کا کشت کرنے اور فائل فائل موم ہے اور آخرت اس محمل اور آخرت اس سے تقید مامل کرنے کا مؤم ہے کا سے ہوئے
لیا تا ہے ہوئی ہے۔ وہا کا کشت کرنے اور فاؤ النے کا مؤم ہے اور آخرت اس سے تقید مامل کرنے کا مؤم ہے کا سے ہوئے
دال چولوں کی بچی کی امرید زر کھے۔

ٱللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُوْتِ قَالَائِمَ قَامُزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَوْتِ رِنْ قَالَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْجَرْ بِالْمُرِهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْالْهُلَ فَوسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كَاسِكُنْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَالُ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالشَّكُمُ وَالشَّكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوْ النِعْمَتِ اللهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُوْمٌ كُفًا رُحْ

#### رِين رَجِهِ: أَيت نِهِرا النَّهُ ال

الله وو بعض في آمانوں اور ذين كو يداكيا اور اس في بلندي سے بائى امارا ہمر اس في اس كے در معيشرات ( كال پعول مبزى ) كو نكالا ماكر تم كھاسكو اس في تمبار سے لئے مشتی ( جہاز ) كومخركر ديا تاكر وہ اس كے تم سے دريا (سمندر ) ميں چلے اور اس في تمبار سے لئے نہري بہاديں ساس في تمبار سے لئے سوري اور جا ندكو تائع كرديا جو ايک قاعد سے سے مثال رہے ہيں۔ اس في تمبار سے لئے واسا اور دن كومخركر و يا۔ اور اس في تمبيس بردہ جيز عطاكى جو تم سے ما كى ( ما تک سے بو ) اللہ كی نوتوں كو ثاركرنا جا بوق تم اس كى كنتي توں كر سے ( ليكن اس سب كے باوجود ) انسان بواى فالم اور ناشكرا ہے۔

لغائشا للرآن أأريب تبيينهم ٢٣٥٣

النول الركاء معادل ي

الحوج الا

النُّصرَاتُ (نسوة) د (كل يم: ويم أي)

رزق أساك

سنحو مخررد إنتم كان ردو

المُفلَک <sup>مرع</sup>ق بهه:

هاليلين <u>البركاء من گار شاوات</u>

النكني الرائي تهجرون

فالتماة التيارين

تغذوا الإعاماة فالماماة

الأنخضاء الإبراك

ظلؤه وعقام

### نفرق: آيت نبر۲۲ ۲۲۴

جيد كالمفترة ويت الرفون أم قال الدي ولا أو الماري التاسائي الكرامية الماري المراجع المراجع المراجع المراجع الم مناهية أنت المراجع الراء فنت الرائع ولي إلى المراجع المراجع المقداد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ال مناسكة الموساق كراه والمراجع المراجع

فر ہو کیا گیا تھا تھا گیا گیا گیا ہوا کہ اور بھا کہ اور ایک اور استان کی برسایا انسی کے دریاں نے اس قرائی ہے۔ اور اس نے اس ماروی اور اس کی دریا کو بیدا کہا اس اسٹ تھیم انٹان اسٹروی اور دریاؤں کو اس مریل مخراور ہے: مسلم نے تاکی اور اور اور اور اور اور اور اسٹروی کی اور تو رہ سے کہا ہواں کو ایک کو رہے ہے وہرے کا دریے تک اسٹر کانچات ہیں۔ اس نے چاند اور صوری کو اس طرح پائٹ کرد یا ہے کہ وواکیک خاص صاب اور طربیقہ سے روزانہ کلکے اور ڈو سپ شرب ارائیاتی گفتریاں بند بوکٹی ہیں ایس کا وقت اور حد ب خلط ہو مکت ہیٹر بڑا روں سال سے چکٹے ہوئے کا در چکتے چانہ کے حد ب دروقت میں کوئی فرق ہیں ایش موزی کو تا ہے ۔ لربای کہ وو کوئی فلت ہے جواند نے تعمیل مطالحی کی۔ اگر تم ان کوشار کرک چاہوں تھے کیس کر سکتے تکن ان تحقیق کے وجوافشان تا تشکری ورزیاد تیاں کرتا رہتا ہے ۔ انسانی لی تم سب کوئی کی قدر کرنے کی تو ان مطافر بات کہ ایمن

# وَإِذْ قَالَ إِبْرُونِيْمُ رَبِّ الْجَعَـلُ هٰذَا

الْهَلَدَ امِنًا وَاجْنُبُنِيّ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعُبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَتِيْرًا هِنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ كيعَنِيْ فِانَّهُ مِنِيَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَضُوسٌ رَّحِيْعُ ۞رَبُنَآ إِنَّ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَمَرَعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ إِمَ بَنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلْوَةَ فَاجْعَلْ اَفْدِكَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْدِئَى اِلْيُهِمْ وَازْمُ قُهُ مُومِنَ الثُّمَ إِنِ لَعَلَّهُ مُويَتُكُرُونَ ۞ مَا تَبَنَّا إِذَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى اللهِ مِنْ شَيْ أَفِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۞ الْحُمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَائِيُ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمُعِيْلُ وَإِسْخُقُ إِنَّ رَقِ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ۞ رَبِّ اجْعَلْنِيُّ مُقِيْعَ الصَّلْوَةِ وَمِينَ ذُرِّيَتِيْنَ Ş.

400

# رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَر يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿

#### الرجمه: آيت نمبره ۳۵ تا۴

اً المَّامِ هِيْ أَن مَنْ كَسَدِينَ مِن الْمُسَادِينَ فَكَ مَا كُلُّ الْمَالِّ مَعْلَمُونَ كَالْمَامِينَ الْمُس وجادعا فاستنجال جندي سنديد في الموادة فردَّ مُرَّبُ والدِينَ المعارف وجادة أوقع المُمَالِينَ المُعَلِّمُ المُو أنها بيانية والمستعدم الصحاوي سندل إليانية وزيعة لأوار المَّرِّينَ المُكِنِّمُ المُعَلِيمِ عَلَيْهِ المُعْلِم

لغاث القرآن آبت نبره ۲۲۰۰

انجَعَلَ بادے الْبَلَلْ شیر ( کیکرے ) انجِنَّ باکن انجِنْنی کی چائے بنی بہتی دو

أَنُ تُعْبُدُ يوكريم فإدحة كري ألأصنام (صنو)\_وت أضللن انبول نية بمثكايا ميرى ييران ک تغنى غضائي بيرى افرماني كئ أسكنت عل نے آ و دکر دیا۔ جہا دیا فُرْ يَتِي ميري اداده 51 ميران غَيْرُ ذِي ذَرُع متحتی ندامتی ہو ألمخرم 15051 ٱفْنِدَةً (فُوادُ) لا دل له قلوب ماک بول ۔ کل بوتے ہوئے تَهْوَيُ تُخفِي بم جميزے جي نُعُلِنُ ہم اعلان کرتے ہیں۔ ہم خابر کرتے ہیں ۇقىپ آڭكېئۇ مطاكيات ويا بإحاد شبيئع الأغاء وعا مغترولل فآثمر تكنے والا واللذئ مير ب والعربين إغفر معائب کردے پینٹش دیے 80/5

## تشريخ أيت نبره ۱۵۳۵

تاریخ انسانی کواوے کہ جب انسان تمنی اور کردار ہے تحروم ہو کر کا لی ادر سستی میں ہتا ، درما تا ہے تو بھروو **کم**ل کرنے ہے یج نے اپنے بزرگوں اور ان کے کارہ مول برصرف فخر کرتا ہے لگین جب بھی عمل کاولٹ آ تا ہے قووہ اپنے آ ہے کواس نفتے جس ڈ بو بتا ہے کہ بین تو ہوں کی اول رہوں میں نے اگر کو کیا ھس کھل نہیں اگ تو کہا ہوا بھم تو فلان بڑوں کے امالا و ہیں، واکسی برطوع کی معیقوں اور خواب سے بیمالیں گے ۔ تحکیہ ہی حال اس ات مدوالوں کا تھا جب ٹی ٹرمیم پیکٹا ہے عرب کے کناراور شرکین کو انڈ کے دین کی طرف الات دی۔ ان کوائر مات پر بڑا تاز تھا کہ ہم قطرت ابرائیٹم اور قطیمروں کی اور او ہیں ہمیں جوشرف وعز ت ورا قترام وصل ہے وی سب بچوے یا ہے اگر ہم بت برخ کرتے ہیں، غلطار سوں کورواج دیے ہیں لا کیول کوسرف ای خوف ے نہ وائن گردیتے تیں کرکن ووجیاں ہوگئی اور کھر بھی داروز نے کالے فرما اگر آن تمہیں حفرت ابرائین کی اولا وہونے واقو اور خرور ہے کئین تر نے بھی یوجا کہ ابرائیم نے جب طوفان فوج میں اُسے جائے واسے بیٹ الف کی دوہ رہ تھی قرمائی تھی اس وتت نہیں نے کیا دعا کی تھی۔ جغرب کہ معلمت ایرا کہتا ہے اللہ تعانی کی ادکاہ شربہ درخواست چیش کی تھی الی اس شر ( کید کرے ) کوامن ویافیت کی جگہ ہناد بیچے جمیں اور ناری اول د کویٹوس کی عبادت دیٹر کی ہے دور رکھنے گا اوران طراب ہے ہو کیج گا۔اگی انہوں نے بڑاروں کو کم اواور نے دین کرویا ہے۔ان میں سے حمل نے بھی میری اطاعت کرتے ہوئے میرا کہانا ہوم یہ ہے اب انتدان رحم فرمائے ڈیکن جرمیرے طریقے مڑھیں ہے اور میرٹی انتا ت وج دی ٹیس کرتا ہے تو این کے معالمے وآپ بھڑ تھنے ہیں " پ بہت مغفرے کرنے والے میربان ہیں۔ انبی ہی نے اپنی اوار زوا پ کے محترم کھر کے باس ایک ایس کے ا یا آن جهان زماهت مجمی تش دونی آباد کردیا ہے تاکہ وقماز ول کے گفام کوقائم کریں آپ کی مجادث ویند کی کریں اے اندازگوں ے دنوں کوئٹ کھر کی طرف ماکل ورمتوجہ فرماد بینے اور یمان کے دیئے دا دن کوجہ حرج کے قمرات عطاقر ماد بینے تا کہ وہ تب کا تیرا شکرادا کرسکی ، حضرت او جینم نے بیٹھی موش کیا کہ الی زین وا سان کا کوئی دروادر اس کی کیفیت کے ہے ہے بیٹیر واور چیس ہوئی تیں ہےآ ہے جائے ہیں جو بھوجم چھیاتے ہیں اورغاہر کرتے ہیں۔النی بم یرانے دعمور کم بازل فریاد بیجے اوشادے کہاف نے هنرت ابرائیڈر وجمعی خمت عفاقر الی ان پر انہوں نے مقد کا شکر اوا کیے اور عرض کیا الحی آب نے برسامے ہیں دیا ب ر۔ کی کوئنا کر معزب ان مجل ورمعزت اعلیٰ جیسی والاعطافر ہ کی۔ یہ شک تمام دے ک کے شنے والے آپ ہی جی ۔ الحق مجھے اور میری اولاد کو نماز قرقم کرنے والا بادو ہے ۔ حاری وعاؤل کو تیوں ٹریا کے دراگر ہورے کی تھی شرکونی کو تا ہی یا کی جو ماپنے ا آلی ای کوتیامت کے دن این رحمت سے معرف کردیجے گا۔

مکدوالوں سے فریز جارہ ہے کہ معشرت ایرائیم جیسے تلقیم مرتبے والے کی جن کوابوالہ تبیا و بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا تجرور

مرف الله برتماای سے وہ التحقے تقے وی ان کوسب بکوریا تھا لیکن ان کے نام ادراد لاد ہوئے پر ٹازگر نے والے لوگول کا بیرحال ہے کہ وہ اللہ سے ماتھے کے بجائے بنول سے انجی مراد وہ کو ماتھے ہیں ان کو اس کا بھی پاسٹیس کسان کی نسبت تھی او فی ہے کیس بیڈ بیٹ تھر کھڑ کرنے شے میں بلکھ ل کرنے سے مامل ہوئی ہے۔

### وَلَاتَحْسَيَنَ

الله عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ وَإِضَا يُوَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَالُ فَمُهُ طِعِيْنَ مُقْنِعِيْ لِيَوْمِ الْمُنْ الْفُلْمُونَ وَإِضَا اللهُ مُهُ طِعِيْنَ مُقْنِعِيْ لِيُومِ الْاَبْصَالُ فَمُهُ مُواَ فَي دَفُهُمْ هَوَا وَفَي دَفُهُمْ هَوَا وَقَا لَمُونَ وَالْمَوْارَبُنَا اللهُ وَيَعُولُ الَّذِينَ طَلْمُوارَبُنَا اللهُ وَاللهُ وَيَعُولُ الَّذِينَ طَلْمُوارَبُنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

#### ومروا يداوه

اورتم بیگمان بھی شرکرنا کہ وہ طالم جو بھی کررہ جیں اللہ اس سے بینجر ہے۔ بلکہ وہ ان کو اس ون تک مہلت و سے رہاہے جس ون ان کی آئھییں پھر اکر روجا کیں گی وہ اس ون سر (اور کو )اٹھائے دوڑتے ہوں محربان کی آٹھییں ان کی طرف نہلوٹ تکیس کی اوران کے دل خوف سے آڑے آڑے سے بول محرب (السائج) آپ ان کاس و ما عادوات برب ان له لمون برهزاب آساما قاده

کیا تھیں کے کہ سے ہوز سارب جمیر تھوڑی مات کے لئے وارمیات دید بیٹے کا کر جمڑ پ کی ۔ دعوت تھوڑ کر این ور رمواول کی جاوئ کر ایس (قرباد جائے گا) کیا تم اس سے پیلیفٹ میں کمیں ۔ کھائے بھے کر تمہارے لئے کی طرح کا کوئی ڈوار کیل ہے۔ ما انگوٹر ان کے گھرواں جس آو

ورے تھے جنول نے پی بالول پائٹر نیا تھا۔ تبور سداد پر یورٹ کلی کا کھی کہ ہم نے ان کے ۔ ساتھ کیا ہوا مدیما تھے۔ ہم نے تبوارے لئے مثابیں بیان کردی ہیں۔

نہوں ئے اپنی ہوئیں جلس ان کے الوکھات اللہ کے سامنے ہیں اگر جداں کی واقعی ''قالمی تھیں کہ پر زہمی اپنی تبدیب ہے ہے۔

بگرودائ آمان میں قدر میں کہا اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وہدو کیا ہے وہ اس کے طاق کر سے کا ب فیک الندز برد میں القام پینے وال ہے۔

#### لغات القرشن أيت فبروم وورو

الأفغشيق أيزادران

غافل نيج

يغَمَانُ مُور/وري

يؤخو المبنتات

فَلْمُحُصِّ كَمَى حِنْقِ يَتْمَرِيكَ أَن

ألأ بُصارُ أَنْسِين

مُهُطِّعِينَ 10٪ داء ڪ

مُقْبَعِينَ وَرَامُ عَامِتُ

مُخْلِفً طاف كرنية ال غويُوُّ ديرات

فخوا نُبتِقَامِ انْقَام لِيضَوالا

## تشريخ أيت فبرومه ايم

قیامت کے بولنا کے منظر کا ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ بینے فل اور بے فہراوگ اس کمان میں شدویوں کہ ان کے برے اعمال کو کیمنے دالہ کوئی ٹیس بکسانندان فلاموں کے ایک ایک طمن کو انگی طرح دیکے رہا ہے۔ وہ ان کے دعل لیک سرا الن کو اس وقت مجی و سے ملک ہے لیکن اس نے ان سے خراب کو کہا ایسے دن ( توسع کے دن ) تک دوک دکھا ہے جب ان کی آٹھیس خوف

## يَوْمَرْتُهُدَّلُ الْكَرْضُ

غَيْرَالُارْضِ وَالتَمُوتُ وَبَرَزُوْالِلُمِ الْوَلِحِدِالْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَدٍ ذِهُ فَعَرَنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِّرِيْنَ قَطِرَانِ وَتَعْتَى وَجُوْهُ هُوَ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللهُ كُلَ نَفْسِ مَا كَسَبَتُ إِنَ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ هٰذَا بِلْعُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُ وَ النَّمَا هُوَ الْهُ قَاحِدٌ قَلْيَدُ حَرَاوُلُوا الْأَلْبَانِ

#### حرزة بسيأت كالمتاتك

جمل دن بيزيين وآسان ودمرے زين وآسان سے بدل دينے جا كي مح راوروہ سب آیک اللہ کے سامنے جو کہ قالب ہے نکل کھڑے ہوں گے ۔اورتم اس ون ان مجموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو کے ۔ان کے کرجے گندھک کے اور آگ ان کے چیروں کوؤ ھانپ رى يوكى تاكر برفض كواس كى كالى كالددياجاتك بيشك الفرجلد صاب لين وال بيديد قر آن الوگوں کے سے پیغام ہے تا کہ وہ اس سے ڈرائے جا کی تا کہ وہ جان لین کہ وہ ایک معبود ہے ادر تا کہ مختل وظروا لے نفیحت حاصل کریں۔

لِبُجْزَى

لغاست الغرآن آيت نبره ٥٢٥٨ نَبُدُّلُ بدل وست کا بَرُوْوًا ووفلا پر ہوئے۔مائے ہوئے ألفهار مقرنين ملائز ميكل رواع ألاضفاذ زن<u>ج</u>رس خرابيل قُطِرُ انَّ مكدهك بسياوتين تغثني وحان سام کی وجوة (وجة)جرے

تا کے بدل دے

كُلُّ نَفْسٍ بَرِّضَ-بَرَيَانَ كَنْبَتْ كَالِا سُوِيَعٌ جد بَنْغُ بَيْخِ: اَوْلُوا والا اَلْالْبَابُ (لَبِّ) مِعْلِي

## تَعُرِّنَّ: آيت نَبر ۲۰۲۸ ه

سورة ابراتیم کوان آیات برخم کیا گرے کرتم آن کر کم الفات الی کی طرف سے ایک الی کماب جاہیت ہے جواف اول کے خطیر کو بلا کر کہ استان کی ساتھ میں کا خطیر کو بلا کر کہ استان کی سے بواف اول ہے کہ استان کی خواب خلات سے بدار کرنے والا ہے کہ استان کو گا تجہد سے لئے ہا تو کا موافق ہے جس سے فائد وافغ کو ساتھ میں ساری السائیت کی جوائی اور کا میائی ہے وہ مدوون زیادہ دارٹیل ہے جسب موجودہ ذیل کو تھ کر کے ایک تی تھاں تیار کی جائے گی جوائی دیل ہے ہے تھا تھا ہوئی کہ میان کی بات کی جوائی دیل ہے کہ استان کی استان کی کہ میان میں اولین واقع میں کوئی کیا جائے گا کہ کوئی کی طرح سفید ہوگی ۔ بیان میں استان کی جوائی میان کی استان کی جسب مواثل میان کی جو استان کی جس کری آپ نے ارشاد فر بایا:

تیاست سے دن لوگ نہی زبین پر اٹھائے جا کیں ہے جو تہاہت صاف دروش اور میدے کی روٹی کی طرح سفید ہوگی \_( بخاری وسلم )

علی جمیان میں پر سادی و ناکے انسانون کوج کیا جائے گا جمی کومیدان حشر کیتے ہیں دوایک بموارز میں ہوگی اس میں۔ مکان ، بائے اور خت ، فیلہ پہلا وغیرو کیش ہوں گے رووان گرسوں کے لئے ہوا ہویت تاک ہوگا۔ وہ برم زنگیروں میں جکڑے ہوئے :وں کے سان کے کرتے گئے حک کے اور آگ سے ان کے چہرتے جس رہے ہوں کے بہرایک سے اس کے قام بھوس كاساب لياب عدًا جيها بس في الموكان كان كاليدا بدا بدار إبدة كار

آخر میں فریغ کر بیقر آن کریم ایک (آخری) پیغام اٹنی ہے جس میں بیاب و نقل واقع ہے کہ ووائند ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک ٹین ہے آمر کس میں فروا مجمع علی اور قبم کا دو ہے قو وہ یقیفان بات کی حقیقت تک بینی جائے گا۔ الشاقالی جس ان افل حقل وقر لوگوں میں شامل فروالے جوالفد کی قو حیدا ور دول بین کی رسالت سے سیچے ول سے قائل ہوں اور افغالی منا فر کرنے والے ہوں۔

المداندان مفهون ك ساتوسوروا برائيم كارْجد ورَشَرَى محيل تم يَجِي.

 پاره نمبر۱۳انا۱۲ • ومآابرئ • ربها

> سورة نمبر ١٥ الْحِجْر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# المرتبع والمراج

## بشسب واللوالة فراتونيس

الحجرقوم ثمور کا مرکز کی شیخها جو دادی الغری چی بدیند متورو ہے ملک شام هاتے بوے اب روک برنا ہے۔ مراجع - فرز انبوک بٹن کے موقع رجب ٹی کریم مقطقہ اور محابر كرامة اس مقام سے كذر ہے ہ كئے كريم عليك ہے محابد كرام ہے فريا يا كراس جكر خبر نے ک ضرورت فیس سے بہتیزی سے آئے بڑھ جاؤ کیونکہ یمیان قوم فیور پرعذاب نازل ہوا قا۔ قوم ما د کی طرح قوم خروبھی عرب کی قدیم اور تقلیم قومول میں سے آیک قوم تھی جن کی تقبیرات کے فن کا بیرمان تھا کہ انہوں نے بہاز وں وکاٹ کاٹ کرتیں میں منزلہ عارتیں بنار کھی تھیں۔

£3.18 15 tΜ 'ات 99 اقدنا وكل ند 663 تروف 2907 ككفرمه مقامزول

مال درولت کی کش ہے، فوٹ حالی اور بت رئی نے اس قوم کوا تنا کھونھنا کرویا تھا کہ جس شی کمده به بیش آباد کنده شرکتن که 🏅 حضرت صافح 🚣 بیش آبی موایدان او ممل صافح کی طرف وقوت دی اور بیانی کرجن بیخ ل کوخم تخمیرے نام ف اٹکار کردیا بکسائنہ کے تھم کے باوجودانیوں نے ای اوٹی کومجی ڈیج کردیا جو استخز و کے طور بران کو دی گئی تھی۔ جب ٹافر مانیوں کی انتیا دوگئی تب اللہ ہے اس قوم پر عذا ب نازل کیا اوران کویژ د خیاد ہے اکھاڑ کر پینک و باران کی تبذیب وتیرن بقیروتر تی ورل و وولت ان کے کو کام نیآ ٹینکے۔ ان کوسٹی استی ہے منا و یا کمیا۔ بین کے شیروں کے مکنورات ا آ بنا بھی نشان عبرت ہے ہوئے ہیں۔فر مایا میں کہ ہرقوم کوایک موقع اور مبلت دی واتی ہے ا قرروہائی ہے فائد داخو تی ہے قوائی کی تھاہتہ کا سامان بوجا تا ہے درنے قوم عاد ہ تو مثمود ، قوم وط اور دوسری ف کم توسول کے ساتھوان کونٹ کے انجام ہے دو جا رکرہ یا ہا تا ہے۔ قربایا کراٹ نے قرآن کریم کی شکل میں ایک اٹھی کتاب زندگی عطا قرمانی ہے جس کے امول

نٹیس ہے جس کے بچھنے میں کسی کوچکی کوئی دشواری یا انجھن ہوئی ہو۔ ویز ایک سے فیا کی روشنی

مارست کا کی مدے کر کے زماندگی مهرة لياشيا بينيا كمياموت بيناهم ا الوم یا دادرتو مرشمود کے دانتیات ہے آ **گاه** گراه این که تم ان کنندرات ے گفرت بوج مجی بنوے آباد ہے انگرہ ٹر مانوں کی جہاہے آن رو فان جرست ينج جريد

اس مورت عن أيك عن وقت على حعرت الداجيم كؤسط كي خوش خبری وی گئی ہے اور ان ی فرشتول نے اشدے مکمرے قوم لومد کی تامی کی اطلاع دی۔ اس سے معنوم ہوا کہ خوتی ادرقم 📗 نریت معالف تقرے اور داختے ہیں۔ انداز بیان کلفتہ اور فیصلہ کن ہے اس کا کوئی انداز اپیا ب الذكر قرف سے بیں۔

ہے جس سے دلوں کومنور دروشن کیا جا سکتا ہے لین ایسے برنسیب لوگ بھی جس جوال ہو آن کو مانے کے بھائے اس کے حفاق کہتے جس کہ شاہد ہماری آنکھوں پر جاد وکردیا گیا ہے اس کے برطلاف وہ خوش نصیب بھی جس جواس حقیقت کومان کرخود راہز ندگ ک روش ہمتارے میں بچکے جیں۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْرُ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِينَ عِنْ

السن تِلْكَ الْمُتَ الْكَ الْكَ الْكَ الْمُوالِ مُعِنْنِ ٥ رُبُمَا يُودُ الْمُنْنَ كَفَرُوْا لُوكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ٥ دَرُهُمْ يَا كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْمِعِمُ الْاَمَلُ فَسُوْنَ يَعْمُرُنَ ۞ وَمَا اَهْلَمُنَا هِنَ قَرْيَةٍ الْاَوَلَهَا كِتَابُ مَعْلُوهُ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمْتَهِ أَجُلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞

#### مرجر: آيية نم إنان

الف - الاسروا (حروف مقطعات جن مصفی دمراد کاهم الله کوب) یه کتاب البی اور دوش قرآن کی آمیش تیب به جن کوکور نے تفر کا داسته افتیار کیا ہے وہ کی دفت اس بات کی جمنا مفرور کریں ملے کاش وہ فرمان بردار (مسلم) ہوئے۔ (اس نی بی تفخه) انہیں چھوڑ ہے وہ ( کچھ دن) کھا کی فائرے اٹھا کی اوران کوامیدوں کی ففلت میں لگار ہے دیتے وہ بہت جلد (ماری فقیقت کو) جان کس کے ۔ ہم نے جب بھی بھی کی کی قوم کو بلاک کیا ہے تو اس کے لئے کھا بواوقت مقرر تھا کہ کی تقوم و پی مقررہ و سے سے بھی بھی کی کی تو مکو بلاک کیا ہے تو اس

نغات القرآك أيت نمبراناه

تِلْکَ پر(۲م/100) خَبِیْنُ کلا۔و: مُحْرِیْن دُیْمَا کمی کمی۔اکو

19

الترعا

ربيهاء

يلههم

الإمل

سوف

أهلك

فرية

کتاث

أهُدُّ

يستأجرون

\_\_\_\_

يَوْقُ بِينِيهِ الإ الاروث

الاستفاق المنطق المنطق المنازون (مفارغ والسيا

مستعين جرورية بداري يعادون قرا تجارب

ياڭلۇن بېزائىن

يغضغوا ووزيدوماص ريات

(الْهَاءُ لَهُوَّ) بِالْ كَانِدِيَّ لِلْهِيْ

(Disper

بلدرا المخريب

 $\varphi_{i_1 \times \dots \times i_p} \cup (\downarrow \triangle \times )$ 

ىلى يىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىن ئىلىدىنى ئى

فلحيازوا

مَعْلُوفٌ عَرِر

مانشيق آڪيريمتي

90/2015

ع-1-ت-<u>-</u>

교복왕-교리(gm)

## تحري: آيت مبراتاه

ا مي موقع را في طرح التاريخ من شير مي مُمَرِي قوميد و مانتها ورقع منت پر بيان ته است او ورکا پريمان في ماور. التدور ال چارور و وقيق و نشخه اول شارخ اين انجام واز گرفه بيا اين بيدر

قر بالیاک اے کی تفکی ا آب ان توجھ کی لیکن ان کو کھانے کیلئے اور اپنی آرز ڈن اور تما ڈن شن الجھار سیٹھ وین مہت جلعان کو ساری حقیقت کا تلم ہو جائے گا فر بالیاک ہم نے ہوئی آئے سہاستانگی دی ہے جس سے ان کو نطاقتی ہیں۔ وگئے ہے کہ شاہ الفاوی کو ان کے برے اعمال کے سب جادو ہر ذری ہے آئی گھڑی کے آئے جس نے کھی در ہوئی ہے اور نے جلدی۔ جب اس کا فیصلہ آج تا ہے جس کو گئی میں کے فیصلے ہے ڈنٹیس مکڑے

ان کو بات میں کفار مکرکہ تالیا جا ہاہے کہ آج دوجن بدستے ب علی سکے ہوئے ہیں ان کے پاس دفت بہت کم ہے۔ اللہ کا دو فیصند دونیک سے جب ان کو آبان کر کے اور ٹی کر کم مختلف میں اُمٹوں کے نفکر آنے پرخت سے خت مزادی جائے گی دور پھر ان کے کی چرکا مجیس آئے گی۔

## وَقَالُوْايَّايُّهُمَّا

الذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَاذَكَ لَمَجْنُونُ ۞ لَوْمَا تَاتِيْنَا بِالْمَلَيْكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ مَا نُنَزِلُ الْمَلَيْكَةَ الْابِلَكْتِقِ وَمَا كَانُوْ الْأَامُنُظِرِيْنَ ۞ إِنَّا نَعْنُ نُزَلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخُفِظُونَ ۞

#### ترجمه: آيت نمبرا نا9

(من كافروں كے) كہا ہے وہ فقص جس پر يقر أن الادائيا ہے قابلية ديوات ہے۔ اُدرَة ہے لوگوں على سے ہے قائد ہے ہی فرشتوں كو ہے أدائيوں ثيمي آلا۔ (اللہ ہے قر، واكد) جم فرشتوں كو يوں عن وزل ثير كركت كوئة (فرشتوں كے سے كہ بعد) اور كوئيات ثيرى وي جاتى۔ ہے شك جم نے عن اس ذكر (قرآن كركم) كو وزل كي ہے اور ہے شك جم عن اس كی حفاظت كرتے والے فی ہ

#### خات القرآن أبي تبريه

ياً يُهِا اے(حق نوا) ئۆل وزل كمأكب جراك الذكر بالتصوفي كي يؤاله قرأن مجمعه مَجُنُ زُ والإلايال فانك الزهارات والرآثاب ران. مانغول جم زن کیس کرتے از وقت 6232 خافظۇ ن حفاظت کرنے والے

## تشرر کا آیت نبرو تا

جب نی کری میٹی کی زندگی میں کفاداد رشتر کی کوفٹ کے دیں ادرا خرص کی ایدی جو کیوں کی طرف بااے تب دوارتی رواحق مند مناد بت وحرق اور جہات کا الد ہروکرتے ہوئے کہتے کہ آلرا کہ جے بین قرآب کے ساتھ و قرشتوں کو دونا جا جا قاج الربات كى طامت وقت كدآپ ہے في يل، اگرآپ ايد نير كريكة في سوائے جن اور ديا تلى كے اور يكو كل فير بدائ كى جواب بين احدثونى نے ارش فرمايا ہے كر نقد كى قدرت سے بديات جيد نير بي كروہ فرختون كوناؤل كرو بيكر الذى طريق بدہ كرب وكى آوسكو خارات دينے كافيسد كرايت ہے تب واب خرختوں كو جي اسار دينے كو فيلد فيسل كركے اپنے فرختون كر بھي ديا ہے تو جركى توج كوري مبدت عمل تين من بدتى بكري و فياد سے العال دينے كو فيلد كريا باتا ہے كرفت توسى كار فراس بياتى كى سب برى وليل س

اللہ تعالیٰ نے کہ رکا پید ملائل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسدوہ کہ جس برا کرد تار کیا ہے قرآ ان کریم ہیں اس کا جواب ویا کیا ہے کہ ہے فقہ وہ آل جس کو جم نے اللہ کو ان کی ہوا ہے کے لئے ززل کیا ہے وہ از کرائی ہے۔ وہ در داکام ہے اس کی تفاقت کو اندر کری گئے ہے۔ فاصد ادائی گئی نہ دلی تی ہے۔ جم اپنے اس کر آن اور ذکری شاخت کو اور کی شان کے دے کہ کر اکر مسلمان مگل ہے دور یوکے تاریخ کو اور ہے کہ افذ تعالیٰ نے اس کر آن کر کم کی مقافت کے اس طرح ہے کہ ہے کہ اگر مسلمان مگل ہے دور یوکھے۔ اور انہوں نے خدمت کرآن کو چھوڑ ویا قوامت نے بھر اندان کر ان کو اندان کی وہ لئے ہے کہ اندر کری تھو آن را دور اس کی جس سے

ادرانبون نے خدمت قرآن کوچوز دیا قائند نے دشمنان قرآن وابعان کی دولت نے ورز کری فقرآن ہوا یا اس کی سب سے بین مثال تیجو ہی صدی کا دوظیم مشن ناوخی واقعہ ہے جب تا تاریخ نے نظاری ایشند سے ایشند بھا کر رکھ دی تھی۔ مسلم قول کی تھیاں کی مسلم قول کے خواج کر ہوں کہ نہاوی کہ اور اس کی کاوٹوں کو تا تاریخ اس کے کتاب نانے اوران کی ملکی کاوٹوں کو تا تاریخ اس کے کتاب نانے اوران کی ملکی کاوٹوں کو تا تاریخ اس کے کتاب کی کو تاریخ اس کی کتابوں کی سے بھی سے کہ کہ کتابوں کی تعلق کے کتابوں کی سے بھی سے پائی کاوٹوں کی تعلق کی کر کتر درایوں کے لوگ ہے لیک کی خطار اوران کی کتابوں کی تعلق کی ملے گئیں اوران کی کتابوں کی تو کتابوں کی تاریخ کار کر درایوں کے دوران کی سے کتابوں کی تعلق کی سے گئیں کے دوران کی کتابوں کی تعلق میں کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق کی کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق میں کتابوں کی تو تاریخ کار کتابوں کی تعلق کار کتابوں کی تعلق کر کتابوں کی تعلق کر کتابوں کی تو کتابوں کی تو تاریخ کار کتابوں کی تو تاریخ کار کتابوں کی تعلق کتابوں کی تعلق میں کتابوں کی تعلق کی تعلق کر کتابوں کی تو تاریخ کار کتابوں کی تعلق کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر تعلق کر کتابوں کر تو تعلق کر کتابوں کر کتابوں

قرآن کریم کا ایک ایک مفتا تحلوظ ہے۔ اس کی تعلیمات اور انداز تعلیم تک تحلوظ ہے۔قرآن کریم اور احادیث رمول تفکیف مرف کا غذوں کی حد تک لیس میدافل ایسان کے مینوں بھی محلوظ بیں۔ آئ دنیا تھی اس قرآن کے تقریباً تمین لاکھ حافظ قرآن موجود بھی جمع کے بیٹے قرآن کے تو رہے متورود تھی ہیں۔

مرف الفاظ کی صدیمی نیم بکدا ماہ یت وسول المنتقطة اورات کے آئی بہاتھ کی ایک ایک اوراک بڑاروں حافظ مرف المسال ال عمر رے بین سامد واست نے دیں کی حز عدی کے لئے وہ کچھ کیا جو کی است سے نیمی کیا۔ اخذ تعد کی نے اپنے نعش ورم سے خریب مسلمانوں کو میں متصد کے لئے ختی فرہا ہا کہ ان سے حفاظت قرآن کا دعدہ نیوا کیا۔ بھی بھیٹ کہن بموں کے قرآن کریم ویٹا میں سب سے حافق بھیز ہے۔ جیسا کے قرآن کریم میں موج دہے کہ گر آن جس طاقت کی تفاظت ہوئے میں ماشرو کے کورداور اس کے بوجو کو کئی طوح برداشت شد کر مکا گئیں ہے تی جیسے بات ہے کہ قرآن جیسی طاقت کی تفاظت ہیئے معاشرو کے کورداور فریب کو گوں نے کی ہے۔ آئی بھی اگر دیکھ جائے قرآئیاں کا جانا تھا تھا تھا تھی تھی اور کرداوگ ہوئے تی ان وجد بھی وَلَقَدُ أَرُسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِيْنَ۞ وَمَا يَأْتِيْهِ مَرْمِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا كَاكُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ كَذٰلِكَ نَسُلُكُمْ فِى قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ۞كَوْ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَلُوْفَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوْ افِيْهِ يَعُرُجُوْنَ ۞ لَقَالُوْ النَّمَا سُكِرَتْ بَابًا مِنَ السَّمَاءُ فَظَلُوْ افِيْهِ يَعُرُجُوْنَ ۞ لَقَالُوْ النَّمَا سُكِرَتْ ابْصَارُنَا بَلْ تَعْنُ قَوْمٌ مَسْحُوْرُونَ۞

#### تزجمه أأيت فمبرواتاها

(اے نی میٹھ اہم نے آپ سے پہلے لوگوں کے لئے رسول ہیںج تھے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آپائو اقبول نے اس کا خداق اڑایا۔ ہم ای طرح جرسوں کے دلوں ٹس ( خیالات کو ) زالے تیں۔ وووس پر ایمان ٹیٹس لاتے۔ بیطریقہ پہلوں تی سے چاآ و باہے۔ اور اگر ہم ان کے لئے آ سان کا ورواز و کھول ویں گھروہ اس بھی چڑھتے جے جا کہ شب بھی ووسٹی کین کے کہ اماری آ کھول کو با تدروز یا گیاہے جنگہ ہم ریق بالکل بی جا دوکروں کیاہے۔

الغاشالترآن اعتابراءها

شِيغٌ جاهيں مُرده مرمز مرمد

يَسُتَهُوْءُ وُنَ ومَمَاقِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نَسُلُکُ بِمِهاتِين

عَلَتْ الدَّى كُذرك

سُنَةُ ٱلاوَلِيْنَ مُدَرب مِن كالريق

فقنحنا بمرنحول وإ

يَعْرُجُونَ مِنْ عَالِي

مُسْكِّحُونَ بِالرَّحِدِيُّ فِي رَوكِ دِي كُلِّ

مَسْخُوْرُوْنَ جادوكالرُك كے

#### المرتز أيط والإها

کفاروشریکن بیشہ نی کر کم مینی کی بی تعلیمات کا جراب دینے یا اس کوشلیم کرنے کے بہائے اس کا خاتی اور تا دور ایسا انداز اختیار کرتے جس سے نی کر کم مینی کوخت واتی اذبیت مینی تھی۔ مثل وہ کہتے تھ کہ اگر آپ نی ہیں تو آپ کے ساتھ فرشنے کیوں نہ تی دیے جو جو آپ کے آگے تھے چلے اور بم ان کود کھی کرآپ کواٹ کا کا تاہم کا کم لینے ۔ اند تعالی نے کی کر بم تھا کہ کو دیے جد نے فرایا کہ ہم فرشنے بھی کئے ہیں ہما دی اندرت سے یہ باہرٹیں ہے کی مائٹ کا طریقہ ہے کہ وہ فرشنے اس وقت بھی ہے جب کی قوم کی تقویما فیصلہ کرے اس پر عذاب مسالے کر ایرتا ہے چاکہ اللہ بھی ان کا دکو ہو برمہات و سے دہا ہے ۔ اگر وہ اپنی کو کو اس سے از مائے تھی کھولی اس کے خیالات کے مطابق ان کو اپنی بھی ایس بی لے جند بھی کی ہے گئے۔ جس ان کا ای طرح نہ ان اوا یا گیا ہے ۔ بلد بھی نے ان کے خیالات کے مطابق ان کو اپنی می مائٹر کئی کرنے کا پورا پورا پورا پورا اور انجی و یا تا کدودائے جم ہوجر کر میضولاگوں کی طرح حرکتیں گرت ہیں۔ قرویا کہ جم کا جات کا جات کے جند بھی انتہا ہی تا کا فی چرائیں جنوں نے کئودائرگ ہم جم جانے تا فیصد کرلیے جان کے سے کرتا امان کے دوارے کی تھول دیے ہو کی ۔ اور و والن پر پنیا ہاکر سب مجوا بی تا کھوں نے و کیولیس میں وہ بھی کئیں کے کہ ایسا فیک ہوئے تاہر کی کھر بندی کہ وک کی تھی تاہم جادہ محروع کے جان اور میس وہ کفر آتے ہو جھیٹے تھی تھا انعوز ہائد کا فرویا کہ بیان کی کا فرانسٹ میں جہ بھی ان کی زندگی کا جموا تک بہت ہے اس ندانوں انکی دیت نے ان کہ جہ وہر و اور کے کہ کا دیا جس کا کوئی ماری کئیں ہے۔ ابند ان کے تعالی از نے اور مران خراج مولیاں کو چھے ہوں کے اور اس وقت ان کا بچھاتا ہاں کا اس نے جائے وہ وقت وہ فیص ہے دائیا تا ہے۔

## وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي النَّهُ إِرْ

#### رجمها أحت تمراا تا 18

اور ہے شک ہم نے آ کان میں ایسے ہرتا ( قلع ) بناد ئے جنہیں دیکھنے والوں کے لئتے خوبصورت بناديا كياب او بهم نے اس كو برمرد دوشيفان سے مخوظ بناديا ہے ۔ مواسع اس كے کہ کوئی جوری جیسے ہے کن لے تب ایک چکانا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زبین جے ہم نے پھیلادیا ہے جس تن بعاری بہاڑ جماد کے اوراس میں ہم نے ایک مقداد کے مطابق برطرح کی نبا تات (زمین سے اگنے والی جزوں) کو اگا دیا ہے۔ اس شرباء کے آروزی کے ذرائع بنائے اور ان کے لئے بھی جن کے تم راز ق ٹیس ہو۔ اور کوئی ایسی چزئیں ہے جس کے خزائے (بھاری مقداری) بہارے یا بی نہ ہوں۔ گریم ہر چز ایک مناسب مقدار (اندازے) میں اتا رہے تیں ۔اور جم نی ہوا کمی میجھے تیں جوکہ بادلوں کو (بال ہے ) مجرویتی ہیں۔ پھر باندی ے یافی وزل کرتے ہیں۔ بھر بم جمیس میروب کرویے ہیں اور م رتبا جع کر کے فیس رکھ کئے تقصد اور پیکند جم می زندگی و بیتے ہیں اہم می موت دیتے ہیں اور ہم می وارث ( ) لک ) ہیں۔ اور جولوگ مندر مستح میں بمیں النا کا بھی علم ہے جو چھیے رو جانے والے میں ہم ان کو بھی جانے ہیں۔ اور (اے اُی ماف ) بے شک آب کارب ان مب کو اتیا مت کے دن ) جمع کرے گا۔ اے شک وہ تحكمت والالورجائية والابت

لغات القرآن أيت نبر١٩٥١ بررن برزخ (بُنُوجَ)۔اونچیادہ مِندقارت رکھے يم سفاز يانت دق رقوبعودت باليا نظرين وتجعنے والے خفظنا بم نے فتا تھے کی مردود بإنكالأكميا

اَلُوَادِ لُوْنَ ، اَلَهُ ـ اللهُ عَلِمُنَا بِمِنْ مِنَالِهِ اَلْمُسْتَفْدِدِيْنَ (البَقْدَامُ) آكِرِيْهُ اللهِ الْمُسْتَأْجِرِيُّنَ يَجِيدِ بِهِ اللهِ الْمُسْتَأْجِرِيُّنَ يَجِيدِ بِهِ اللهِ الْمُسُتَأْجِرِيُّنَ يَجِيدِ بِهِ اللهِ

#### تشري: آيت نبروا تاه

اس سعد مکن آیات بھی ارش افر ایز می تھا کہ انفرندائی سے قرآ ان میکنم کا ذرائع میں کیا تھا تھا۔ کی فرسداد کی ایف نے خود کیا اپنیٹا فرسے سلے مگی ہے۔ ای طرح وہ انفرانج پر مکرام اوران کی تورٹ کا محکی افواد محمان اور خداتی کے تھیاراستھال کر کے کے قرریم اس فور کو بچھانے کی کوشش میں کر افوائی کی مرافع انداز کی جوشری کا خاب دقویت وطافر دسم کھا وہشریکی کویؤ ویٹراد انہا اگر انج میں مقال کے کا کوشش کر نے بھی کم انفرندائی اپنیٹریوں کو برخری کا خاب دقویت وطافر دسم کھا وہشریکی کویؤ ویٹراد کا انکان کود کچھ کران بھی تو وقیس کرتے کہ:

ج) ۔ ہم آس نول پرشیطان کا کو کا تخش اطل تیس ہے۔ شیطان اپلی بوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ آسانوں کی طرف بند ہوکرفرشتوں کی محفظوے آسکدہ ہوئے والے حالات کی چھوٹ کن میں۔ پہلے اس کی کئی حدیث اجازے محق تھی ٹیکن کی کریم مفتلا کے زیانے عمداس کی محل معاضرے کر دئی گئی ہے۔ اب اگر دوجات وشیاطین آسانوں کی طرف بلند ہونا جائے این تاکدہ اِس کی بھونی مامس کرنٹیں قوان پر ( نبسیہ جائب ) عندس کی واٹس کردی ہائی ہے تا کردو کس بات کوچند کی چیم کئی میں تکس ۔

۳) الله تحالی بیدا کے اساق تحل بیا تحقہ میں کا ملے نہاں کو بولی و حت دی ہے اس کو قوب نہیلایا ہے۔ اس مشرق طرح کے بھی پیدا کے اس بھی ان بیدا کو برج ایک تعداداور طرح کے بھی پیدا کے اس بھی ان بیدا کر دیا تاکہ ہرج ایک آنداداور الداخر کے بھی بیدا کے اس کے بیاز دال کو بھی کی بیدا کے برج زبیدا کی دیا تاکہ ہرج زائے گئی تا الداخر ا

> وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَسْنُوْنٍ ﴿ وَالْجَالَٰ

خَلَقَنْهُ مِنْ قَبَلُ مِنْ نَارِالسَّمُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مَ بُّكَ لِلْمَلَّمِكُةِ إِنَّ خَالِقٌ يُفَرَّا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ مَمَا مُسْتُونِ ﴿ وَانَاسَوَنْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِونِن رُّوْرِي فَعَنُوْ الدُسْجِدِيْنَ ® مُسَدَد الْمَلَلِكَةُ كُلِّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ الْأَلْمِلِينَ الْمَانَ يُكُونَ مَعَ الشِّهدِيْنَ®قَالَ يَابْلِيْسُ مَالَكَ ٱلْاتَكُوْنَ مَعَ النَّهدِيْنَ \*قَالَ كُورُ أَكُنُ إِلَا مُعِكُدُ لِلِثَيْرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ فِنْ مَمَا لَصَنْ كُونٍ @ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْعُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْ فِي إلى يَـوُّمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴾ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ@قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَأَثَرَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّاعِبَا ذَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ قَالَ هٰذَاصِرَاظُ عَلَىٰ مُسْتَقِيْعُ ﴿ إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِ مُرسُلْظِنَّ الَّامَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُولِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّهُ رَلَّمُوعِدُهُمُ إَجْمَعِينَ ﴾ لَهَاسَبَعَهُ أَبُوابِ لِغُلِّ بَابِ مِنْهُ مُرجُزُو مَقْسُورً ﴿

Ţ

#### ترجمه: آيت نبر۲ ۲ تامهم

الدية شك بم نے بنمان كو كنكھناتے ہوئے ساومزے كارے سے بنايا ہے۔ اور جنات كويملے ى سے ايك الى الله ك يداكيا بس بين وجوال شغاادرجب آب تائة كرب نے فرشتون ے کہا کہ شری کھنگھناتے ہوئے مزے گارے ہے انسان کو پیدا کرون کا بھر جب بیں اس کو درست کرلول اور اس میں این روح چونک دول تو تم اس کے مہاہنے مجدو میں گر جانا۔ اس کے بعد سوائے اہلیں کےسب نے بجد و کیا۔ اس نے انکار کیا۔ اس نے اس مات کو قبول نہیں کہا کہ وہ محد و کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے کہا ہے، بلیس! تھے کیا ہوا کہ تو سچہ وکرنے والوں کے ساتھ ند ہوا۔ البیس نے کہا بیں ایسانیس ہول جواس بشر کو تجدہ کردن جس کوتو نے مختلفناتے ہوئے سڑے گارے ہے بیدا کیاہے۔اللہ نے قرمایا تو میان سے نکل جا۔ بس ہے شک تو مرد دو ہے۔اور ب شک جھ يرانسان كردن (قيامت) كك لعنت براس نے كما برے دب جمعان دن تک مہلت دید پیج جم ون سب مروے اٹھائے جائیں مگر اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مبلت دیتے جانے والول میں سے ہائی ون تک جس کا وقت مقرر ہے ۔ کہنے لگا میرے ر جب كرة نے جمعے بهكا ويا ہے تو عمر ان كے لئے زئين ميں (محمة وكو) خوبصور ہے ہو كال كا اور يل خرورسپ کوم راہ کروں گا۔ سوائے ان کے جوتم ہے گلص بندے جن ۔ اللہ نے کہا بھی راست سروحا میری طرف آتا ہے۔ بے شک میرے ( تلکس) بندوں پر تیراز ورنہیں بطے گا سوائے ان الوکوں کے جو تیرے بیچھے لگ جا کمی محے۔ اور مے شک سب کمراہول کے لئے جنبم ویو و کی جگہ ہے۔ جس جہنم کے مات درواز ہے ہوں مے اور ہر درواز ہے بیں ایک حصیان کے لیے مخصوص ہوگا۔

لغامت القرآل آين ببر۲۳۰

صَلَّصَالَ دەئى بومۇكە كۆنىدە باشاددىنىڭ خفا ئۆنىدى كائى، كېزر خىشئۇن ئورى كار اكشفۇغ يەكىدىدى ئۇنىڭ ئىلىقى كىلىرى دىلىقى كۆل ئىلىنى ئىلىنى ئۇنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئۇنىڭ ئىلىنى كۆل

| <b>قَ</b> فُوُا   | 125                               | أبني      | กับยุเ                  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| اَنْ يَكُونَ      | بيكدوه يمو                        | مَالَكَ   | ln <u>[√2</u> 3         |
| لَمْ أَكُنُ       | غرا <u>ن</u> ين بون               | بَشْر     | انسان                   |
| أنحوج             | <i>نگل</i> جا                     | لَعُنْثُ  | لعنت والأكارصت سنت دودق |
| أنعظو بئي         | قر <u>جمد</u> مهات دیدے           | يُغَوُّنَ | (افغائے جائیں کے)       |
| أغُويُث           | (افواه) ق نے سید کی راہ سے ہٹادیا | سُلُظنٌ   | قوت» زور                |
| الغوين            | مکنے دالے                         | غۇغد      | وعده کی میک             |
| مَبُعَةُ أَبُوْاب | مات دروازے                        | جُزُءُ    | هد                      |
| مقسوم             | تغنيري مميا                       |           |                         |

## مشرس أراكيت نمبرا والمهم

احد تعالی نے گذشتہ آبات میں کا نتاہ اور اس کے مقیم الثان نظام کا ذکر قربانے تھا کہ اس اللہ نے ایک خاص لقم وٹر تیب کے ساتھ زیمن آبان ، جا تک ، مورج ، متارے ، تیموجیر ، دریا دسمندرا ور برطرح کے مجلوں کو پیراکیا جا کہ انہان اپنی زیم کی کامیان ماصل کر تھے ۔۔

أأحجر دا

ان آیات نے معلق چد خروری وف حقی ما حظ کر لیج ر

- ا) الذّة قالى في ترا آن كريم عن بريك يكي الدافر ما يائي كماس في السافون كوليك لئي من ادرگار سے بنايا ہے بوسرا الموسياء اور مكتف في الله ادر بينغ والما مادہ ہے۔ بيني انسان كور بات بہيشر بيش اظر كنى چاہئے كدور شن كے اللّى ترين ماد سے جو الله ادو سے بيدا كيا كيا ہے بيكن الس سب كے باوجو دائد نے اس السان كو كا كنات على حقمت مطافر مائى ہے اور شيطان كے تحرف اللہ قيامت تك الله كيا بارگاہ سے تكلواد يز معلوم ہوتا ہے كدامل بين الله تعالى كم بير على بيان الله كيا بارگاہ سے تكلواد يز معلوم ہوتا ہے كدامل بين الله تعالى كم بينا ہوتی ہے۔
- ۳) تعبراتی بری چیز بے کدوہ واز بل جوق م جنات سے قعاد د تمام فرطنق کا مردار بنادیا گیا تھا جب اس نے اللہ کے حکم کی انتہاں کی بیٹر بھر فرد دادر بردائی احتیار کی قوائد نے اس کو مصرف فرطنق کی کمبر دادری، جنٹ کی داحتی اور عزیت سے محروم کردیا گئے تیا ست تکہا اور مشرف ان کا مرد سے دیا دو فرم او یا کہ جھٹھ بھی اس متکبر اور مشرف کا مرد سے دیا دو فرم او یا کہ خشر کی مسابق کی کا مرد سے اس طرح ناراض ہوکر اس کو ایری جنم بھی جو تک دیشہ تھائی کو تکمر اور نافر بائی کرنے والے خت ناچند ہیں۔
- جوادثہ کے نیک اور تھی بندے ہیں شیطان ان کا کیونیس بھاڑ مکرا۔ ان کوکوئی تغدان ٹیس پنجا سکرا کیونکہ ان کی تفاعلت اللہ کیا طرف ہے کی جاتی ہے ۔ ایسے تواقو کے مواد مستقم میر جی اور جذب کی اید کی واحق ہے مستقی ہیں۔

) ۔ اس کے برطلاف شیطان کے طریقوں کو اپنانے والے چیے ان کے اقبال ہوں گے برایک کے لئے ایک درواز ویٹادیا ہے ۔ جینم کے کل سات دروازے ہیں۔ ان کو کول کوان درواز وی سے گذرنا ہوگا۔

جیسا کرقر آن کرئیج بین اوشاد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح جہم کے ساب دوواز ہے ہیں ای طرح جنت کے آتھ درواز ہے میں الن درواز ول ہے اپنے اعمال کے مطابق جرفنس بنت میں افل ہوگا۔

اِنَ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اُدُخُلُوهَا بِسَلْمِ الْمِنْنَ ﴿ وَالْمُتَّامَا فِي حَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اُدُخُلُوهَا بِسَلْمِ الْمِنْنَ ﴿ وَمَا الْمُعَلَّمُ الْمُورِ مُتَّافِيلُونَ ﴿ وَمَا الْمُعْرَفِنَهُا الْمُنْفِرُ وَالْمَا الْمَعْمُورُ الْمُومِينَ ﴿ وَمَا الْمُعْمُورُ الْمُومِينَ ﴾ وَمَا الْمُعْمُورُ الْمُعْمَلُونُ وَالْمَا لَعُمُورُ الْمُحْرَجِينَ ﴾ وَمَا إِنْ مُعْمَلُونَ الْمُعْمُورُ الْمُعْمَلُونُ وَالْمَا لَعُمُورُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونُ وَالْمَعْمُونُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعُمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ الْمُعْمَلُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُونُونُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُومُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ ولِمُعُلِمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِمُ ولِمُوالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِمُ وَال

#### تردمها فريت فبره يهجاوه

بے شک افل تقو کی کیلے جسٹی اور وشٹے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہتم ان جی اس اس اور ملائی کے ساتھ بے فکر ہوکر وافل ہوجاؤ ۔ اور ان کے دلوں جی جو باہمی و جش ہوگی اس کو ہم فکال ویں گے اور وہ بھائی بھائی بمن کرآیک و در سرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے ۔ ان جنوں جس اس اس کے لئے ندتو تکلیف (بے سکوٹی اور محنت و مشتقت ) ہوگی اور نہ وہ ان سے لگا نے جا کیں گے ۔ (اے کی نظافی) آپ میرے بدو دل کو بتا دیجئے کہ بٹی تخشتے والا اور نہایت رقم کرنے والا ہوں ( لیکن ) بے شک میراعذ اب مجی درد ناک عذاب ہے۔

لقات القرآك - آيت لِره٥٠٥٠٥

(عَبْنُ) رَحْثُ

غيون

الخطگوا تهدایش به داخش به در این این در در این در در این در این

### آخريج: آيت نمبر٥٠١٠٥

الن آ وَ حَدِيدًا أَخْرَ مُنَى الشُّرْخَالَ فِي مِنْ وَهُوهِ الإنتِ كَالِي كَالْتِي لِلْهِ فِي مِين

المستنهيل منركي مشتنيس شافعا كالأيراكان

بقدول پر بہت تریادہ میں اور ان کی خطا کی کو مہت معاف کرنے والا ہوں ایکن جب شن گنا وگا دول کو گڑنے ہمآت: ول قریب تف پکڑتا ہوں میں اور ہے ہے کہ مقدام چاہدوں ہر میں ان ہے وہ ان کی بڑی ہے بڑی خطا محاف کرسکا ہے۔ اور کرتا ہ کیٹن و معرف آیک میریان وشیش بی ٹیس ہے ہمدوہ ان لوگوں کو ٹوکٹا وادو خطا کوں سے باز ٹیس آئے جسیدان کو پکڑنے ہمآت کوٹنا اس سے چھڑا تیس مکٹ

## ۅؘؽێۣؿٝۿؙڋۼؽؘڞؘؽڣٳڷؚڒۿؚؽۄؘ۞

إِذْ ذَخَلُوْ عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا قَالَ إِنَّامِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿
قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نَبُخِورُكَ بِغُلَمِ عَلِيْمٍ ﴿
قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نَبُخِورُكَ بِغُلَمِ عَلِيْمٍ ﴿
قَالُ الْمُ الْكَبِّ فَيَمَ لَلْكِبُرُ فَيِمَ لِتُبَيِّرُ وَنَ ﴿
قَالُ وَمَنْ يَتُفَنَظُ مِنْ لَكُمْ فَيَ فَالُوا الْمُثَلِّقُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمَنْ يَتُفْنَظُ مِنْ تَحْمَةً وَيَهِ إِلَّا الصَّالُونَ ﴿
قَالُ فَمَا خَمُطُبُكُمْ اللَّهُ الْمُنْ الْفَاللَّ اللَّهُ وَمِ مُجْمِعِينَ ﴿ إِلَّا الصَّالَ الْمُنْ اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ ﴿ إِلَّا المَّالِقَ اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ فَا لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ فَا اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ فَا اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ فَا اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ مُحْمِعِينَ فَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِقُولَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْفُلُولُولُولُولِ

#### ترجمه: آيت فمبراه تا ۲۰

 رہے ہیں اورا پ ناامیدہ توں میں ہے ندہ وں۔(ایر ائیٹر نے) کہا (اس میں کوئی شک ہیں) کہا اپنے رہ کی دست سے قومرف گراہ لوگ کی بایون ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھ کدا ہے تمہارا ادارہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مواسے لوط کے گھر اپنے کے ہم جرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ البت ہم الناسب کو بچاہیں سے مواسے لوظ کی ہوئی کے جس کے لئے ہم نے اندازہ کرایا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں (لیمنی بحرم قوم میں روجانے والی ) ہے۔

#### الغامت القرآن آيت نبراد ٢٠٢٥

| مبمان                                                 | ضيف          |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| (ۇنجل) بازىر ئے والے                                  | وَجِلُونَ    |
| ۋۇن ئەكەر ۋەۋار                                       | لأنوجل       |
| $-5 \tilde{e}_{ij} = i \tilde{g}_{ij} \tilde{g}_{ij}$ | نُبَيِّرُك   |
| ملم مر کلتے وال لاکا                                  | غلام غليه    |
| ţ•x                                                   | أنكبر        |
| اين بر <u>ندا</u> وال                                 | الفابطين     |
| للكنة والمدلى بمجروه                                  | الضَّالُون   |
| کیا مل کا ہے او                                       | مَا خَطُبُ   |
| <u> </u>                                              | ألمُرُسَلُون |
| يمون کوچونش ک                                         | منجوهم       |
| جمنے فیصر کولیار اندازہ کوئیا                         | قَدُرُنا     |
| چھے رومائے والے<br>چھے رومائے والے                    | الغبرين      |
|                                                       |              |

## تَقْرُنُّ: آيت نُبراهُ تا ١٠

الله تعاتی کی میشان ہے کہ وہ اسپتے بندوں ہم بہت مہر ہان ہے۔ ہزاروں منابوں اومسلسل خطاؤں کے باوجود دو کسی کو ہر فطام ٹیس کیڑے نکین جب کوئی بند میا کوئی قرم محناہ پر گنا وار اند کی نافر اندن کی انجا کرد جی ہے تب اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ الله برآن البينة بندول كے گنا بول كوساف كرنے كے لئے اپنی دختی تھيرہ ، بناہے۔ گذشتہ آیت ش بي كرم پينا كا كو فطاب کرتے موسے قرمایا قدا ہے تی پنجنے اآ ہے میرے ہندوں کو بناد بیچے کہ ش بہت مغفرت کرنے وہا میرون ہول میکن جب میں محرضت کرتا ہوں تا مجر بھوے کوئی اسینے آ ہے توجھز انہیں سکتا۔ ان آ بات میں انڈرتعالی نے ان ک در کیفیات کا ڈکرفر مایا ہے۔ ماکھ فرقینے فریصورے انسانوں کی حکل میں معترے ایرا بیم کے باس بیتے ۔ صغرت ابرا بیم ان کے مبنی چروں سے ان کومبمان مجوکر فرافن اگورے اعد تحریف ہے گئے تاکہ ہو کہ بیسر بودہ مہما آول کیا خدمت اس بیش کردیا مائے سکر بیل کچیزا تھا حعزت ابرا بیخ نے اس کوزن کیا اور جمنا ہوا کوشت لے کرمہمائوں کے یاس تشریف لائے تاکہ مہمان کی جمر کر کھاتا کھالیں۔ محر صنرت ایرا تیم نے دیکھا کہ وہ کھائے کی طرف باتھ تھیں ہو حذرب جی ۔ اس زیانہ جس اگرکو کی اچنی مہمان کھائے ہے اٹھ کر ویٹا تریاس بات کی علامت ہوتی تھی کراس کے ادادے بظاہرات میں ہیں۔ جب حضرت ابرائینم کے امراد کے باوجود انہوں نے ممانے ہے الكاركردياة معزت ابرائيم كال بين بدفوف بيدامو والدرقي بات في كدان أو وسكة في كاستعمد كياب، تب فرشتو سف البيغ آپ کوهفرت ابريقع برطا برکره يا که دواند کے فرشتے جي جوان کوا حضرت ابرينځ و) حضرت اسحاق کي بيدائش کي فوش خبر ک د بینا آے ہیں۔ هنرت ابرائیم نے بے ماختہ کہ اس برحابے شما اوال دَفَا تَوْنُ خِرِی کِیمِ مَکن ہے۔ فرشتوں نے موش کیا کہ اے ایرائیم ہم نے جو کچھ فوٹر فیری وی ہے وورش ہے اور آب وین ندموں کیوکدا فشری رحت سے مالان فو مرف وی وگ ہوتے ہیں جو کمراہ ہیں پھر حفرت وہراہنم کے ہوجھتے ہران فرشتوں نے کہا کہ بہ قوم لوما میں کا محرمقوم کی طرف بیسے مجھے ہیں ۔البت حضرت نوط مے محروالونی کوتجات و ہے کے لئے آئے میں لیکن ان کی وہ بیوی جونا فرمان ہے اورانند پر یعین کیمیں ایکم تی ان محرثین کی ساتھی ہے و ایکی اس فوم کے ساتھ روجائے گی جن پر انٹرنجا ٹی کا عذاب آنے والا ہے۔

ان آيت کي چند ۽ اتول کي دخيا حت خاط کر نيج:

ا) سے حقیف آبرا ہیں۔۔۔۔۔ ابراہیم کے مبال لیخ انہوں نے اپنے مبراؤں کے لئے ممی قدر زیر دست خوص چڑ کیا کہ ان کوسب سے پہلے ای بات کی طربوگی کہ بیاجی مبدال جی ایٹیا دور دراز سہ آئے جی رچوک بیاس سے فاحل بھوں کے ہربات سے پہلے ای کی مبدال وادی چی گئے گئے۔ اپنے مبراؤں کی قواضع کے لئے فودی محت دستان میں آگ کے۔ کی کرکم منطق بھی ای سنت انبیا و برھے کہ جب کوئی محل مبدان آجو آپ ایسے دست میرک سے اس کی خاطر قواضع میں مرمیس میموز شے تھے۔

٢) بعب وافر شخ الساني على على آئ قوانبول في آئ وي الله كيار في كرام المنظ كي بدايات كي روشي

یں بیاسول ملا ہے کہ برآنے والا سب سے پہلے موجود ٹوگوں کوسلام کرے۔ اگر کھوٹوگ بیٹے ہوئے ہوں تو جو کھڑے ہیں یا آنے والے ہیں وہ ان کوسلام کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ البت اگر پکھلوگ تا دے قرآن کر کم یا نماز ہیں مشتول ہوں تو سلام میں کرنا ماہے۔

''') ۔ وشمن کا توف طاری ہوجانا تقاضائے بھریت ہے۔خوف پیرا ہونا بھریت یا نوبت کی شان کے خاف میں ہے۔ چنا نچے کی کریم چکانے نے کھاوے چھپ کردات کی تارکی شریکہ کرمدے پریمود کی طرف اجرت فرائی قرآپ کھاد کمکی ایڈ ادمازیوں نے کی کرفاداؤوش کیں وائٹک چھپد سےادواس کے بعدآپ معرضا ابو کرصد اپنے ہے ماتھ وہاں ہے چھرے فراکر دیدعود چکانے گئے ۔

۳) انٹرنگائی کی قدرت کا لمدے کوئی نے بھرٹیل ہے۔ دوانسانوں کی افرن دسائل کا تختاج ٹیس ہے بنیے ہاں اور باپ کے معرب آدم کو بدو فر مایا۔ بنی باپ کے معرب سینی کو بدو اکیا والیہ سودس سال کی عمر میں معرب ایرا ایم کو معرب اسحاق جیسا بینا عطافر مایا۔ جسب اللہ کی کا مؤکر تما جا بتا ہے ووواس کوکرنے کا سم ویتا ہے۔ ۵) ایک موکن اللہ کی رقب سے مجمعی ہائی ٹیس ہوتا۔ حضرت اردائیم نے تجیب سے کہا کہ اس بو عاسے ہیں

سیرے کمر کیے اولاد دو کئی ہے جیسٹی بہت بوزھا ہوگیا ہوں اور بیری ہوگی یا تھے ہے بیٹی اولا وہونے کا موالی علی بیوائن ہوتا۔ اس پرفرشتوں نے موش کیا کہ بیافٹ کی رحمت اور اس کی طرف سے خوال نجری ہوا کہ ایک سوکن کوامید کا داکن تھا سے دہنا ہا ہے ۔ چلا تا ہے۔ بالاِئر اَوْ صرف وی لوگ ہو سکتے ہیں جوراوس نہ دول اس سے مطوع ہوا کہ ایک سوکن کوامید کا داکن تھا سے دہنا ہا ہے ۔ ۲) فریق موری کو کورٹ کے ایک دائے ہے '' آئی'' سے مراویک لوگ ہیں۔ ای طوح فرشتوں کو بیمی تھے ویا کہنا تھا کہ معز سے لوگ کے کمر معافرے کو کئی افت کے عذاب سے دوروکھی جمی معرف او کھی ہوں۔ ای طوح فرشتوں کو بیمی تھے ویا کہنا تھا کہ معز سے لوگ کی کورٹ ساتھ ہوگا ہے کہ ساتی ہے جس طوری وولوگ جیجے وہیں کے ای طوری معافرے واقع کی بیونی کا ایجا م بھی ان می کے ساتھ ہوگا۔ معنوم ہوتا ہے کہ اسان میں ایک ہے کہنا تھا ہو تا کہ ہوتا ہے کہا کہ بیونی کا ایجا م بھی ان می کے ساتھ ہوگا۔ معنوم ہوتا ہے کہ

فَلَقَاجَآءَالَ لُوْطِ إِلْمُرْسَلُونَ ۚقَالَ إِنَّهُ قَوْمُرُ مُنْكَرُونَ۞قَالُوَّا بَلْجِمُنْكَ بِمَا كَانُوْافِيْهِ يَمْتُرُوْنَ۞وَ اَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَلِنَالُصْدِقُونَ۞فَاسْرِ بِاَمْلِكَ بِقِطْعٍ فِنَ الْيَلِ وَاتَّنِعُ اَدْبَارُهُمْ وَلَا يَلْتَنْفِتْ مِنْكُمْ لَكَدُّ وَامْضُوْا الْيَلِ وَاتَّنِعُ اَدْبَارُهُمْ وَلَا يَلْتَنْفِتْ مِنْكُمْ لَكَدُّ وَامْضُوْا

حَنْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَصَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهَٓؤُلآ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِيْنَ۞وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسُتَبْشِسُ وْنَ۞ قَالَ إِنَّ لَهَوُّ لَآمُ صَيْبَغِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُغُرُّونِ ® قَالُوَّا ٱوَلَمْ نِنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ® قَالَ هَوُّلَا بَنْيَنَ ان كُنْتُهُ فِيلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُ مُرْلِغَى سَكُرْرَتِهِ مُرَيِّعُمَهُونَ ﴿ فَكَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهُ اسَافِلُهَا وَ ٱلْمُطَرِّدُاعَلَيْهِمْ رِجِّارَةُ مِنْ سِخِيْلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ®وَ إِنَّهَاكَبِسَيِيْلِمُتَقِيْءٍ®إِنَّ فِي ْ ذٰلِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَإِنْ كَانَ أَصْعِبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِيْنَ۞ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَمَانَهُمَا لِيرِامَا مِرْمُبِينِ ۗ

#### ترجمه: آيت نميرا۲ تا24

چر جب وہ بینچ ہوئے (فرشتے) نوٹ کے گروالوں کے پاس آئے قو (لوٹ نے) کہا کہ آس کو اختی سے لوگ دو الہوں نے کہا ہم قوالی نغراب سے ساتھ آئے ہیں جس کے آئے جس اور شک کرتے تھے۔ ہم تمہارے پاس فل کے ساتھ نظام اور فووال کے چیچے رہنے ۔ اور تم میں سے کوئ آپ چھے مؤکر ناویکھے۔ اور ویت ہی کیجے جس کا آپ کو (انڈی اطرف سے اس تھے دپاکیا ہے۔ اور ہم نے (کوٹ کی طرف) یہ فیصنہ ہنچا دیا کہ تی ہوئے تی ان نافر ہائوں کی جز کاٹ دی جائے کی ۔ اور شہر والے فوشیاں من تے ہے تے (کوٹ نے ) کہا کہ بیرے سمران ہیں ہی تم تھے۔ موانہ کروا مقد سے آدوا والد تھے دنچے دائر کو دیکھے ملکے کہ ہم نے تعہیں میں رہے جہان کی تاہیں سے سط نین کیا تھا۔ ( اوفائے نے ) تباہیری بیٹیاں ( تمبارے کروں میں ) ہیں اگر محرا کہن کرو۔ آپ کی جان کی تم وہ اپنی تھا۔ اور کی تراس کے اس کی تم وہ اپنی تھا۔ اس کی تم وہ اپنی تھا۔ اس کی تم وہ اپنی تھا۔ اس کی تراس کے اس کی بھر برسائے شروع کر دیے۔ بیٹ اس ( واقعہ میں ) مقل و مجد رکھے والوں کے لئے نشان میں۔ اور یہ ( آ تی بھی ) ایک آباد راسے پر ( نشان جرت ) ہیں اور یہ تمک اس میں اللہ ایران میں اور اپنی تمک اس میں اللہ ایران کی بیٹ کی اور اس اللہ کے ( بن والے ) بڑے خالی ہے۔ اور اس اللہ کے ( بن والے ) بڑے خالی ہے۔ اور اس اللہ کے ( بن والے ) بڑے خالی ہے۔ اور اس اللہ کے ( بن والے ) بڑے خالی ہے۔ اور اس اللہ کے ( بن والے ) بڑے خالی ہے۔ اور اس اللہ کے ( بن والے ) بڑے خالی ہے۔

لغات الغرآن آيت نبراه عام (مُنْكُرُ) راضي ما آشا مُنْكُووُنَ يَمْتُرُونَ (بنیانه) روانک دشرکرتے جن قويل د<u>ے۔ تو</u>جل م أذبار (ڈیٹر)۔ پینے بچیے لاَ يَلْتَفِتُ مؤكرمت، كمديمتود. فيهو انطوا ملترمو عليجاد خيث للمهير تقم دياحمياب تومرون ہم نے فیلاکردیا فَعْبِينا دَابِرٌ

يباء

الجخر دا

مقطوع کاٹ دی گئ مصحن مبح بوت بوت مبومبح أغل المدينة شيروا لي يستبشرون خۇش بوتىيىل لأتفطخون تم يحصد سوانه كرو لأتُخْزُرُنِ فريجي فيداندكرو تنهى بمرحع كرسقايين میرق بینیان (بودوں کے نئے سب کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں کی ماتی ہیں) فعلين كرئية ولسك لَعَمَرُكَ البنة توك جان( كانتم) سكرة أنشبه بدبوش يغمهون مستى يمرا بمرهانان جات بن الصبحة

چنگهاز بربیت تاک آوز سورج فكني كيووت

> ينج جمئے پرسایا

بلند

مُشُوفِينَ

غائي

سافل

أغطرنا

ججازة

بجكل

K كرددا فجريرتما

غورافكر كرسة واستار وهيان وسيع واساح

سيوهم

.

مرشق دارت

اماد

### تشريخ: أيت نمبرا ٢ تا ٢ ك

المذهقة كالتدمي من بالته كوتلعيل وحديون كراوكها بحكمالفيار يذيذون يراب التاميرون جااد جرامي والمزيام او جيلاً كرآ الاب والل كيزا من كواني وحتول ہے جو ماہة كيكن جب وفي قرم نہ نے برے افرار اور افروانیوں شرحہ ے آگے وہ صافی سے اور کی تعیمت کی آب کے اس شار تین مولی تب انتہ کا دولیسیا آبا ہوہے جس کے جد معالی کی کو ل کھاکئی و آئے نئیں رائٹ نے سے جی مورے میں کھاروشر کین کے اس مطاف کو جانداے جس میں انہوں ہے کہا تھا کہا ہے کی مختلے الکرآ کے بینے میں قرآ میا کے ساتھ کر شنے کیاں ٹیس بھے کئے الامتریول نے قریباتی کیا بندان سے بجوراد دے کر ٹیس ے کیکنے اس کا دینا قونم یا مدے کرفر کیتا ہی وقت تھے جائے ہیں جب کی توم کی تقویر کا نہ نے فیصد کروراں ہے۔ اینا نی قوملوط ہوا ٹیا ہے در فی اور مُلا لیے ففرت اکبال کل اٹنی آئے بڑوکو تھی کرانیا رہے کو س رشمہ کے کوئٹی ہوجہ مذیبے بھلا أخابهور بيالزُ فِينَ كُنْتُكُ بِينَ إِبِينَا فَشَوْلَ وَكِيمَاتَا كَمَانَ تُومَاكِمَ غَرَيُ مِرْتَهُ مجراد حائه والسائحي وه تجمي أنا أي داور معين رينة فيسرك به تارة مجران كافيله يخي مذاب تن الرقوم يرأون يزيدي مواهم سارا الإنج ومن مواهم الشن المناه عند العالق أن يداخل أن الأراب في مند مرية المناه من منزية العالم من منزية الما أحل المن في تعلق ال ند تے اور کئے گئے کہ مرماطبی ہورانیوں نے فرش کو کہ اپنے لوط ہم قوائند کا وحداب لیے کر کئے ہیں جس کے متعلق اپنے العكول كالبدكون قو كوشنووان زبيلر بساكونين أب كالبافرانيون نه كما كدائم الكديمة كالمراب آب إدران آم م كالجيلدارور ' مرے۔ بغر آ یہ کے اس خاندادرآ ب نے بائے والے جب بھیراٹ گفر دیئے قوار میتی ہے اس حرث گل ہو کمی کرکونی جيجه بلت ندَر الحجيم وأنفره الرحم كالقبل كرت جواحة كي خرف سندان أوانياً عند كيونداب وواقعة " عميات كروب الراقيم کوزا و بادے کمیاز باب کے بیمن روایا میں شربہ تا ہے کہ حضرے وطائی پیری جوانٹہ کے بافر مانوں کے مواقع کی وہر ام نے ایمان قبرائیٹ کیا تھا ان کے تاہ ہے واقع کا ای وہ ہے گیا طار ٹاکرو کی کے مطرب لوما کے باس کی خواصور ہے لاکے بطار مہمان آ کے دوے میں۔ بیانو مجاخل فی حور یو ایالید دو چکی تھی بیان کر حصرت لوڈ کے درواز سے پر پیچنا کی اور انداز ایسا تھ جسے

ان او کول کراس اطلاع ہے بہت زبادہ فرقی ہوئی ہے کہ کوفرنسوریت لڑے ان کے شریق کے ہوئے تریام ہوں نے آتے ہی اس بات كامطالبه كياكرة بيالوماً ان لأكول كوتار بيرح بسير كرد ياجات وحترت نوط في فرا بايكرد يكويد ميرب مجان جي الجيم مبمانون کے سے معارموات کرو۔ انڈ کا ٹوف کرواور چھے دنجیدون کرور لاکیوں کی موجود کی بین لاکوں کی طرف کیوں ماکل ہوتے بور بہاری بٹیاں ٹیر اگر تم ان سے لکاح کرنا جاہتے ہوتہ کئی دکاوے سے رانبوں نے کہالو کا بم نے تم ہے سلے بھی کہا تھا کہ تم سادے جہاں کی حدیث نے کیا کرو بھی اینے کام ہے کام بھو۔اند تعالی نے ای کریم پیٹھنے کی ممرکی تھم کھا کرفر بایا کرانے ہی بیٹھنے ا آ ب کی تمرکی تنم و دلوگ این بدستی می اند مصر بن بینچ شے مینی برطرے کے قیراورٹر کا اساس ان کے دلوں سے مت پیکا تھا۔ اس قم کے سے بیا فرق موقع تھا کرا ٹی حکول سے بازئیں آسد بنا نجہ حضرت اور ادران کے کھر دانوں (مواسے ان کی بین ے کا دران برائمان والول کوئی سے عطا کرد کی گئے۔ اور پھران کی اور کیسٹی کوان براس طرح الب دیا کمیا کہ بیٹے کی زعین او پر آ گئی اوراه برکه زیمن نے بطی تی اور پیمرول کی بارش کردی گئی اور سندر کانے فی ان کی بستیون براس خرج نے هادیا کمیر کمیآرج اس سندر کا ٤ من وجريت يا وجره ور كوديا حيا بي جس كي جيب وخريب فسوحيات جير - ان مندر كايد عالم بي كماس جن مهم ولي معمول جانور بھی زندائیں روسکا ہاں سندر کے نیمن دفینسب کا آن بھی بیعالم ہے کہ اس یائی کو بیٹری گوار انہیں کہ اس میں کو لیکنٹنی چل تھے۔ منا ہے کدا گر کو گی اس بال پر لیٹ جائے تو یہ مندر اس وڈ بوتا کیں بکہ کی جی وجود کوایے وقد رکھنے کے لئے تیارٹیس ہے۔ فرنسکد سندر کے اس یافی کوان کی بستیول پر چڑ معامران کو زیود یا مجنسان پر پہلے چھروں کیا بارش کی گئی بھر بوری بستیول کوان پر المندد یا نمیز ۔ آج ہتر م اسپیغ برے انحال کی وہرے ماری دنیا کے لئے شان عبرت بن کر دو گئی ہے۔ اس واقد کو بیان کر کے اللہ ے" اصحاب اللہ کید" کی : قر ما نیول اوران کی تیائی کا بھی ذکر کیا ہے ایک کے مٹی مجھنے اور مخیان دوشت کے میں۔ پر هفرت شعیب ک تو متی بینی بن اورجنگل والے پنعش مغمر بن نے فر بایا ہے کہ الل یہ ان اورامنا ب الا یک ایک ہی تو آوس کے دونام چیں۔ ان کی جایت کے لئے عضرت شعب وجیجا کمیا تھا۔ بیقوم میں بہت طالم وجار مفروشرک ڈاکرز کی اور ناپیقول میں کی اور عیاشیوں می بہت مشہورے۔ اس قوم کا محل بیوال ہوا کہ جب ان کی ہفر ہائیال حد سے ہز ھرکنی اور حفرت شعیب کی بات کوانہوں نے قبیل ہاء آخر کا رانڈ کا فیصلہ آ کمیا سات دین اور سات دات آئی شدید گری بری کہائی گری ہے وہ لوگ یو کھا اینے ۔ آخو ک دن بزے گهرے بادلیافضا ڈن پر **جما**کنے دوقوم بہت توٹن تھی کہ اب یا مٹی ہوگی اور گری کی سیشدے کم ہوجائے کی بھر د**یا** کے ان بادلول ے آئمی برسنا شروع ہوگئی اور یوری قوم را کھ کا ذھیر بن کرروگئی ووان کی عمارتیں، خوبصورت سرکیں او کچی او ٹی بلڈنگیں ۔ مال ودولت قوت وطاقت مب البيالور شريعهم جوكر روكي مدينة مؤروب خلك شام كي طرف جاتے بوئے آرج ان كي بهتيوں كے كمنذروت ادرجلي موقى بستيال رثيمتي جاسمتي جي-

ان آ بات میں باند و قوال کی مز بدوند است وطن ہے

۴) ۔ وہمری نے بیہ کے بہال مجی اند قبائی نے سارق دی کوبتا و کرانوے معرف ان کی اوکوں کوئی تھی ہے۔ اور ملتی رہی ہے چنوں نے اندے اور اس کے دمواول ہے دائینگی مقیار کی ہے۔ چنا نچ حضرت او فر اور مقرب شعیب کے ان ا اوکوں کہ چنانیا نیر بھوسا دیا ایس نے اور ہے ایمانوں کوئٹر شہری کر کے دکھوا آئے۔

# وَلَقَدُكُذَّبَ اصْعُبُ الْحِجْرِ

الْمُرْسَلِيْنَ فَوَاتَيْنَهُمُ الْيَتِنَا فَكَاتُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ فَ وَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ فَ وَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ فَ وَكَانُواْ يَنْحُونًا أَمِنِيْنَ فَ وَكَانُواْ يَنْحُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ فَقَى آغَنَى عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَكُمِنُونَ فَوَمَا خَلَقْنَا السَّمُونِ وَالْكَمْضَ وَمَا كَانُواْ يَكُمِنُونَ فَوَمَا خَلَقْنَا السَّمُونِ وَالْكَمْضَ وَمَا كَانُواْ يَكُمُونَ فَوَمَا خَلَقْنَا السَّمُونِ وَالْكَمْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْاَيْمُ وَالْحَقْقُ الْمَاسَفَحِ الصَّفَحِ الصَّفَح الصَّفِح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَع الصَّفَع الصَّفَح الصَّفَع الْعَلَيْمُ وَالْمُعَلِيْنَ السَّمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْ

#### ترجمه: آيت نمبره ۸۶۴۸

جر كرب والوں نے بھى رمونوں كوفيندا يا۔ مالا نكر بم نے ان كوا بى نشانياں و كافيمں ۔ كرانہوں نے اس دو گرانہوں نے نے اس بے روگر دانی كی۔ دو بہاڑوں كوتراش كر گھر بناتے تھے اور و مطمئن تھے۔ پھرائيك آئ كے دوت اكب وقت كے دوت كار وقت ایک وظفوان کے درمیان ہے ان كالمياد مسلمت کے بیدائیس كیا۔ اور بے شک نیامت آنے والی ہے ۔ اور (اے بی تیک آپ ان کے ساتھ فونی کے ساتھ در گذر تیجے ۔ بے شک آپ كارب ي بہراكر نے والا اور فوب جائے والا ہے۔

لغات القرآن كيت فبره ١٠٠٨

مُعْرِ طِنسُنَ منهم كريط والله يُظراه والريف والله

العِنيْنَ المن ومكون ت دينه واسك

مَا أَغُنَى كَامِناً إِ

(22

يَكْسِيُوْنَ المَاسَةِ مِن اَلسَّاعةُ تيات اِصْفَعُ درگذرار اَلصَّفَحُ الْجَعِيْلُ الْمِحَالِ عَلَى الْمُدَرَّرِةِ

#### تشريح تايية نم ١٠١٨ ١

اننا آیات میں انشرتوبالی نے فرمانا ہے کہ جس طرح اور تو موں نے رمولوں کو میٹلایا تھاان ہی بیں امیجا ۔ انجحریجی تقطاء الحر" قوم شود كاس مركز كاشركا م ب جس كي كازوات أن محن مديد منوره ك الماسغرب عن جوك جات بوت يزير جیں۔ میں بولک اللہ کے مذاب سے بتاہ ویر باد کروی گئی آئی اس کے جب کی کریم ﷺ اس مقام سے گذر سے ہو آپ نے اس جاء شد المحتى كريب وفي سائع فراديا-اى لئ يبال كوئى الأكدة اتودوان دادى عن قيامتين كرة قيار قوم مودونها كي متمدل تركن قوم خي ان كي تهذيب معاشرت اورهميث نهايت ترتي يالة تحل. برطرف فوشاني كادور دوره تفايه ان كالقبيرات كاييه حال آف کدو پہاڑ وں کوئی بیتہ خوبھور تی ہے تراش تروش کرٹیں ٹی پہنول تارشی بناتے تھے جن کی تیمبرات کے ٹونے آئے تک موجود ہیں۔ دنیاوی ترفی کا توبید عائم تھا لیکن تخروشرک اور بدعات نے آن قرم کوا قال واخلاق کے اعتبارے بالکل کھو کھا کر کے ر کا دیا تھا انبیا کرام تشریف فاتے رہے محرانہوں نے اپنے ال دووات بلند دیا اندار قال اور نبذیب وقدان کی برستی بھی اللہ کے بيسج بوئ رسولوں كواوران كي تعليمات كوهارت سے تعكراد يا تھا۔ آخر كارالشاكا وہ فيصل آھي جو بافر مان قرموں كا مقدر ہورہ ہے۔ ا بك ذيروست اور تيز آواز في ان كي تهذيب اورتر قيات كونيا وزير باوكر كر كوديا اردو و فيادي وساكل جن برائ قو م كوناز شاان ك كام شا من الشاق في في ان آيات عن كالمكرك عن الريات به أكار بالب كدوري قومون ك عالات سيسبق مامل کریں اور اللہ کے آخر بی اور رسول حضرت میر مسلق ﷺ کی لا کی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں۔ اگر انہوں نے بھی ان ک ناقدری کی اورای موقع کوفنیمت نہ مجا تو وہ اپنے برے انجام برخور کر کئے میں۔ فربایا کروے کی تکافی آ کہ ہاں کا در کی ایڈا رساغول اوظم وتتم سے ترتجبرا کیں۔انسے آسان وز شن اوران یود گیا کا نظام می کی نیس بنایا بلکہ ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ صارت میکساور قویمی بلتی وتی ہیں۔ توشن مرون وز وائن کا شکار ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ خالق کا نئے ہو بھیش ہے ہے اور بمعشد ب كادواك فلام كانكات كالحراف ب فراي كرات في مقلة كب ان كوان كانجام س إخركر ويح اوران ب وركور يجة الراجى يركو طرح وي مح مح قو قوامت دوفين ب- ايك ايك إحداد العلم وجائه كار

#### وَلَقَدُ أَتَيْنَكَ

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيٰ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴿ لَانَعُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَعْنَايِهَ أَزْوَاجًا مِنْهُ مُ وَلَاتَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلُ إِنَّ آنَا النَّذِيْرُ الْمُبِينُ أَنْ كَنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ أَنَالَنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ أَ الَّذِيْنَجَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَمَّهُمْ ٱجْمَعِيْنَ فَعَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ ٱغْرِضْ عَنِ الْمُثْرِكِينَ ٩إِنَّا كَمَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِمْنَ الْدَيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إلْهَا اخْرَفْسُونَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَذْ نَعْلَمُ ٱنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُونَ ﴿فَسِبِحْ بِحَمْدِرَبِكَ فَكُنْ مِّنَ الشَّحِدِيُنَ ﴿ وَاعْبُدْرَيَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ﴿

#### ترجمه: ؤيت نبريهن ٩٩

اور یقینی بمرنے آپ کو بار باروهم افی جانے والی سات آپیش اور فظیم قرآن عطا کیا ہے۔ آپ ان مختف چیزوں کی طرف آ کیا ہوا کر بھی شدد یکھتے جو ہم نے کا فروں کو دے رکھی ہیں۔ اور شآپ رئیسہ وہوں اور انس ایمان پرشفقت وجب در سکتے۔ اور آپ تافیا کہر دیکھے کہ شریق صاف صاف ورمنانے والا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ( کشاب الحجی کو ) تغییم کرنے والوں پر مذاب نازل کیا ہے۔ وولوگ جنہوں نے قرآن تا تعظیم کو کڑے کڑا ہے کر ڈالا ( آپھیکو اناور پکھکوشدہ تا) آپ کے دہ کیا گئے۔ حسم ہم ان سے ضرور ہو چیس کے کہ وکیا کرتے رہے تھے (اے ٹی نتائے ) آپ کو جس بات کا تھکم دیا حمیا ہائی کو بھی اور شرکین سے مدیجیر لیج بے شک ہم خال اڑانے والوں ( کے خلاف) آپ کے لئے کافی ہیں۔ وولوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ووسرے معبود بنار کھے ہیں۔ پھروہ بہت حلد (اس حقیقت کو ) جان لیس مے ۔ البت بم ان تمام ہاتوں سے دافق ہیں جودہ کہتے ہیں جس سے آبدل محك ناون مآب اين رب كي حروراً وكيخ اور عدر الون عن يوجايد. اسيندب ك مبادت ديندكي ميجي يهال تك كدآب كم إس يتفك إن التفك إن التفك إن التفك إن التفك إن المعلمة

### لغامت القرآك آيت نبر ١٩٥٨

ائينك 13220 مات المَثَانِي بارباريزهي جائي والحاجز لأنَّمُذُنُ م گزند مجملال م گزند دارها عُشُکُ الخاتمين ہم نے مامان دیا جزے کے حم کی جزیں إنجفض 8126

> جَناحٌ 133-2

متغنا

أَزُّوَاجُ

ألُمُقَتَسِمِينَ التعليم كرنے والے والے

(غضوً) يكزيكرين عضين

تَسُمُّلُنَّ جم خرود پوچس مي

حاف ماف کردے

إصُدُعُ

منه بچیس لے انظوا ندا ڈ کر دے

أغوض

بم تيرت ليدكافي بين

كَفَيْنَاكُ

تک *بر*اے

يضيق

میں میں بات۔موت الْيَقِينُ

#### تَشَرِّنَّ: آيت نُبر ١٩٤٢٥

آخری بانس تک افتاکاوین و کانچانے کی دُشش کرتے میں ادر کمی خام و باری برواونہ کیکے۔

حفرت النام آگ سے دارے ہے کہ کی کرم علقان شاہ دین بھوٹے کے لئے چھے پیٹی تھا۔ زیافر یا کرتے تھے لگن جب بیآ ہے از ل اولی الفاصد را بھا قوم الاحقی قب وہ نکھتے جس کا تقم دیا گیاہے ) قوس کے بعد ای کرتی تھا اور سی کرام

ئے تعلم تھا وین اسمام کی تبلیغ شروع کر روی۔

الحدثة بورة الجركا ترجمه وتشريبا تكمن بوقي

واخردخواناان الحمديندر ببالباليين

**ជាស្រ្តិសុស្តិសុស្តិសុស្តិសុស្** 

پاره نسر۱۴ ریسا

سورة نمبر ١٦ النَّحُل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

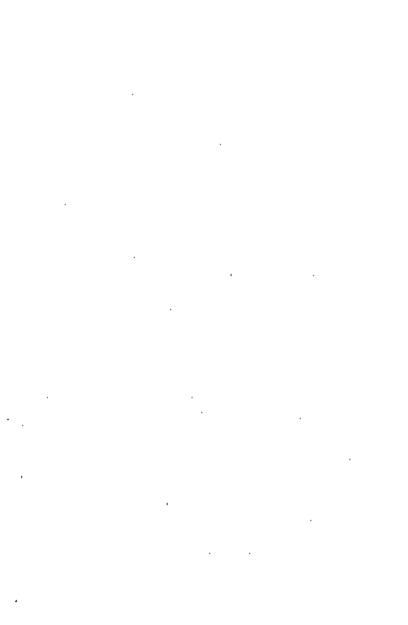

# ٠٠ تارك برزالحل الم

## بسُــه والله الوَّمُ والرَّجِينِيهِ

اس مورد میں آیٹ بھر السند حسل کالفقرة باے جس کے می شہری تھی کے جس ای مناحبت سے ان مورة کانام سورة المعطار کما آپ ہے۔

ا کدیمرمه میں فومی طور برائمی آیتیں بازل کی تل ہیں جن میں اس مات کودا تھے حریقہ پر ارشادفره بأثمرت كدانشرني استخ نبول اور دسواون كي فريعه بينا ييغام ميني بااور بتايا كدوواي ر چلیم اورالله کے رمونوں اور نیول کی کھن اطاعت کریں ور نیالند کا و**افیمیڈ آ جائے گا**جس

ے منابعے بوری کا نکات کی قوشمی ہے اس دوئر رہ صاتی ایسا اور مال وورمت او خی او خی عارتی اورتبذیب وتون کی ترتی کا مثبین آئی۔ چنانج جن نوگوں نے امیر وکر م کی تعامیات ا کوابغ کر تفروشرک ہے تو کر لیان کی تھات ہوگئی اور جہنوں نے زنکار کیااور اپنی ضعاور در كور كادر ميان عندور و من المرقى برقائم رب شف ال كوخذ اب نادو و مرديا-

إنب الله في الشيخ أخرى كي ادرآ خرى رسول عمرت في مستحق عَلَيْ عَلَيْهِ أَنْ يَعِلَامِ فَي وَعِيدًا مجیجا اوران کوئیز شنہ تو موں کے بولنا ک انوام ہے آھا وکیا تو انہوں نے اس مبلت ہے فائد و

ں مدہ میں ساعد باقع ساکا خالات کا افرائے کے عمالے جون کوری کی گئے گئے کے سے قرائم پیش کور کرنے آگئے جی کہ جم پر ا کوئی عذاب نازل ہوسکتا ہے آگرا لیا ہے قوائم <u>کعل</u>ے عامرآ پ کی تعلیمات کا اٹکار کرتے ہیں وو اً عذاب جمل في تم أتيل مُرتبة بعوده لجاءً وَآخِرَاسِ كَمَا لَهُ عِنْ اللَّهُ عَبِينٌ بِينَانِ ا نا دافوں ہے ۔ کِیٰ کِن ہے کہ اگر و وائن وقت کُفیمت جانتے اور ندر کرے اور میلے عمل ہے ہ کدو، فغائے تو ان کے حق میں بہتر قبار ان کوائی نفیلنے کی مبلدی مجائے کہ بغرورت ہی نہیں ہے ا جوائن کی نافر و نیوں کی وجہ ہے ان کے حق میں فیصنہ ہو چکا ہے ۔ قرونیا کہا کروہ و نیا گئا معمولی معمولی چنے وں برخور کرتے تو اللہ کی ڈائٹ کا ٹکار بھی نے کرتے ۔ فرویا کی فیان است

1800 16 آوٽ 128 القائدا كخباسة 1871 حردف 7974 تكذكرمه المقدم خزول

ر دورة من مُركز ما كُمارُ فراد و عربة ذلك كم بيداس مو الانتمال بينه انساني وجود بشعير وأنعجي وخون عِمَا مُنْ مُدَا يَمِنَا كُنْ مِنْ عِدَالِ فَي لدرت كاش يكاريج

طوه يرذُ كرفر ميات عدل والمعاف و رومرول ہے شکی اور بھاؤہ۔ رشتہ دارون سے ملہ رحجا دورمین سوک پر طرح کی ے حیا تھول ان کا ٹھیل اور مرتقی ے وہتے ہے وہدا کہ ہوا کرتا ہوا کی شر موکن کی کا میانی ہے ۔

وجود پر قائود کر کے کہ آئیک معمولی ہے اواک قعرے ہے اس کے وجو کو بنایا گیا ہے لیکن اس نفضہ کی ٹایا کی کائس کے جم وجان پر کو کی افزمیش ہے۔ گو ہماورخون کے درمیان ہے الشاقعا کی اید دودھ پیزة کرتا ہے جس شن شاق خون کی دگھت ہو تی ہے اور ش جوجو الی خرج ایک فرج کیک کے بیٹ میں ایک ایسا دو بیوا کیا جاتا ہے جس شن ذہر کی کو کی آئیزش ٹیس ہے بھر شہری سے مرام شاہلی شفار کی گئی ہے اگر انسان اس میں تو تورکر ہے کہ ان قمام چزوں کا اور ڈشن و آئی ن کے ذرے ذرے کو نظام کون چا

رباسية الدن يم في كالجلوى كرسته كالرب ليفير

نی کر کم بھیکنا اور محابہ کرونٹر کومزے و تول کا خاص طور پرتھ ایا کہا ہے کہ وہ ایسینز سراتھ اور و وہروں کے ساتھ ہمیشہ عدلی واقعیاف واحمان وکرم وصلہ کی اور حسن معاصرا خیا و کر ہیں اور جرب حیانی و بے غیرتی و برائی اور ضداور ہست دعری سے دور میں جروعہ دکوچرا کر ہیں۔ حال کو طالب اور حرام کوترام جھیں اور میرود ستقامت سے نہ ہدی قدم رہیں رانڈ قد سقد مرتیں دائد قد سقد میں ہاں کی اندازہ اعالت فریائے گئے۔

#### ﴿ سُورِةُ النَّجْسُ ﴾

# <u>بِنب مِاللَّوالرَّحُوُّ الرَّحِين</u>

الى امرُ الله ف الا تستعجلوه مسبطنه وتعلى عمّا يُعْرِكُون ۞ يُنَزِل الْمَلْلِكَة بِالرُّيْ مِن امْرِهِ على مَن يَشَاءُ مِنْ عِنادِهَ انَ أَنْذِرُوا انْعَلارالة إلا أَنَا مَا تَعُونٍ ۞ حَلَقَ السّلوب والارْض بِالْحَقِّ تَعْلَلْ عَمّا يُشْرِكُون ۞ حَلَقَ السّلوب والارْسَان مِن نُظْفَةٍ وَإِذَا هُو حَصِيْعُ مُعِينٌ ۞

#### ترجمها أبيته بمراعاتا

افشہ کا حکم آ کیا ۔ تم اس میں جلوی نہ کا ڈ۔اس کی ذات بے عیب ، بھادراس سے بلند د برز ہے جن کوتم اس کے ساتھ شر یک کرتے ہو۔

وہ فرشتوں کو وقی بعنی اپنا تھم دے کراپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے از ل کرتا ہے تا کہ وہ سب کو اس بات ہے آگاہ کردیں کہ میرے ہوا کوئی عوادت ویندگی کے لائن تیمیں ہے گی جھوست ای ڈرتے رہو۔ اس نے زیمن اور آسٹول کو برخی پیدا کیا ہے اس کی ذات ان چیزوں ہے بلند ہے جنوبیں ہے اس کے ماتھ شریک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک (حقیر اور کشد ہے) یانی کی بوند سے بدر کیا۔ کیم وہ کھلے کھل جھکڑنے والدین جاتا ہے۔

#### الغاشة القرآن مبيئ فبراتا

تَعَى بِهُمِ أَمُوا الله المَّذَاعُ المُنْاعُ

لأ تُسْتَفْجِلُونُ آمَانِ مُ إِطِدِي رَبِي وَ

تغالى يلدوبرز

أَلْوُّوْحُ جِيرِ عَلِ عِنْ وَقِي

محصين جكزا راء والا

#### تشريخ: آيت نمبرا ٢٠

علا مفسر کیا ہے تھے ہے کہ امران ہے مراہ وہ دورہ اوسکت جواند نے کی کر نام ملکا اور می ہرات کردگا تھ کہ مقد کا فیصنہ جس میں جمین تمہر رے وشنول پر خالب کرور ہوئے گا اوسٹس آل کا فلخ تفریت اور کا میابی عنا کی جائے گی۔ ویدک امرافشہ مراد نیاست کادن ہے جو بہت جدد آنے والا ہے۔ تاریخ عمادے کدان آیات کے بازل ہونے کے چند سالوں کے بعد سالو بعد ان کفار دشتر کیں کو تکست پر تکست کھانا ہے گا۔ سازی دنیاش ان کو قرت نصیب ہوگی اور آخر کار دفتے کدے بعد پورے جزیرة العرب پرالی ایمان کوفنے حاصل ہوئی اوروو دقت کی آ کر دیارہ ہم تا کام تاہم دیشر کیں کوائی مرزشن سے فکل ہے نے کا تھی دید ہے گاہ میں اوروٹ تیاست بھی اوروٹ تیاست بھی اوروٹ تھی دوروٹ می دوروٹ میں سے۔

اس کے بعد فرمایا کو پیشر کین اللہ کی ذات اور مغانت ہیں جن جن جن اور کوشر یک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و برزے ۔ و و برطرح کے جبول سے یاک ذات ہے۔

فرنا کوافذات آل اپنے بندوں ش ہے جی پر چاہتا ہے اپنا کام از ل کڑے ہے اکدوداللہ کے بکہ بندے ( وَخَبَر ) اس بات کو چوری وضا حت سے بیان فرمادی کہ اس کا کان میں ہر طرح کی عبادت دیندگیا کے انگی سرف ایک انڈی کی ذات ہے۔ وہ اس ان کئی ہے کہ اس سے ڈراجائے۔ اس نے آ جانوں اورزیمن کو برنتی پیدافر مالے ہے۔ اس نے اس انسان کوایک تقر تقرا بیدا کیا ہے۔ اورزندگی گفارنے کا برطرح کا سامان مطافر مایا ہے۔ وہ انسان کتا تجیب ہے کہا پی اطلقت کو تعول کرا ہے ہرور کار کے سامنے کی ڈرٹ کر کھڑا اور کیا ہے اورانتہ اوران کے درال سے تعلم کھا جھڑتا ہے۔

خاصہ بیسے کہ اللہ کے ٹی اللہ کا بینا مائی کے بقدول تک پڑنے نے بیں۔ پھر بھی آگر کی کھنی انڈ کے ٹی کی بات کوئیں ا تواسے یادد کھنا ہے جے کہ اللہ کا فیصلہ کے نے میں ویڑیں گے گی۔ جب واکسی بیز کا فیصلہ کرلینا ہے تو بھرائی کے وسٹ

> وَالْآنَاءَ عَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَادِفَ قَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالُ حِنْنَ تُرِيْعُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ اثْقَالكُمُ إلى بَلَدِ لَمُ تَكُونُواْ الْمِغِيْهِ اللّا بِشِقَ الْانْفُسِ إِنَّ رَبِّكُونُهَا وَزِيْنَةٌ \* وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَالْحَمِنْ يَرَاثَ كُونُهَا وَزِيْنَةٌ \* وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السّبِيْلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَا وَلَهُ لَكُمُ الْجَمَعِينَ ۞

300

#### أحدزآ ببتائم وجه

ای (اللہ) نے تمہارے لئے جویائے (مولٹی) پیدا کئے ان میں سردی ہے جینے کا سلمان ادربعض ان ميں فائد \_ يمي جل اوران هي ہے بعض جو مايوں کوتم کھاتے بھی ہو \_ان مير تمہارے نئے خوبصورتی اورشان ہے جہتم شام کو ح اکرلاتے ہوا در جہ میم کوتم ج انے لیے جاتے ہو۔ اور وہ تمبارے بوجوالی بہتیوں کی طرف اعدا کر لے جاتے ہیں جبان تم بخبر شدید جسمانی تغیف کے تی نہ سکتے تھے۔ بے شک آ ب کا دب نمایت مہر بان اور بہت وقم کرنے والا ے۔اوراس نے محوزے فیراور گدھے بیدائے تاکرتم ان برسوار ہوا در دوزینت وآ راکش کے لئے بھی تاں۔ (ان کے علاوہ) دوان سواریول کو بہدا کرے کا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ کا ب وَمديب كروه سيدها راسته وكعائية جب كران عن بعض نيز هررايية مجي جن اورالله عابرا تو مب کو هرایت د سنادیتا به

| إفنات القرآك          | آيت فبر10                       |
|-----------------------|---------------------------------|
| اَلاَ نُعَامُ         | چوپائے۔ مولٹی جانور             |
| دِث،                  | مری_( کاسامان یعن کھالیں دغیرہ) |
| جَمَالُ               | خويصورتي                        |
| ئ <sub>ر</sub> يُنځون | (ازافة) رائام كوي نے جاتے ہيں   |
| فَسُرَ خُوْنَ         | 92-192-286°-(E))                |
| تُحْمِلُ              | الما الم                        |
| ٱلْقَالُ              | ( فَعَلْ) _ برجه                |
|                       |                                 |

قَصَدُ السَّبِيَّلِ سِيعَاداتَ جَائِدٌ نِيرَى

نیزمی سےسے شاہ

أنجنبئ

#### المركز أريت م هروه المركز أريت م

تو حید سے دفائل بیان کرتے ہوئے ارشاد قربایا جار پاہے کہ انشوہ ہے جس نے خیر اور شرکو پیدا کیا ہے اور انسان کے جسم دروح کا سامان میں کیا ہے۔ انسان کو احتیار دیا گہاہے کہ وہ تجراد درشر عل ہے کمی ایک واحتیار کرنے رادر وی انشرے انسانی فائدوں کے لئے جو طرح طرح کی تعیش مطافر انگی جی الن سے فائد وافعاتے ہوئے اپٹی حیثی آخرے کی مزل برنگا درکھے تاکہ اس کو کی داستہ نصیب ہونے۔ فر بنا کہ اس اللہ نے جہاں اپنی قدرت کا ملہ ہے چاہدہ دی ہتارے افضا کی جوا کی ججرو جُرکو پیوا کیا ہے دیش ہر طرح کے جانور بھی پیدافر ہائے ہیں۔ چو پائے اس بھی اللہ عند اللہ دونہ ہیں جانور دائے جن کے جسول پرائی والدی پیدائی ہے جس سے اٹسان موسم کی تری دفتی ہے فائی کر ہجر بینا ہاں تیز کرتا ہے اور دائشت وسکون واصل کرتا ہے۔ خود قائدہ واسل کرتا ہے اور تجارت کے ور مید ہمت ہے فائدے واصل کرتا ہے اللہ نے اس کی کھال بھی ایکی بنائی ہے جس ہے بہتر یں انہاں اور ہے شار چیز ہی تیار کی جائی ہیں۔ ان جانوروں کو تا و گوشت کی فیشریاں بناوی انسان جب جا ہتا ہے ان کو فرق کرکے جن یا شام کو وہ بیسے بھر کرجو سے انسان ہے اور بور کو بال کران کے ریوز بنا تا ہے جب وہ سی کو اینا وزق حاصل کر نے کی طرف جاتے جی بیا شام کو وہ بیسے بھر کرجو سے انسان نے اپنی سی بھی وائی آتے ہیں آتے آدی کا میروں خون بڑھ بات ہے۔ ان کی تصراواد خواصورتی و کی کر فرش ہونا ہے اور بڑے برے بر سے تھی کی اصبر ہے اس کی آسکیس میکنے گئی ہیں۔ بھی جس انسان او کی تگی

فر ذاکر بی قروه اسباب جی جوال رؤف اور دیم نے اسپیفنل و کرم سیانسان کی و نیا سنوار نے کے لئے ہندے ہیں ایک اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اس آ کرت تک وی جو اس رؤف اور دیم ہے اسپیفنی منول تک ویکنے کے عامیت دور یع ایک اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اس آ کرت تک وی جو سے دور یع میا ہے جو اس میں سے کی دیک ساتھ کو اپنا ہے انہ سرود نول کا تادیا حمید انہا ہے اور کرا تم بھی بڑے اور کھا سے اور کو رہ استان کو ایک اور انہا ہے انہ ہو استان کو تا و سے بھی کو اگر اللہ بات کو تا و سے بھی کو اگر اللہ بات کو تا و سے بھی کو اگر اللہ بات کو تا و بھی ہوتا ہے وہ انہا کہ بات اور انہا ہو استان کی استان بھی ہے کہ ان سے انہاں کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان بھی ہوتا ہے کہ کو ان ان بھی ہے کہ ان سے انہاں کی استان تھی کہ کو استان بھی ہوتا ہے کہ کو ان ان بھی ہوتا ہو کہ کہ دور استان کی استان کو کو ان کو تی بھی کو وہ سادگار دیا کہ کو گور کو گر کر جہتے والا ایک ویا گور ان کو جہلی کہ ان انہاں کو کہ ان کہ کو کر ان کو دور کی کہائی اور اور کی دور ان کی بھی ان اور انہاں کہ کو دور کی کہائی اور اور کی دور ان کی کہائی اور اور کی دور کی کہائی اور اور کی دور ان کی کہائی اور اور کی دور کی کہائی کو کو کہا کہائی کو کو کہائی کہ کہائی کہائی اور کی دور کی کہائی کو کو کہائی کو کو کہائی کر ان کی دور کی کہائی کو کو کہائی کو کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کو کہائی کو کہائ

هُوَالَذِي آنزَل مِن السَّمَاءَ مَا أَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿ يُكْبِتُ لَكُمْ مِهُ الزَّرُعُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّحِيْلُ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَقَلَّكُووْنَ ﴿ وَسَخَرَ الشَّمْرُتِ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَقَلَّكُووْنَ ﴿ وَسَخَرَ لَكُ مُ الْيُلُ وَالنَّهُ ارَّ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرْتُ إِلَيْ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُومُ

#### تردمه: آیت نبروا تا

وی قریبے جس نے تمہارے لئے بلندی ہے پائی برمایا جس سے تم خود بھی پہنے ہواں سے سز ، پیدا ہوئا ہے جس شراتم (ان جانوروں کو) چرنے کے لئے چھوڑ ویتے ہوں ووال سے تمہارے لئے تھتی آگا تا ہے اور نیٹون اور مجور اور انگوراور برقتم کے چکل پیدا کرتا ہے ۔ بے شہر اس بین غور وقر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۔ ای نے تمہارے لئے ون اور دات کو بنایا ہے تھ اور مورج کو سخر کردیا اور متارے مجل اس کے تھم کے تاتی ہیں ۔ بے شک اس میں اوگوں کے لئے متابال ہیں چھش و بچھر کے تھیں۔ ۔

لغات القرآن أيت نبروااا

خَوْرَاتِ پِيَّنَ كَيْرِ طُجُو (دفت فُرِينُمُوْنَ مُرْكِاحَاد يُنْبِثُ (كانب

ألؤز عُ كليق النعيار .5 الأغناث بكي ئَتُفُكُّرُ وَ ن دونورونز کے ہیں س به محکون محکم کیتا در کرد. ننو ألشمش Bur أنقمر (انگم) يستري ر اور النحا ه يَفُقلُونَ جيمتل ركمترين

#### تشريخ: آيت نمبروا ١٢١٦

وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَائِيَّةً لِقَوْمِ يُذَكِّرُونَ ﴿ وَهُـوَالَّـذِي سَخَوَالْبَحْوَلِمَا كُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طَوِيًّا وَكُنتَحُرِجُوْا مِنُهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوُلَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْحَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَنْبَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ® وَٱلْقَى فِي الْاَرْضِ رُوَاسِيَ أَنْ تَعِيدَدِيكُمْ وَٱنْفَارُا وَسُيلًا ڵٙڡؘڵؘػؙڗؙؿٙۿؾؘڎؙۏڹ۞ٚۅؘۼڵڂ؞ؾؚٵ۫ۅڽٳڶؿۜڿڔؚۿڔ۫ؽۿؾؘۮؙۏڹ۞ٲڡۧڹ يَّغْلُقُ لَمَنْ لَايَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْ الْفِحْمَةَ اللهِ لَا يُحْمُدُونَا إِنَّ اللَّهُ لَعَفُو رَّرَحِيْدُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَسُرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ®وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْكِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ احْيَامٌ وَمَا يَشَمُرُونَ أَ ٳؘؾٵؽؙۑؠۼؿؙۊٛؽ۞

#### وبالمستأنيت أيرااناه

(اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے) تہارے لئے زیمن میں چیز وال کو تھیں ویا ہے جن کے مختلف رنگ ہیں۔ مختلف رنگ ہیں۔ بیٹنگ ان چیز ون ش مجھ رکھنے والول کے سنے نشانی ہے۔ وی تو ہے جس نے تہارے سئے سمندر کو تخرکر دیا تاکتم اس میں سے تازہ کوشت کھاؤ اوراس میں سے زیودات کیلئے وہ چیز ہی نکالوجن کوئم وستمال کرتے ہو۔ اور تم ویکھتے ہو کہ کشیال پانی کو چرکر چلتی ہیں تا کہتم میں کا فضل دکرم تا ان کرد اور ثابید کرتم شکر کرو۔ اور ای نے زیمن میں پریاڑ کے بوجود کھو بیٹے تا کہ وہ زیمن تہمیں لے کرا بیک طرف ندہ حلک جائے ، اور اس نے تہرین اور است بیاڑ کے بوجود کھو بیٹے تا کہ تم راو پاسکو۔ اور اس نے کرا بیٹ کر است کے لئے ) طاحتیں بنا کمی اور ستاروں سے بھی وہ دراست کے لئے ) طاحتیں بنا کمی جو کو) بیدو آئیں کرتا۔ کیا چر بھی تم فور و گرتیں کرتے۔ اور اگرتم اس الشری فقت ن فیار کرتا چا بوق شہر کس کر سے اور اس کے برابر موسکا ہے۔ والی بھی جو کرک کر سے اور ہے گئے الشریب مفقرت کرتے والا اور نہا ہے۔ دیم کرتے والا ہے۔ الشمائی و فوب جانتا ہے جسے تم چھیاتے ہوا ور جو بگھی خاہر کرتے ہو۔ اور دولوگ جو انڈ کے مواد و مرول کو بھارتے ہیں دو تھیں ہیں۔ وہ تمکن جو اسے انڈ ایک مواد ہو وہ بھی زندہ فیس ہیں۔ وہ تمکن جانت ہیں دو تھیں زندہ فیس ہیں۔ وہ تمکن جانت کے اس سے مرود ہیں زندہ فیس ہیں۔ وہ تمکن جانت کے اس سے مرود ہیں زندہ فیس ہیں۔ وہ تمکن

#### لغات القرآل آيت نبر ٢١٤١٣

| اس نے کھیلادی پیدا کیا۔ | فَرْا                    |
|-------------------------|--------------------------|
| (لَوُنْ)رنگ_            | اَلُوَانَ                |
| وودهميان ديتة جين-      | ؽۮؙڴۯؙۅ۠ڽؘ               |
| گوشت ر                  | لَخُمّ                   |
| լբյե                    | طَرِيُّ                  |
| ثم كالتحمد              | تَسْتَغُوجُوْ            |
| -4                      | جِلْيَةَ                 |
| _96 <u>=</u>            | <del>تَلْبُسُ</del> وُنَ |

النَّخل١١ ديبهاعه مواجز مِينَ لِنْ مِنْ وَاللهِ مِنْ لِنْ وَالبَّالِ وَالبَّالِ وَالبَّالِ وَالبَّالِ وَالبَّالِ وَالبَّالِ وَالبَّالِ لتبتغو -1/3t 75t اك نے ڈال مرکعا ألقى (زابسيّة) پوچ، پهاڙ۔ دَوُامِينَ تعيد وكنساجانا مُئِن (نین)رائے۔ عَلَمْتُ علامتني الشانيال-نجو مثارور يخلق بيواكاب تعذرا الرمخ كي تأركزوك لا تُحَصُّوا فرخارز كرسكوهي تبرون تم جميات ہو۔ تُعُلِونَ - st = 5 / 18 7 يَدُ غُوْنَ يكارينة بيلء يُخْلَقُون وويدا کے جاتے ہیں۔ أموات مردے بیں۔ أيَّانَ يبغثون وو وویارواغائم کی جائیں گے۔

#### تشريج: آيت نبر التال

الله المستون المستون الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى المستون ا

منز شنۃ آیات شران تونوں کا ذکر فریا ہا ہا تھا تھا تھا تھا ہے۔ انسان کے لئے پیدا کی ہیں۔ اس سلسلہ میں فریا کو اس لوگو اکیا گئے بیدا کی ہیں۔ اس سلسلہ میں فریا کو اس لوگو اکیا گئے بیدا کی ہیں ہوئے کہ اس بالد میں ایک میں اور ہیں ہوئے کہ اس بالد میں ایک کھٹوں کو بیدا کیا ہو واحد میں میں انسان ہوئے کہ ایک تھی ایک ہیں ہوئے کہ اور موقی ہیں ایک کھٹوں کو بیدا کیا ہمیں کے گوشت شرائو کی گئے ہوئے کہ اور موقی ہیں انسان کے گوشت شرائو کی تعلق ہوئے کہ اور موقی ہیدا کیا ہمیں کے گوشت شرائو کی تعلق ہوئے کہ اور موقی ہیدا کیا ہمیں کے گوشت شرائو کی تعلق ہوئے کہ اور موقی ہیدا کیا ہمیں کے گوشت شرائو کی تعلق ہوئے کہ اور موقی ہیدا کیا ہمیں ہوئے کا اس سے اپنے موقع ہوئے کہ اور موقی ہیدا کیا ہمیں ہوئے کا موقع ہوئے کہ اور موقی ہوئے کہ اس کو تعلق ہوئے کہ اور اس کی میں دو جہاز اور کھٹیاں بھی کی جیٹیے۔ ایک سے سے دو ہوئی دول کا کہ سے مام کرتا ہے۔ قرایہ کہ ہے ہوئے کہ اور ایک ہوئے ہا کر رکھ دیا تھ کہ زعمی اور موز مول کی ہوئے ہا کر رکھ دیا تھ کہ زعمی اور موز مول کے اور ایک ہوئے ہوئے کا کہ ہوئے ہوئے اور ایک ہوئے ہوئے کا کہ ہوئے کہ اور اور ایک ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ اس سے دو ہوئی دول کے اور ایک ہوئے ہوئے کہ کہ ہوئے کہ اور اس کا کہ ہوئے کہ اور اس کو اور موئی ہوئے ہوئے کہ ہوئے کو کر

پہاڈوں کے اور پائی کو برف بنا کر جماویا جو تعوز اتھوں اور با است جھے علی بنا ہے اور شریع بن جاتی ہیں جی سے
انسان اٹی کھیتوں کو براب کرتا ہے تو بہتا ہے اپنے جانو روں کو جاتا ہے اور بزاروں طرح کے کیمیکل جامل کرتا ہے۔ قربایا کو فرد کو کہ کرد کو کر دو کو روں مال سے یہ بہا او بی جارک بورے ہیں اور بات سے کسی فائدہ سے بھیتا انسان کو کیونکہ یہ اس کے لئے
مالے کے جو جو بہت تیا سے آئے گو تھی بہا او جو بھے کو رہ جی اور بات کے کو اس کے لئے متاب بالا ہے جو بہت کو بات میں میں کہ اور بات کے دورے میں کہ بھر جانم کی کے قربا کی جب آدی
مالے کے جو برا کھی کر آدی اپنی میں بھل بھر بھا کہ اور جو اس کے اور کو کر کر اس کے لئے میں بھر کہ بھر کہ بھر اس کے کہ بھر اس کے کہ اس کے کہ بھر اس کے کہ اس کے کہ بھر اس کے کہ اس کو بھر اس کو بھر اس کو کہ کہ اس کو بھر اس کے کہ اس کو بھر اس کے کہ اس کو بھر اس کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر اس کو بھر اس کو بھر اس کو بھر ک

الهُكُمُّوَالهُ قَامِدُ "فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْالْحِرَةِ قُلُوْبُهُ مُمُنْكِرَةً وَهُمُ مُنْسَتَكَمِّرُونَ ® لَاجْرَمَ انْ الله يَعْلَمُ مَا لِسُرُّونَ وَمَا لِعُلْبُونَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَمِّرِيْنَ ® وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَا كَا الْمُؤَلَّ رَبُّكُمْ رُعَالُوا الْمُسْتَكِيرِيْنَ الْاَوْلِيْنَ ﴿ لِلِيَحْمِلُوا الْوَزَارِهُمْ مُنَاعِلَةً يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَمِنْ اَوْزَادِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ يَعْلَيْرِعِلْمِ اللهِ اللهِ سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿

مارين - (

#### ترجمه: أيت فبراء تاها

تمبدرا معودا کیے می معرور ہے۔ چرود لوگ جو آخرت پر ایمان قیم ناتے ان کے دل
مکر بیں اور او تکیر کرتے ہیں۔ بیٹینا اللہ براس وی کو جاتہ ہے جو تجوار چیپا تے ہیں اور جو پکورہ
طاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکیر کرنے والول کو پہند تیں کرتا۔ اور جیب ان سے کہا جاتا ہے کہ
تہارے در ب نے کی کا زل کیا ؟ قورہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کے قیمے کہائیاں ہیں۔ (بیاس سے
ہے) تا کہ وہ قیامت کے دان اپنے بورے ہوجی گی افتی کی اور پکوان کے وجے بھی افتی ایمی
جہنیں دوائی جہانے کی مجہدے کم راو کر بھی ہیں۔ سنوا کہ دور بہت براہو تھ ہے جس کو دو(اسپنے

الفائت القرآن المدتر المرادة المرادة

 $x_2(\zeta, y)$ 

212ء

وَرُولِوا

ساء

# شرن: أيت أبر rapre

سورة السحل كة غاذب عى الشقالي كى قدرةن كابيان موريات كساس يوري كالنائد اوراس كـ ورسدة رسعكا بیدا کرنے والا خاتق وراز ق مرف اللہ ہی ہے۔ بیاں سے سارٹ وفر الما جاریا ہے کہ دورے جس نے ہر چز کو پیدا کہاہے ووا خ ڈاٹ میں اس طرح" واحد بیعنی ایک ہے جس کے ماتھ کوئی شریک ٹیس ہے۔ جولوگ ایند کی ذات اور صفات عیں دومروں کو شر کے کرتے اور ایمان نبیل لاتے وو جہالت کی اس نتہا رہنے کیے جی جہاں مانے کی ایک نقیقت اور ایک معتول ہاے کوجمی وو باسٹا سے اٹکارکردے ہیں اور مجسرے اپنی کروٹین اگڑ اگر چلتے ہیں۔ وین اسمام اور ٹی مکرم ﷺ کےخلاف سازشیں کرتے دیجے میں۔ ان کا گفان بیے کہ ان کی حرکتو ان کو ریکنے والا اور شنے والا کو ڈیٹیس ہے مالا تکہ جیسے میسے کریا تھی کی جا نہیں یا تھلم کھٹا۔ عا جزی کی جائے باکلیروہ اللہ سب کے جایات دلوں کی کیفات ہور کھا رکی سازشوں سے اچھی طرح والک ہے۔ ایسے معلوم سے کہ دو کیا کرد ہے ہیں۔ جسبہ میکھ جنجی اوکسہ ان کفار ہے تر آن کریم کے متعلق موجعے ہیں کہ تر آن کیمی کما ہے ہو تو و اوگوں کی نظر عراقر آن کرم کا حیثیت کوم کرنے کے لئے کتے ہیں کہ یوڈ گذشتہ قوموں کے قیمے کھانیاں ہیں جوقر آن عراق کردیے منے ہیں۔ ای طربارہ و نی کر م پیٹھ کے محلق مجی ایک ہے سرویا یا تھی کر ہے ہیں جس ہے تر آن کر کم اور نی کر م پیٹھ کے محلق بدگمانیاں پید ابو جا کیں۔ وہ بیائے منے کو کو گھنس حضورا کر جاتے کے قریب نہجائے کیونکہ جب وہ ان کے قریب جا کی مے قو ان کی سرت سے حاثر ہوئے بغیر ندرو بھی مے قرآن کر میم کی طاہ ہے میں کے قان کے دل متاثر ہوئے بغیر ندر بیں مے تبذان کی بودی وطش ہوتی کر کی طرح شندوالے واقعی طرح مراہ کردیں۔انڈیٹائی نے قرایل کی ایسرداری اورخاند انی برائیوں کے محمند میں ہے جس طرح اللہ کے کام اور دمول اللہ ﷺ کی شان میں کہنا خیاں کر کے لوکوں کا گراہ کر رہے ہیں اس کا اور وہ خود حس گمرای میں بڑے ہوئے ہیں دانوں کی گمرای کا ہو جو در گناہ واسپیئسر پر لے کریٹل رہے این دوکل قیامت کے دی اپنے بوجو کیے ا خاکیں ہے؟ اس دن ان کوائر بات کا احماس ہوگا کہ وہ اپنے سربر کتنے نا قائل برداشت ہوجو نے کرآئے تیں فر مایا کہ وہ ایاملی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کرلوگوں کو کمراہ تو کر سکتے ہیں کیکن وہ والت دوخیں ہوگیا کہ جب ان کے فریب کے بروپ جا کس ہوجا کس مے اور بھائی کا پیم انکم کرسر سنے آ جائے گا۔ کھونکہ کو گی مجی کا اُن جوٹ ھے برفر بدید دوں عمی حرصہ تک چھی نامشکل ہے۔

قدْ مَكَرَالُدِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُوَاكَنَّ مِنْ وَبُلِهِ مُوَاكَنَّ مِنْ اللهُ بُنْيَا نَهُمُ مُنِيَ الْقُواعِدِ فَحَرَّعَلَيْهِمُ النَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِ مُرُوالنَّقُفُ مِنْ الْقُواعِدِ فَحَرَّعَلَيْهِمُ النَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِ مُروَالنَّهُ مُونَ الْفَرْقِيَ الْمَنْ الْمَالِيَّ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

#### FACES - TOTAL

لغات القرآن آیت نبر۲۹۵۲۱ ب بنیان آلفواعذ بنيادي په غو الرياد منفث فُوق ووذليل درموا كرينا كاله بُخَرِي أين شُرَكَاءِ يُ يم نے شریک تُشَاقُونَ تح لات جوب أؤتو اللبلم جن كومم ويأكميان تتوقى مان تکا<u>لتے ہیں۔</u> الْقُوا انهول في والما أشئع منع کاپیام۔ مئوى -116 المنكرين بوان *کرنے و*ہے۔

#### تشريح: آيت نمبر٢٧ تا٢٩

حمفہ شتہ آیات میں جس مضمون کوئٹر دیج کہا تھا تھا اس کی بخیل کی حادی ہے سادی دنیا کواور خاص خور پرمکہ کے این لوگوں سے خطاب کناما رہے جو تج وغیر و کے موقعوں برآ نے والے بے خبر لوگوں کے مہاہنے قر وَ ان کریم اور ٹی کریم کافٹا کی ذات کے متعلق حقادت سے ذکر کرتے تا کہ امینی آ دی ہے دل بیں شدید پر کمانی بیدا موجائے مثلاً قرآن کریم کے متعلق کہتے کہ اس شرکوی فی بات ہے وی برائے قصے میں جن تھوں کو تم آن نے نقل کر دیا ہے۔ بی کریم مختلف کے متعلق تم می سینے کدون رکسی جنوں یا جن کاسا یہ موکمیا ہے ہوئی گئے ووالیمی یا تھی کرتے ہیں(نعوز بائٹہ) ایسے لوگوں کوخطاب کرتے ہوئے الشرقعالی نے ارشاد خر. یا کدوالوگ چونگیرا دغرورکرتے ہوئے دین کے دائے ہیں رکا دنیس ڈال رہے ہیں اورلوکوں کو کم راہ کررے ہیں وہ ایسا ہے جرم کا انگاب کررے میں جس کے یوجہ کووہ قامت کے دن افغانہ تھیں گے فریغا کہ بکی کروفریب ان ہے <u>صلے کے لوگ بھی</u> کر چکے جن ۔انشر نے ان کواتی تختی ہے کچڑا کہ وہ عالم وے بس ہوکر وہ گئے ۔ابتد نے ان کوان کی بنیا دول ہے اکھا ڈکر پیمنگ و 1 اوران کواوران کی او فی او نی بازهول، مکانات اور تبذیب و تهران کواس طرح تو زیموز کرد کاویا که آن کان کاوجرو تک نیس ریا ہے۔ این کے کھنڈراٹ ای بات کا کھلا ہوا ثبوت ہیں کسان پرانند نے شدیدہ خداب تا کی کرے ان کی زند کیوں اور تہذیب وتدین کوشان عبرت بناه یا ہے۔ پنہوں نے وین اسلام کے فلاف جومجی قدیر س کیس الشائے ان قدیر در اوان بری الٹ رہا ۔ رتوا ہی و نہا کی ذات ورسوا کیا ہے لیکن جب قیامت میں ووانفہ کے ماہتے پیٹیس مح تو اس ہے مجی زیادہ فرات ورسوا کی ثین جیٹا کیا جائے گا۔ الشاتعالى موال فراكي محتم في قرآن كرم اوري كرم منك ك معلق بهت ي جوفي بالى كيفين ما كتبهار ب باتمون كرياك ہوئے جمو نے معبولادل کی مفلست بڑھ وہائے نے باہا جائے مج کرد والشرے ٹریک کمال اہل جن رقم او کما کرتے تھے؟ اوران ک سے لوگوں سے چھنزتے تھے اور انفہ کے سے بیوں کو جھنا تے تھے۔ آئ و تھہا رئ مدکو کیون جیس آ جاتے؟ ان کے پاس اس موال کا کو کی جواب تھی ہوگا دوتر 'چھونہ بول سکیں مے نیکن جن کوابتہ تعالیٰ نے مسج علم عطا فریا تھادہ کمیں مے کہا ہے رب العالمین آج کے دن ساری ڈاٹ درسوالی ان کو گوں کے نے ہے جنہوں نے کفر وشرک کیا تھااد دانیان تھر کی بھی کیا تھا و داوگ جنہوں نے اپنے اور کلم وقع کا انتہا کردی تھی۔ جب فرشنے ان کی جان نکالنے آئیں کے تو وہ کمیں سے کہ ہم نے ورتفیقت کوئی کنر اور شرک نین کیا تھانہ حاری بال تھی۔انفر تعالی فرمائیں مے کہ اللہ کو ہرجے کا علم ہے وہ **تھی طرح ب**انتا ہے کرتم ویاش کیا کیا کرتے و سے ہے۔ آخرانڈ بقائی ان کیراد دخرورکرنے وانوں کے لئے فرشتن کوئٹم دیں کے کدان کوئے جا کرجہم میں جمو کہ وویدای قائل ہیں الدريكي دم مستحق نيس بين الب يدييثر بيشراي جنم عي ديين سكر.

# وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ

الْكُنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُالْإِخْرَةَ عَيْرٌ لِلْلَائِنَ اَحْسَنُوا فِي هٰ فِيهِ الدُنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُالْإِخْرَةِ حَيْرٌ وَلَيْعَمَوارُالْمُتَّقِيْنَ ﴿ الدُنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُالْمُتَّقِيْنَ ﴿ الدُنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُالْمُتَّقِيْنَ ﴿ الدُنْيَاحَتُونَ اللّهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ الْمُنْكُونَ اللّهُ الْمُتَقِيْنَ ﴿ الدُنْ الدُنْوا لِنْ الدُنْ الدُنْ الدُنْ الدُنْ الدُونَ الدُونَ الدُونَ الدُونَا الدُونَ الدُونَ الدُنْ الدُنْ الدُونَ الدُونَ الدُونَا الْمُعْلَى الدُونَ الدُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

#### زجمه آيت نبرو ١٣٣٣

اور جب الل تقوی ہے کہا جائے گا کر تہارے دب نے کیانازل کیا؟ قود کیں گے کہ جو لئے ہار جب الل تقویٰ ہے کہا جا در جو لئے ہازل کی ہے۔ دولوگ جنہوں نے نیکن کی ہے ان کے لئے اس و نیا میں بھی بہتر کی ہے اور آخرے میں بھلا گی ہے۔ اور افن تقویٰ کا ٹھکا نہ کت بہتر میں ہوگی اور ان میں اس اور کو ل کے ہیں ہوں گی ہوری ہوگی اور ان میں اس اور جب فرقع ان ہروہ چڑ ہوگی جو کہ جو گی اور ان میں اس اور جب فرقع ان ہروہ چڑ ہوگی جو کہ جو ہو چاہیں کے اور جم تقویٰ وانوں کوایدی بدارو پاکر سے جی ۔ اور جب فرقع ان کی جان نکالیں محمود وہ یا کیز مغت ہوں مے۔ (فرشتے کہیں مے کہ ) تم پر مفامتی ہو۔ اپ بہتر اعمال کی دیدے جوتم کرتے تھے جنت میں داخل ہوجا کہ کفار کے لئے فریایا کیا کہ اپ بیاس بات کا انتظار کرر ہے بیل کو یا تو فرشتے آجا کہی یا آپ کے رب کا تھم (فیصلہ) آجائے۔ در حقیقت مجی بات ان سے پہلول نے بھی کہا تھی انفدنے ان پڑھا ٹیس کیا بکہ وہ خود می اپنے نشوں پڑھا کرتے تھے۔ پھرچو کچھا نہوں نے کیاس کی مزاان کولی اور جس عذاب کا وہ ذراتی از ایا کرتے تھے دوان پرمسلط ہو کروبا۔

لغالت القرآك المتانبره ١٣٤٢

خير خير علال-

فازلانجزق أفرتاكر

يَعُمَ اجِهَا يَهِرُ\_

عَدُنّ

طُلَيْبِينَ إِكماك.

أغو عمرفيل

يَظْلِمُونَ والله ورزوان كرتين

إبيش

أَصَابُ يَيْاٍ\_

خاق کمیرل بینی کرد

**∕**0€4

## تشخرت آيت فمبروس بهه

مخذشة أيات شرار شاوفر بايا كمياب كه جب كفار وشركين سنه كولي اجنبي آ دي رسوال ٢٠ قفا كدر فخص جزنيوت كا دموی کرتے ہیں اور جمن قرآن کووہ سناتے ہیں ان کے بارے بھی تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتے کہ قران کیا ہے (نعوذ بالله ) گذرے ہوئے لوگوں کے بچھ قصے کہانیاں ہیں جواس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی حقارت کے مرجمے ساتھ وہ کی کریم ﷺ کے بارے شرکا کی ایکی و تنی کرتے ہے جس ہے دوسرے آء دی کے دل میں غلاقتی پیدا ہوجے ہے۔ ووٹیس ع بي من كوك في في أي كريم كان كي ترب جائ اورو قر أن كريم في معمت وشان ب والف و من رفر الم يك أن ي کفارد شرکیس میں جوالفد کی آیات من کرائی آخرے کو جار کرتے میں اورافقہ کے فضب کود فوت دیے میں اس کے برخلاف دومری طرف کچھودلوگ ہیں جواجداوراس کے دمول متلک مرا بھان لے آئے میں اور انہوں نے تقری و پر بیز کاری کی زندگی اختیار کر بی ب ان کوبرطرت کا ایرو اسد مواد کیا جائے گا ان کا طرز عمل بہ ہے کہ جب ان سے ہم جماح ایسے کے انڈ تعالی نے کہا جازل کیا ہے؟ تودہ کتے ہیں کہ عام بے نظرے تعاریب لئے وہ بیائی تازل کی ہے جس میں خبری خبرے راس دین کی زندگی کی بھڑی جی ہے اور آ خرت کی خمرادر بھلائی قوائی سے بھی زیادہ ہے دہاں برخض کوائی کی محت درنقر ٹی کا مجل نے **کا** کی کی کوئی شکی اور بھلا کام ض تُع نه بوگا اوراس رضورے کی زیاد واجر و تو اب ملے کا۔ دیے میں جملائی اور خرتوب کروند م قدم پر کامیانی و تیک نامی و أورغًا البالي واخبيزان قلب وتكومت وسلفتت وغيره عاصل موقي اورآخرت شارتجات وربيش بيشري لخير روماني مسرت وسکون نصیب موکا۔ فرمایا کہ اقل آنتو کیا کے لئے اللہ نے الکیامیتی مقدر کی جی جن میں وہ والمل ہوں مے جن کے تح ے نہریں جاری ہوگئے لیننی قوب مرسزی دشاہ الیا ہوگی اور و جو جاتی سے ان کوعطا کیا جائے کا بیان کی شکل ورثقر کی کا انعام ہوگا۔ الن كوموت كردنت مزمت ادداً سالی بحی هیب ہو كی كر دب موت كے فرشتے ان كے ماسنے آ كميں تے تو ان م اللہ كی ملائق ہے جوئے آئیں گے اور ان کو جنت کی بشارت و بیچ ہوئے کہیں گے جنت مل تمہارا مقام ہوگا۔ الل ایمان کو خفا سے کر جے ہوئے فرمایا کرتم ان بہت دهم اور ضدیٰ **لوگوں** کی بروا وشکرہ جوائی بات کے منتقر بیٹھے ہیں کہا تھ کے فرشنے خود ؤ کمران ہے کہیں ے رقم اخر برایمان کے آ ڈیاانٹری کاکوئی فیعلمآ جائے رفر بایا کررکوئی کی بات بھی ہے اس سے مبلے بھی جوانگ گذرے جس ان کا بھی حال تھا اور انہوں نے بھی بھائی کو ول ہے تھ ل تھی کیائیں جنہوں نے نے انبیا مکروٹر کی تعلیمات کو بان لیائے کی اور ير تيز كامك كى زندكى كواينا لياه وقر مرخ دويو ي ليكن جن لوكول في صدادوبها وهرى كاطريق احتياد كيانبول في اسينا بالقول ے اپنے وئینا ووٹیا کو بر باوٹر لیا کہ جم کمی کے ساتھ زیاد ٹی ٹیس کرتے بلک وگ خود می اپنے آپ برظلم وسم کرتے ہیں جس كى ون كومز ول كرويتى ب اورجن ي تول كاوه خداق الرويت رج بين اس كاعتراب ون يرسلط وكرر بكار

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشَّمَا كُوْالُوشَاءَ اللهُ مَاعَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْعٌ نَحْنُ وَلَا اَبَا وَنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْهُ كَذْلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِ عَزْفَهْلُ عَلَى التُرسُلِ اللَّا الْبَلْهُ الْمُبِيْنُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ الْمَيَّرِيُّ وُلَا إِنَّهُ وَمِنْهُ مُ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُ مُ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُ مُ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُ مُ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الطّلَقَ الْمُكَذِيمِينَ ﴿ إِنْ مَنْ عُرضَ عَلَى هُذِيهُ مَنْ أَلْكُونَ الْمُكَودِينَ اللهِ وَمِنْهُ وَالْكُونَ الْمَاكُونِ الْمُكَالِقَ الْمُكَالِقِيمُ اللهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُكَالِقَ مِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْمُنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُنْ وَمِنْ الْمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

### ترجمه أيت فجروا المستحد

دوران لوگول نے جنہوں نے شرک کیا۔ کہا کرا گرانڈ چا بٹاتر تم اور تعارے ہا ہو اوا

اس کے مواکمی کی عباوت و بندگی ترکرتے اور ترجہاس کے تقم کے تغیر کی چیز کوجوا م فراتے ۔ (اللہ
نے فرایا کہ )ای طرح ان ہے پہلے لوگ بھی الیا کر بچھ جیں۔ (لیکن یا در کھو) ہمارے و مولول
کی و سرداری صرف میاف بہنچا و بنا ہے۔ اور البت بغینا ہم نے جرامت شرا ایک رسول بھیجا ہے
(جس نے ایک تی بوت کی ہے کہ ) تم اللہ کی عباوت و بدگی کرواور شیطان سے بچھٹر رہو۔ الن
میں سے بعض تو و دواو نے چین جنہیں اللہ نے جانے و بدی اور بھٹی الن میں سے دواو نے چین جن
میں سے بعض تو دواو نے چین جنہیں اللہ نے جرائے کہا کہ کر دیکھوکہ جنانے و دالوں کا انجام کیا ہوا؟۔ (اسے
کی میکھا ہے کہ ایک بیٹر شن میں جل کچر کر دیکھوکہ جنانے و دالوں کا انجام کیا ہوا؟۔ (اسے
نی جھٹی) اگر چیا ہے کی ریشن ہے کہ دو جدایت براتے جا کھی لیکن جی کوانڈ میں جمنکا دے اس کو شو

#### كفاستدانقرآن آيت نمبره ۲۷۵۲

مَا عَنَدُ تَا ہم ہے عروت وہند کی نمیل کرے الاخرمنا بمحرام وكرسات ألبُلاغ منجادينا ہے۔ ہم نے بھیجا۔ اختندا 2.25 اَلطُاغُونَ تُ شيطان مرحمي خفت ثابت ہوگما۔ ورو بسيم و ا طويرن عاف إنْ نُحَرَضَ اگرآپ کی شدیدخوابش ہے۔

## الترق: آيت فبره٢٤٢٥

ب واسد این و است کی تقریب اور قربالی ایک کی بری عاوی به جوانسان کو برخیرا در بھائی سناس طریق تورم کرد تی ہے۔ کہائی کہ سامنے کی تقریب می تقریب آئی مثل جب کفار و شرکین سے بدکھاجا تا تف کد و واسینا کفر شرک اور برطری کے گئی ہوں جا بٹا تو ندیم اللہ کے موال کی تام ب کرتے ہوگیاں کا کتاب میں مردی قد دین وطاقت اللہ ہی کی ہے تو ہم کیا کریں اگر اللہ کیتے ۔ اللہ تھی اُن نے ان کی اس جا باللہ بات کا جماع و سینے کے بوائے برا شاور کروائے بی بی تاریخ و آب ان کی احتراف باقوائی کی میدا اندیکی ای طرح ان سے بخل قو موں نے می الدی تا یا تھی کی تیس اور میرود اپنے بر عمالیوں کے میں اور تاریخ ہیں۔ فر را کہ اللہ کے دمول کا کام بیادہ اس کے کہ واللہ کے دی کہ چاک کو یو سے نظری اور محترب سے ان تک پہنچادے بور تحرکی وار ایس

رغ

امنوں کے جیسے طریع وقتیار کے قوو بھی گذشتہ قوموں کی طرح اپنے برے ان مستقیم بڑھ تھے۔ فربایا کہ آل اوگوں کو ذرا بھی عمل ہوتی قویان گفتہ دات کو جا کرد چھے بن شربان کی جیسے اضان رہے تھے گئی فائم انھیں کی جہ سے دہا دان کے گھر بادشان جرت بن چھے ہیں۔ فربایا کہ اور شیطانی اور کئر وشرک کے کا موں سے بچہ بہنوں نے اس پیغام جائے کوئ کر اعذا اور ہس کے روال کی اطاعت و بندگی کر داور شیطانی اور کئر وشرک کے کا موں سے بچہ بہنوں نے اس پیغام جائے کوئ کر اعذا اور ہس کے روال کی اطاعت و کر اور ان کے کہا ہے گئے دائیں ہے۔ خوت کا کہا ہو کے کہا گؤر ان کے تھی ہوئے کہا ہے گئے ہوئے کہا ہے گئے ہوئے کہا ہوئے کر ان کوئی مذکرتا ہے کہ دیا تھر کے کہا ہوئی ہوئے کہا تھر کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کہا ہے کہ دیا تھر کرتا ہے تھر اور کے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہے کہا ہوئے کہا تھر کہا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کہا ہے کہ دیا تھر کرتا ہے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہے کہا ہے کہا تھر کرتا ہوئے کہا تھر کرتا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہے کہ کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہوئے کہا تھر کرتا ہوئے کہا تھر کرتا ہے کہا تھر کرتا ہوئے کہا تھر کرتا ہوئے کہا تھر کرتا ہوئے کہا ہوئے کہا تھر کرتا ہوئے کرتا ہوئے کہا تھر ہوئے کہا تھر کرتا ہو

وَاقْمَمُوْا بِاللهِ جَهْدَا لَيْمَ الْفِهِ فِلْ لاَ يَنْعَتُ اللهُ مَنْ يَكُوْتُ بَلَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلاَكِنَّ آكَتُرَالنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا اَ نَهُمُ مَر كَانُوْا كَذِينِينَ الْاِنْمَا قَوْلُنَا لِشَيْعُ إِذَا اَرُدْ نَهُ أَنْ تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَي اللهِ اللهُ ا

#### تزجمه: آیت نمبر ۳۸ تا ۳۰

اورد وزور دار تسمین کھا کر کہتے ہیں کہ جو مرجاتا ہے اسے قیامت کے دان اللہ (دوبارد) نمیں افعات گا۔ کیوں ٹیمل؟ اس پراس کا دعدہ مجاہدے لیکن اکثر لوگ جانے ٹیمن ۔ جس چیز میں دو اختیاف کیا کرتے تھے دہ اس کو فلا ہر کردے گا اور پرکافر جان ٹیمن کے کہنے شک دعی لوگ جونے ٹین ۔ ہم جمن چیز کو دجود رہیے کا دادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تجوج "مجردہ" تعرف اندوجاتی ہے اُ

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٢٣٨ م

أَقْسَهُوْا اليون خِهْمُ كَمَالُ.

جَهُدُهُ أَيْمَانِ تَسمول شِيرُ وروار\_

لايبغث والمثيرافاعك

أَوْ فُغًا تم فِي اراده كيار

## تشريخ : آيت نبر ۴۰۶۲۸

کی کریم کافٹ نے از ٹاز فرمانا سے کہ کی کے جموع مونے کی میں سے بوق دلیل یہ سے کہ وہات بات برحم کھا تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کوشمیں کھانے کی عاوت مزحائے وہ بزی ہے بڑی حال کومجنلانے ہے بھی بازشیں آتا۔ بخاری وسلم شرائب دوایت نقل کی مخے ہے کہ ایک محالی رمول نکاتھ کا کسی کافر پر کچھ قرض تھا دوسندان محالی اس سے قرض واپس کرنے کا مطالہ کرتے تو وہ بال منوں سے کام لیتا اور قرکا واس نے قرق ودیس کرنے سے اٹکار کردیا۔ محالی دمول ﷺ نے کہا کہ جھے تو آخرت م یغین ہے وہاں آئیں ایک بات کا ہالہ نے گار اس کافر نے اللہ کی قسم (جوان کے فزدیک سب سے اہم قسم ہوتی تقی ) کھا کر کہا کہ جب انسان کل مز کرفتم ہوجائے گاتو اس کا دوبارہ اٹھ دید نامکس ی ٹیس ہے۔ بناری دسلم میں بیجس آتا ہے کہ اس کافرنے (غان ازائے ہوئے) کہا جھاد مارہ زندہ کیا ماؤں گا؟ تب وہاں چھے تے قرض وصول کرلیت بہ اورای طرح کی بہت ی تون پروونداتی از اے اورآ خرمند کا اٹکارکر نے تھے۔القد تو لیے نے ایسے قوالوگوں <u>کے لئے</u> ٹر ماما کہ جولوگ انشرکی تشمیس کھا کر یہ کتیتے ہیں کہ جب آ دی مرجا ہے گا تا اس کا دوبارا تھ کھڑا ہوں کھی زندہ ہو، تمکن ہوشیں ہے۔ قریار کہ کیوں قبی روڈ اللہ کا سجا دید و سے جو ایوا ہو کررے کا باس مقبقت ہے اکثر لوگ : والّف جن اور جمامت کے اند میروں میں دھنے کھارہے ہیں۔ وہ آمامت کادل ایسا بوگا کرمرف مرف دالے تک دوبارہ پیدائیں ہوں کے بلکہ دنیاش وہ جن باتون کا اورو پی تن کاد فکار کرتے تھے ائن کا مجرا بورا صالب بوجائے گا۔ اس وین ان کا فرون کو پیدیش جائے گا کہ والے مقیدے اور کھر میں کس قد رہوی تلطی مرتقے۔ قربایا کرشایدان کابید خیان سے کراہیا کس حرج مکس ہوگا یعنی جب ہم مرکز میں جو جا کیں گے اور ڈروڈرو بن کر بھمر ھاکیں <u>کے ت</u>و تعدرے الا اکر کیے ج کیا جائے گافرال کا اللہ تو تی جب کی کام اور اوا جائے ہواس کے کرنے شرا سیاب ور چزوں کا تحاج تعیل ہے جکہ وہ محکم ویتا ہے کہ "جوجا" او دوجیز بوجال ہے۔

ا 'رتعمیل سے بیات معلم ہوگی کا مُدَنق فی نے ایک ایدان مقرر کیا ہوئے جس میں ایٹرائے کا ڈرٹ سے تیاست کئیں میت میت کئیں ہفتے بھی انسان میں ان کواچیا تھے سے دوروہ زندو کرنے گا اور ایک ایک بات کا حساب و کتاب کے کران کے سے فیلے فروغ کا مان بھی کی طرح کے کنگ کی تھی تھی ہیں ہے وہیے تھی اگر دیکھ جائے تو دیا ہی اس بختری زندگی میں انسان کے کے ہوئے افغال کا بورا بدیل ہی ٹیس میک مقتل کا بھی میکی فاضا ہے کہ ایک اور جہاں ہو جہاں تی وصدات پر پہنے والوں کوان کا تورا جوالے کے اور جہاں کے کفروشرک اور برخات میں ایناوات گذار ہے اور جہاں کوان کے گڑ ہوں کی جوری کوری اور کی ہا

جرموش کا ای بات پر چند بیلین ہے کہ قیامت آئے گیا وہ قام انہاؤں کے قطر برے ای ل کا فیصلہ کرکے ان کو جنت یا جنم کی اہری زندگی شن داخل کیا جائے گا۔ کا فرید محقاب کو اس بیون کی زندگی ہی سب پچو ہے۔ مرتے کے بعد وہا رواف پاجانا مشن ای کئیں ہے۔ ان قیامت میران دونوں کھریا ہے اوران کے زندگی کو باران فر دیا گیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوْا لَنُهُوْنَةً لُهُمْ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً \* وَلَاَجْرُ الْكِيْرَةِ اَحْكَبَرُ ۗ لَوَ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۚ لَكَذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَىٰ مَلْهِ مُرِيَّوَكُلُّوْنَ۞

#### تزيمدة يبت فميرا ١٢٥٣

اور دولوگ جنبون نے ظلم وسم کے باوجوداللہ کے لئے جنرے کی ہمران کو دنیا میں اچھا محکاندویں گےاورا ترت کا جرفوائی ہے جمی جو صائر ہے۔ کاش و جانتے ہوئے ۔ بیدوولوگ میں جنبون نے مبرکیا اور دوائیے رہ براہم و سرکرتے ہیں۔

لغات القرآل اعت نبرهه ۲۳ سم

هَاجُوُوْا جَنِينَ خَاجِرَتُوَا ظُلِمُوْا طَلِمُوا نَيُوْنُ بِمُمْلِكَاهِ بِنَاكِدِ نَيُوْنُ بِمُالِكِاهِ بِنَاكِدِ الْخَيْرُ بِمَالِكِهِ الْمِالِكِينَ يَنُو كُلُونُ وَمُجُرِدِهِ مُرْسَةِ بِهِالِهِ

(250

### لَقَرْتُ: قَايت فبسرا ٣٢٣ )

کئی کریم حضرت تھر منگانا کی ولی خواہش اور تماناتھی کہ قام کا روشر کین اس شادارائے کو چھوڑ کرایمان تیونی کر لیں۔اس کے لئے آپ دان دات جدوجید فرزئے تھے میں ہونے شرح آپ کو جہاں اور میسے موقع ملٹ آپ برایک کو مجھائے رہے۔ دومر کی طرف کفار حرب اپنی مند بہت دھرتی ورشیطانی عمال میں اس قدراً سے جارچکے تھے کہ ووننق وصداقت کی سی بات وجھمنا عوض جائے تھے۔انہوں نے شروع شروع کی آئے کہ کا کہ آن از امار عملے کے برطرع کی للطفہمان بردا کیں۔ بر کے بھر ظرن طرع سے متروش کیاوہ کی کرم مختلہ کو برطرن کی اؤیش بینے نے اور طرن طرح کے سوامات کرتے رہے تھے۔ محابہ کرام پر انہوں نے ، تو مل پردہ شت مظافم کرئے شروع کردئے ۔ جب ان مےظلم وسم کی انبتا ہوگئی ہیں تا ہے جہ ب نثار سحارے اسپنے این کی تفاقت کے لئے آپ ٹانٹا کی اجازت سے کہ چھوڑنے کا فیصد کرایا۔ سب سے بھلے موارم دول اوعود تول نے میشہ کی طرف جمرت کرنے کا اداو کیا۔ اس پہلے قاطے میں معرت مثمان کی کے عداد اصفرت رقبہ بات رمول ﷺ مجا اگر یک تھیں۔اس کے بعد تک موافراد رمشتم ایک اور قانلے نے ججرے فرمائی جس ٹین آ یے تفاق کے بچاز او بھائی معنزے جنفر ہیاڑ بھی ٹریک تھے۔ ان تمام محار ومحابیات نے تھن اللہ تعالیٰ کی رضا وفرشنوا ڈی کے لئے اینا سب کیمی ٹھوڑنے کا فیصلہ کر لما تھا۔ الندقة أيا كوان كي مداد الري بيندا كي كرقر وَن كريم مين ان جي شاب كي شاب مين را آيات ; زل بوكمي فريها كه جن لوگوں نے محض احترتعانی کی رضا و نوشنو و بی اارو تر راسمام کی مریلندی کے لئے اپنا تھیں رکارو ہا راور رشتہ دار ہور کوچھوڑ کر نیوے کی اور برحررج کے ظلم وہم کو برداشتہ کیان کے لئے ونیا نکس کہترین ڈیکانا ہے اور آخرے بیٹری ان کو بہت فقیم نمازت ویلے کئے جانمی مے یکائی وی حقیقت کو یہ نکرین اور شرکین ویل لینے فر رہا کہ وولوگ جنہوں نے معرک یہ علات کی تی کو برداشت کیداد رایا میں کی چھوڑ کرنڈ رنگ ہے ہے مراہ اند کی ذات مے جوہد کیان کے لئے دنیا آخرے کی تم م بھلائداں مقدد کردی تی جی ہے۔ سمار کرامٹرائ طرح جرے فرائے رہے میہاں تھے کہ نشرتو کی کہ طرف سے تھے ہے۔ آبی کریم قطاق نے بھی مُدکھر سے مدیدہ مورہ کی طرف جمزے ٹرمانگ اس انجرے میں صرف میدنا ، دیکر صد ان آب کے ساتھ ہے۔ جیسے بی ٹی کرئم ملطحہ کے تعلق معلوم ہوا کہ آپ ہے یہ یہ کی طرف انبرت میں ہے وسحالے کرام محل حیث ہے ویز منوروک طرف آنا شروع ہو مجے ۔ انتہ نے مدید انورو کے بہت ہے لوگوں کو مدایت کھیا باز دنی اور انہوں نے صحابیت رمول پڑھنے ک تنظمت ماصل کی ۔ اس طرح مهاجرین واقعیار کوافقہ نے بہترین تعکانا عط قربایا اورانشاکا دعہ دیورا ہوکر ہا۔

وَمَا ارْسَلْنَامِنْ قَيْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَّ إِلَهُمْ وَشَيَّكُوّا اَهْلُ الذِّكْرِ إِنُ كُنْتُورُلاتُهُ لَمُؤْنَ ﴿ يِالْبِيِّنْتِ وَالزُّبْرُ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلُ إِلَيْهِمْ وَلَكَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ @ ٱفَاكِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُواالتَّبَيَاتِ ٱنْ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَمْرَضَ ٱوْ يَأْتِنَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَنْثُ لَا يَشْعُرُونَ۞ٱوْ يَأْخُذَهُمْ نِيْ تَقَلِّيهِمُونَمَاهُمُوبِمُغْجِزِيْنَ ۞أَوْيَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُفِ \* ڥَانَ رَيَّكُمْرِلُوَءُوَفُّ رَّحِيْحُ®اَوَلَمْرِيرُوْالِكْ مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَىُّ تَنَكُنَوُ الطِلْلُهُ عَنِ الْيَعِينِ وَالشَّمَا إِلِي سُجَّدًا تِلْهِ وَهُمْ دْخِرُوْنَ٩٠٥ يِنْهِ يَسْجُدُمَا فِي السَّمْوْتِ وَمَافِي الْأَرْضِ مِنْ ۮۜٳڽٞؿۊؚۊؙڵڡؙڵؠۧڴڎؙۅۿڡٙڒڒؽٮؾڴؠۯؙٷڹ۞ؿۼٵڣؙٷڗڗؠٞۿۄ۫ۊڹ؋ٙۅٛۊڰؚۿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ

#### ترجمه: آيت نجبر ٥٠٢٣٣

(اے نی بیٹنے) ہم نے آپ ہے پہلے ہو بھی رسول ہیں ہیں وہ مردی تھے بن کی طرف ہم نے وق بھی بنی اگر تم ٹیک جانے تو جانے والوں ہے معلوم کرلو۔ ان کو ہم نے مجوات اور کرتیں عطاکیں اور آپ بیٹنے کی طرف قرآن کو وزل کیا ہے تا کہ آپ بن (اہل کتاب) کی طرف جو کھھاڑل کیا ہے اس کی وضاعت کرویں شاہدو کو وہ گڑکریں۔

ودلوگ جوبدر کن تدبیری کرتے ہیں کیا دوائ سے بے فکر ہوگئے کہ انشان کوزین ش دھنسادے یا ایک جگہ سے ان برعذاب لے آئے جہاں سے ان کوٹبری شاہو۔ یا ان کے چلتے

(262)

پھرتے ان کو پکڑنے یہ بوگ انڈ کو ہے ہم تیس کر سکتے۔ یاان کو ڈرانے کے بعد پکڑنے ہے۔ بااشہ تمہارا رہ بو ہزام ہم یان اور تمایت رقم کرنے والا ہے۔ کیا تمہوں نے ٹیس و یکھا کہ انڈ نے جو پکھ پیرا کیا ہے اس کے ساتے ڈھلتے جاتے ہیں بھی وائمیں طرف بھی یا کمی طرف انڈ کو جو دکر تے ہوئے اور عاجز کیا کا ظہار کرتے ہوئے۔ اور جو پکھا سانوں اور زعین جس سوجو و ہے۔ جان وار اور تکمر زکرنے والے اور فرشتے و صب ای کو تکردہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے اس رب نے ڈرتے ہیں جوان پر بلند و برتر ہے۔ اور ان کو جو پکھ تھا وا باتا ہے وہ کرتے ہیں۔

## لغات القرآل آبت نبرسهاءه

نؤجى بم دی کرتے ہیں۔ اسْتَلُوا تمريع فيوتور أهملُ الذِّ كُو یادر کھنے والے بھم والے \_ (الْبَيَةُ) كُلُ نَتَا يَانِ. أأبتك زرر الزبر () يُورُ ) لكني بولي كرابين ومحضه ٱلذِّكُرُ ومین دینے کی چیز ( قرآن کریم ) نزل نازل کما کمار کیا مجرد ومطهنن ہوسکے۔ أأأمن يحسف والطنبانات تَقَلُّتُ مِلنا م<sub>ن</sub>کرناه جماک دوز مُفجوين عاج كرنے والے سياس كرنے والے۔ تَخُوُفَ Ltvi

يَتَفَيْلُوا ( فَيَ) وَصُلَّةٌ إِن (

ظِلَالٌ (ظِلُ)سائے

أَلْيَمِينَ والني جانب

ألشمانل بالمرباب

فَاجِوْ وَنَ لَيْل بِونِ وَاسْلِيهِ الإِنْ كَرْخِ وَاسْلِيهِ

يشبخذ مجدوكرتاب

فَالْبُهُ وَعُن رِدِينًا عُمِن وَالْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُع

لايستكبرون والاالى جمرتس كرتين

يُخَالُونَ ووَرُف رَكَة بِيرٍ.

بَفُعَلُونَ دُورَتِي.

د ارور پوموون عکموٽ جاتے ہیں۔

## تشريح آيت نمير ١٩٣٥ ٥٠

ا نبیا کرام کی بٹریت کا نکار پائیسا ایسا سامرش ہے آئی کو آن کریم نے بار بربیان فر رہا ہے۔ یوں آؤ کنار برطر ح کے اعتراف نے کرتے تھے کئی ان کا میں ہے بواد عمر طریع تھی کہ اندہ کی ۔ کہیے بوسکتے جو بعادی طرح نے زندگی گذار تا جو دی تی آئیسا بواج جانے تھا کہ میں گوزی کے معاملات ہے کو گئیس ندہ ور فرشتے میں کے آئے بیٹھے بول نیب کی ٹیری برنا تا جو اس کے ساتھ ایسا فران ہو میں کو دواسینے دونوں ہاتھوں سے لٹا تا ہوا آئے۔ استعمال نے کھارو شرکین کے اس اعتراض کے جو اب میں آئیسا کی بات ارشاد کر اگل ہے کہ جیتے بھی تی اور سول جیسے کئے ہیں وہ انسان کی بوتے ہیں کوئی ورقلوش کی ہوتے اور ان کے ساتھ بھریت کے تمام قلامے تھی تھی ہوتے ہیں۔ ای لئے آوان کی زندگی دومرے ان جیسے انسانوں کے انتہا ٹیل کے قائم ٹل میں

ہوئی ہے۔اگر کسی فرشتے کو کئی دیاجا تاتواں کی زندگ و نامی ہے والے نسانوں کے لئے کوئی مثال زندگی پر ہوئی یانشانوالی نے فرمانا سے کردا لک این عقیقت ہے جس سے بردہ ٹھنل وافق ہے بھے گزشتہ ترایوں کا فلم دیا عمیا ہے گذر سے فر ایا کر اگر تعمین اس یات کوجا خاہوتوان افن کیا ہے ہے جہلوجی برتم بہت زیاد و 'عنوکر نے ہوجن کے انبیارکر شکو جواب اور کیا ہے روی کو جمیر ہے غره یا کہ اے اُن مٹلٹا اللہ تعانی نے آپ کی طرف جس کلام کو مازل کیا ہے آپ بس کو کھول کھول کر بیان کروس تا کہ وہ توریقر کرمکین بافریاد کیاگرای دخه حت سے وابغدا زام کے رمون کی اب حت کیافر نے آ جا کمی تو بدان کے حق میں مہتر ہےاں جی کے لئے فائدہ مند ہے۔ اللہ کی کی مرومند وبندگی کامخاری تھیں ۔ یکو کہز تان اور میں جو امح تلوق ہے آ سمان پر مبتع مجی فر شیتے یں اور ڈیٹن بر جر طرح کے جان دار میں وہ ایند کے فرمان بردار میں اس کے سامنے ت**عک**ے ہوئے میں جس طرح این کوشھ وہا جاتے د واس کا حمل کرتے ہیں۔انسان بوج بھی بیدا کیا ہے ہی کے سائے بھی وائمی طرف اور کھی اسمی طرف وطلع دیتے ہی وہ نم نوت عاجزاتی اوراطاخت کا اظہار کرتے ہوئے انٹر کے سامنے میروریز جی یافر بایاک گریداؤک انڈ کی اظامات وقربان بردوری کرتے ہیں آبیان کے لئے دنیاہ ؤخرت کی کامیانی ہے لیکن اگرانہوں نے افی شد اور بٹ دھر فی کا کین خریف کا محمار کیااور وہوگ جوابقة ورموز کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کوئٹی طرع متاہتے دیے قابل مرکز شیقو موں کی طرح کوئی مجی مذاہبة سکتا ہے۔ فائدن میں رسنسان پائے ہا کہ ان ہے آگ برسادی جائے اتیز آ تعرفی اطوفان ہے واک کرد یزیائے مینے مجرتے ان پر مذاب آ جائے وزند کی بے مکو بتا اور ویران ہو کرر وج کے فرول کہ انتها ہے بلووں پر بہت می مربع ان اور کر مرکز نے والہ سے دو کھی تولنا ہ کرتے ی ٹیس پکڑلیٹا بکساس کومیسند دیتا جاجا ہے تا کہاس کومٹیلنے کا برداج راموٹع لی جائے۔ مبلت کے باوج را کرکوئی مجی ا بِي بِي رَاثِي بِرَقَامُ رِبِنَا حِيرًا أَن وَكُن لِذَى عَدَابٍ بِينَ مِنْ أَرُو إِنِ قَاسِيرٍ ـ

ان آیات کی چند یا تول کی وشاهد مصفرورگ جنا کدان آیات کوجمن آسان جوجائے۔

) تمام انبی و کرام جری بین نیکن ایسے جرجن پر بخریت از کرتی ہے بوکھ اند خالی ان توسید ہے بولی عظمت کا مقام مطافر و تا ہے ان کی طرف اند کے کام کی ورق ہیں جن کا برطن عظمت کا مقام عطافر و تا ہے ان کی طرف اند کے کلام کی وہی کی جائے جی جن سے دووو مروں کے لیے کا الی حمل مثان اور علی آتا الی انتقالیہ ہوتا ہے کو کشان نے بشریت کے تم مقام نے طاری کئے جائے جی جس سے دووو مروں کے لیے کا الی حمل مثان ہوتے ہیں۔

اومری بات بدہے کہاں جگساگر چدائی تکاب کے گئے فریل کیا ہے کہ حق قوم کے لئے مجران میں اور تماییں
 خارب کی گئی ایس کدان ہے تم ج چوشکے ہوکہ انجا مکرام بھر ہوئے ہیں یافین اور کا جواب کے بیون کا کہ وہ شربی ہوئے ہیں۔ اس

آیت ٹی بہت مادہ سااسول بھا یہ گیے ہو بہت ایمیت دکھتا ہے اور وہ ہے کہ ایکے تفعی جس بات کوٹیں جانا وہ جانے والوں ہے جان کے کئی چیز سے جانے بھی کو گی میں ٹیس ہے۔ بعض اوگ زندگی کھر چھونے جھوٹے سئوں جس ای کے الجھے دہتے ہیں۔ کہ دو کس سے چہتے میں شرم کھوٹر کرتے تیں۔ ہمیں قرآن کر یہ سے بیاسول بھی ٹی کیا کہ جس بات کوآ وی ٹیس ہاں کا جانے والوں سے جان لیما جائے جم استفادا کر کام زیروں کو کی عالم سے بچے وہ نیما کوئی جسٹیوں ہے۔

۳) ۔ چونکسا نہا مگرام بھر ہوتے ہیں اس سے ان کی زندگی کے خریقی کا وقتیاد کرنے میں دستیل ہوتی ہے د وشواری کیونکسان پر زندگی کے معالمات کو مس طرح طاری کیا جاتا ہے اوروہ اس پر کمل کرتے میں وعیا ان کے اعتبی رنے کے مثال ہوتے ہیں۔

الندكا كلام حمل ومول يرجحي قازل كياجا تاب وواسيغ عمل اور كروارب اس كي وضاحت كرتاب سامتد ك رمول اور کی کی بیشان ٹیس موتی کروہ اند کا کلام کی کرالی تھی میں دے کر بھا جا تا ہوکر میں نے بیر کرا ہم تک پہنچاوی ہے تم جس طررة با مواس في تشريح كرلواورجس طرح جائے كل كرلو۔ ايسا كتال موتا بكرفر بايا كوء ہے ہي ﷺ (بم نے اس كتاب كونازل کیا ہےا ہاں کی وضاحت کرنا اوراک پرقمل کر کے دکھانا ہے ، پ کی ذررواری ہے تا کیلوگ اس برقمل کر بھیں۔ اس سے ان اوگوں ک تروید و دو آن ہے جو یہ کھتے ہیں کدر مول اللہ ملک کی آر آن کر کم کانے کے ہیں اب بم اس قر آن کو لفت ہے و راید خود مجھے ہیں مع بھی اس کی دخاصت کے لئے رمول ملکا کی احاد یا کی ضرورت کیں ہے۔ کونکر فعوز باندان احاد ہے کا کوئی احداد نیس ہے۔ یقین کیجے جب کوئی میرے سامنے میا تھا ہے کہ میس قرآن کاٹی ہے احادیث رسول مالک کی ضرورے نیمی ہے۔ تو میں اس انسورے کا تب اٹھٹا ہوں کہ میکیے مثال اور بے ہود الوگ ہیں جن کے زویک ایک شاعر یا جوئے افسانے لکھنے وا ول کی ہے مروبا، قول عمداقوا س كاليك أيك بمله مي جوائ كي خرف مشوب بوتات بداس كے بيان كرنے بي فخوصوں كرتے بيں ليكن اللہ کے جس ٹی نے سان دوسال نیس بلد اور سے تھیں سال تک دات دن ہوری محت سے مشاہ دین میٹیا با ہوا کیہ آئیت و سمایا اوراس کے قمل کی وضاحت فرمانی ہونعوذ باطفال کی وکی حیثیت تیل ہے۔ میں قریبوش کروں کا کدا گرقران کریم کی وضاحت کو کوگوں نے اپنی مرضی برڈ حالی نیاتو ہے ندمرف رمول اللہ ﷺ کے تقیم جذب و آپ کے ب مثال میں اور کروار کی تو این سے بلکہ تو بين قرآن ءوقو بين رسالت مجي ہے اپنے لوگ اللہ کے مذاب سے کہتے ہيچے دہتے ہیں بھی جم نہيں آتاں پھن اللہ کا علم، برواشت اوراس کما مر یا لی ہے ورشا میساؤٹ کی موانی کے تقی تیس ہیں۔ نموز بانڈ ہم پڑیس کینے کرتم آن کریم اتسل ہے اور صدیت دمول اس کھمل کرتی ہے۔ بلکہ ہمار استعید ویہ ہے کرقر آن کر مجانیک کال ترین کر ہے ہے اس کواد دائی کے نورکوکوئی چرتمسل شین کرتی کیکن احادیث رسول قر آن کرم کے کے و وکھو لنے والی اورانقد کی مرادی و شاعت کرنے والی ہیں۔

ا گراحاد ہے رسول بیکٹ کونظرانداڈ کر کے کوئی تشریق کی جائے گی قودہ اس تشریق کرنے والے کیا بھی ذاتی والے والے ہوگئ سیداند تھائی کی مراد اور مثنا ہر گزشیس ہوگئی۔ جس طرح کی آئیں۔ کی تشریق رسول چکٹ نے فریادی سیدوی تشریق ایک سیائی ہے اس بر مادرال مان ہے۔ اشد تھائی تعمیر مدید نے دسول چکٹا کی مقسدہ کر کھنے کی اور کیشن مطافر ہائے ترق مین

- ۵) ۔ جولوگ القدادراس کے رمول کی اطاعت سے مدسوڑنے والے بین ان برعذاب کی چارشکیس ارشاد قرائی کئی بین
- جڑ ۔ انشا بیے لوکول کوزیمن جی دھنسا دے۔ زیمن بھٹ جائے اور بیاس جی ساجا کیں۔ جس طرح کارون کواس کی تمام \* دولت کے ساتھ زمین جی دھنسا درا کما تھا اور جن نے اس کوار ماس کے ٹرزانوں کونگل لما تھا۔
- ن جب بدلوگ این کارد بارزندگی میں مگے ہوئے ہوں، بازاروں بھی بھی میر ہے ہوں اور ان پر اما کک عذاب قبائے۔
- یہ مجی عذاب ہے کے سمر نے سے پہلے ان پر ایک ہے تائیں، یہ سو آن اور ویوائی طار کی ہوجائے ، قطامالی ، وہا ، پیاریاس اور دشن کا غلب ہوجائے کر اس سے وہ بلاک ہوجا کمیں۔ ہمبر عال اللہ کا عذاب آنے کی کوئی ایک بھی آئیں ہے بلکہ وہ جب اور جہاں اور جیسے جائے نافر ہائوں پر عذاب نازل کرسکت ہے۔ یکن وہ دو قب ورجم ہے اس کے ان کو صلے اور ڈسٹل ویسے ہوئے ہے جس سے ان کو فاکر واٹھا تا جائے۔

وقال الله كرتنا فِرْقَا الهَ يُنِ النّهُ الله كَنْ اللهُ يُنِ النّهَ الله الله كُونِ وَكُونُمَا فِي التَمُونِ وَ الْمُمَا فِي التَمُونِ وَمَا بِكُمُ فِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ فَعَلَمُ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ فَعَلَمُ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ فَعَلَمُ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ فَعَلَمُ وَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

### ترجمه: آیت نبراه ۱۳۵

اورالقد نے فردایا کرتم دوسمبور دریا کہ دو مرف ایک کی سمبود ہے تم تحص کی قرد ۔ اور بھر کھی آ موافق ایک کی میادت و بندگی لائری ہے۔ پھر کی آ موافق اور کی کی میادت و بندگی لائری ہے۔ پھر کیا تم نیر اللہ سے اور دی کی میادت و بندگی لائری ہے ۔ پھر جب تھیں کی کلیف ہے۔ پھر جب تھیں کی کلیف ہے۔ پھر جب تھیں کی کلیف ہے تھی ہے۔ پھر جب او مصیبت کو نال و بنا ہے ۔ تم میں ایک و با ہے ۔ تم میں کا اور بنا ہے ۔ تم میں ایک و با ہے ۔ تم میں ایک و با ہے ۔ تاکہ ہم نے جو پھوائیس کے ایک ہم نے جو پھوائیس دیا ہے۔ وہ ماشکر کی کرنے تھیں۔ پھرتم (وقتی) کا کدے حاصل کر اور مراری حقیقت کو ) تم بہت جلد بیان اور میں اور جو پھوتی نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوان کے لئے حصر مقرر کر لیکھ تیں ۔ انتہ کو کہم اس سے دوان کے لئے حصر مقرر کر لیکھ تیں ۔ انتہ کی کہم اس سے دوان کے لئے حصر مقرر کر لیکھ تیں ۔ انتہ کی گھم اس سے دوان کے گئے حصر مقرر کر لیکھ تیں ۔ انتہ کی گھم اس سے دوان کے گئے حصر مقرر کر لیکھ تیں ۔ انتہ کو کہ کھوٹے کے خوافق ۔

دور

|   | النَّهُ فِل ٢                            | 1 <u>۶</u> ا  |
|---|------------------------------------------|---------------|
|   | اير آفتا ۵ اوم                           | نغات:القرآن i |
| 1 | _56                                      | الانتجذرا     |
|   | (الله) دومعبود                           | اِلهُيُنِ     |
|   |                                          | ٳڷؙڹۘؽؙڹ      |
| ļ | ι <b>ί</b> :                             | واجذ          |
|   | ્ં જ                                     | إيَّاي        |
|   | *215\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{  | اِرْهُيُوْا   |
|   | بينتهر بيناه الم                         | وْ اصِباً     |
|   | ينو كو آبرار ب پاك ب                     | مَا بِكُمْ    |
|   | قر فريادكر <u>ة</u> بعد قريباً كريمه     | تُجْنُرُونَ   |
|   | محل تبيه «دورميا-                        | تخفف          |
|   | ایک بماعت                                | فَرِيْقٌ      |
|   |                                          | يٰشُر کُوْنَ  |
|   | قم فا كدوها من كروبه                     | تَمَتُعُوا    |
|   | نمر.                                     | نَصِيْت       |
|   | الله كالمحمد                             | تَاللَّهِ     |
|   | الم الله الله الله الله الله الله الله ا | فسنثثن        |
|   | ترکیم <u>ت</u> ے ہو۔                     | تَفْعَرُونَ   |
| • | 1                                        |               |

### تَعْرِنُ. آيت نبراد ١٢ ه

قرآن کریم شیباسب ہے زبادہ جس بات برزورہ باتمیاہے دہ انڈ کو آیک با نتا اور ان تمام فیرانڈ کی عمادت و بندگی ہے مندموز اجمن کو پچھ اوانول نے ابندکا شریک منازھا ہے۔ کفاروشر کین کا بیاحال تھا کہ انہوں نے اپنے بہت ہے وہو کی وہوتا بناد کے تعربین کے متعلق انتف بتوں کی طرف تنتف ما تقول کوشوب کرد کھاتھ کی بٹ کے متعلق ان کار مگان تھا کہ راواہ دویتا ے ، کوئی در آن ویتااور کوئی بارش برمها تاہے اللہ تعالیٰ نے فراما ہے بدانیا کی باقبوں کے بتائے بوئے بت در تعیقت خود اپنے وجود کے لئے دوبروں کے باتھوں کے تابع میں برانسان کورنفتی وے کئے میں زیکن طرث کا تقصان پہنجا تھے میں کیونکہ ریٹووانے کیا نکع اور فقصان کے مالک خیس ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی فطرت بھی ای بات دُوجا یا تی اور یہ تی ہے کہ شکل کے ونت اس کواسے بت یارٹیں آئے بلدوہ انڈکو یاوکرتا ہے، روہ ہے، جاتا ہے، اور ای کو بکار کرائی معیبت کودور کرنے کے لئے فریاد کرتا ہے لیکن جب اس کوال مصیب سے نبات فی جاتی ہے تو شکو کرے کے بوے دو پھرے ترک کرنے لگاہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آن کر کم توجید خالعی پر ڈور دیے ہوئے کفراور ٹرک سے نفرت سکھا تا ہے دیہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال والو اور اخلاقی اس دقت تک درست منیں ہوسکتے جب تک وہ انفرکی وحدا نبیت اور کھرآخرے برندا جائے اس ایس کوان آیات میں فرا پا کمیا ہے کہ اے لوگواتم ایک الشکوچھوٹر کر بہت سے معبورت ما ڈاوران سے اُرے کے بجائے میرف جھے ہے اُروکیونکہ اس کا کنات نئی ذات ان اور ہر چیز اس کا مکیت ہے وہ بغر کس شریک کے ان سب چیز وں کا مالک ہے کا کات کا ذرہ ورواس کے سامنے مباوت و بندگ میں جما ابوا ہے۔اب انسان کی بھی بھی ہ مداری ہے کہ وہمرف ایک انٹد کی عمادت ویندگی کرنے والاین طائے ۔ کیونکہ وی آیک اللہ ہے جمی نے اس کا مکات کے ذریے ذریے کو کی فرت کے طور پر انسان کا خادم بناویا ہے دین اقت دیے والا ہے اور وہی ہرآ فت س بحابية والاسب انسان كوزيب تبيس ويناكره وايك التدكوجوا كرخيرالله ويكاديه اورخيراللدكي عمادت وبندكي بمن الكاريها واوان بتول کے نام برانڈ کے دیتے ہوئے رزق بٹس باکو حصر متر رکر دیے جن کو دوجا نیا تک نبیس کہ انہوں نے جن کواینا معبود بنار کھا ہے دو کون ہیں۔ رمیرف بچے کی کو مبلائے والے قصے میں ان کی کوئی مقتقت ٹیمی ہے ۔ فیر نیا کہ پیٹمر کے بتو ل کواٹسانی شکل میں مزاش لیا ہے اور ان کو فیا معبور تجھتے ہیں ۔ بدایتے گمان کی دی ہے اسے معبود کی نیس کیونکہ جوتصور میں ان کے سانے میں شان کو کسی نے ویکھا اور شان کا کوئی ثبوت موجود ہے ۔ فرمایا کہ ہماراہ یا مورز تی ہے کسی کواس کا اعتبار کیسے لی حمیا کہ وہ اس رق کی کوغیر اللہ کے لئے وقف کردے۔ فرمایا کراٹ کے بار اس کا سوال ضرور کیا جائے گا جس کا یقینا انسان جواب ندرے سے کا اللہ تعالی جس س وحدائيت كويات بوسة اس كي برخمت كاشكراداكرية كياة في مطافر اسة ما تين

وَيَجْعَلُونَ لِلْمِالْبَلْتِ سَجُعْنَهُ أَولَهُمْ مِّا يَشْتَهُونَ۞ وَإِذَا أَشِرْ لَكُدُهُمُ مِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسَودًا رَّهُوكَظِيْرُ۞ يَتَوَازى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا أَشِيْرَ بِهِ أَيُسُلِلُهُ عَلَى هُوْنٍ آمُ يَدُشُهُ فِي التَّرَابِ الاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞لِلاَدِينَ لاَيُوْمِئُونَ بِالْاحِرَةِ مَثَلُ السَّوْءُ وَلِنْهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ وَهُوالْعَيْمُ الْعَرَيْمُ وَالْعَرِيْمُ الْعَرَا

### ترجمه آيت نم ١٠٢٥٢

لغات الغرآل آیت نبر۲۰۲۵

يَجْعَلُوْنَ وَيَعَالِمُ

ٱلْيَنَاتُ (الْبِلْتُ) يَمْيَان

بَشْتَهُوْنَ وافراش كَة بْن بِالِعِين.

بُشُورَ فِلْ يُرْيِ الْكُالِي

اً لأنشى

لزكي

مميا

ظُلُ وَجَعٌ -1/4

مُسُودًا تاريك ساف

كظتم وه كمو لنے والاب دوم تصفي لكتاب ر (تواری) وه تجا کرتاہ۔ يتوارى

> برالي موء

أينسكة كيال كورو كرو ك

هُوُنَ قزمين وزلت به

يَلُسُ ودواعب

> . الترابُ مثجار

y i سنوفيردارديو يَحُكُمُونَ

مَثَلُ السُّوءِ بري خال، بري مانت.

> ٱلْإَ عُلَي بلندوبرز

دونيعلة تريح بيبار

## تشربُّ: آیت نمبرے ۱۰،۲۵۰

کاد و مرح کی جو ہے اور است کول کی تعاریح ہے اور ای کی کوئی تھا نے اطال نیوے قربا تھا اور کین کو تباہد کم تر جغیرا در

باحث رحواتی کھتے ہے اور اپنے لئے الوکوں کی تعاریک ہے اور ان کواچی زھرگی کا مبارا تھتے ہے لیعنی تبائل تو اور کیوں کو انزا پر انگل کا اسرار تھتے ہے اور ان کو انزا پر ان کوئی تا مبارا تھتے ہے۔ بھال وہ کہ بالوگ ہو اور کول کا اسرار تھتے ہے اس کو ان کو براہ ہو ہو ہے اس کی اطال مور ہو ہے اس کی اندر ان کا اور اس کی اطال مار کے باپ کو کی جاتی تو تو تو سے اس کی اندر اور ان کی اور ان کو اندر ان کوئی ہوا ہو گئی ہے اس کی اندر ان کوئی ہوا ہو گئی ہے اس کو اندر ان کوئی ہوائی کوئی ہوائی کوئی ہوائی ہوائی کوئی ہوائی کوئی ہوائی ہوا

خلاصہ بے کہ جرب کے معاشرہ میں اڑی سب یہ بدترین چیز کھی جائی تھی۔ یہ تو رہن سلام کا فیض ہے کہ دیاہے یہ در مختم ہوئی وردوہ کھارہ اپنی سائٹ دفی میں سرٹیس چھوڑ نے تھے۔ اس جگہ یہ رہا با بہا ہے کہ یہ کا دراشر کین اسپ لئے تو اور کو کو جرتی کھتے ہیں اور گوک و کا اور اور سے کھی تاکس یہ بدترین تھتے ہیں اور گوک و کا اور اور سے کھی تاکس یہ تھی کہ فیصلے اسٹ کے بیان ہے کہ تا اسٹ کی خواش کرتے ہوا وہ ادار اند کی طرف اسٹ کرتے ہوئی کئی خود فرض اور ہے وقو فی کی بات ہے کہ تا اسٹ کی خود فرض اور ہے وقو فی کی بات ہوئی کا نسبت کرتے ہوئی کا در اور سے اور شاری ہوئی جائے ہوئی کا دو تی دار ہے اس کے لئے بر میرہ میں مواف اور شاری ہوئی جائے اور شاری ہوئی جائے ہوئی کا دو تین مثال ہے کہ کی مثال کورتے ہوا وہ ہم اور تا می کا کا جائے کہ اور شاری کی اور اند ہوؤ ہوئی ہوئی جائے اور شاری کا کہ اور شاری کا کہ دو اللہ جو نہیں اور اند ہوؤ ہوئی ہوئی کا کہ اور تا می کا کا کا کا مالک ہے وہ جمہیں آور ان اس کرتے کی برائی کا کرون والد ہوئی کی تیں سکل۔

#### ترجمه: آيت فميرا۲ تا ۱۵

اور 'گراشادگوں کی زیاد تیوں پران کوفر دائی پگڑ لیا کرتا تو زیمان پرکوئی جان داد ( س کی پگڑ ہے وہ کہل سکا تھا) لیکن وہ ایک مقرر عدت تک اُصل دیے ہوئے ہے۔ پھر جب وہ سامت ( گھڑ کا ) آجائے گی تو پھر وہ ایک سامت بھی چھچے نہائے تھیں گے اردیا گئے ہو چکیل گے۔ وہ وہ اللہ کے لئے اون چیز دل کو تجویز کررہے ہیں جس کو وہ اپنے لئے چند ٹیمیں کرتے وہ اپنی ز بانوں سے بھوٹے دبوے کرتے ہیں تا کہ ان کو ہر بھائی الل جائے۔ پھینا ان کے سے جنم کی آگ

الشف الخاصم كما كرفر الماب كريم في آب مكاف بيلما متول كي خرف رمول بيمية ( تاكدو الن

کوڈ رائیس ) لیکن شیطان نے ان کے اپنے کراؤ ٹو ن کوان کی نگاہوں ہی خوبصورت بناہ باتھا۔ آج وہ شیطان ان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ ہولا کہ ان سب لوگوں کے لئے دروناک بذاب ہے۔ (اے نبی مٹیکٹ ) ہم نے آپ پر برگاب نازل کی ہے تا کرآپ ان پران باتوں کو کھول دیں جس شی وہ اختر ف کررہے ہیں۔ (بیکاب) ان لوگوں کے لئے ہدایت اور درصت ہے جوائیمان لاتے ہیں۔ اور اللہ باندی سے بائی برسانا ہے بھرز ہمن کومروہ ہونے کے بعد ایک تی زندگی دیتا ہے۔ ہے شک اس میں ان لوگوں کیلئے نشائی ہے جو (می ہونے ہما) سنتہ ہیں۔

#### لغاست المقرآل أعت نبراة ناهة

يُو اخِلُ دو کزایت ب مَا تُرْكُ ای نے زیجوزا(وہ ناتجوڑ کے کا در بر پوچو وومهلت ويتاب متا فيمركزتا بيسه اج يدت وموت .. لَا يَشُتّا جِرُوْنَ انہ بیجے ہن عمل مجے۔ لا يَسْتَقْدِ مُوْنَ ندوآ کے برمیں کے۔ يَكُوَ هُوُنَ ووناليندكرتے بيں۔ لموث ہوتے ہیں، کہتے ہیں۔ تصف ألبنة (لشاق)زياتين. عُفْرَ طُوُنَ آمے پڑھارے ہیں۔ زُيُّنَ خوبصورت بناديل اسنے زندگی دی۔ ووينغة تال

## تَشْرِحُ: آیت نمبرا۲ تا ۱۵

'' مَذَشَةَ آيات بْنِ الله تَعَالَيْ فِي ارشاد فريايا بِهِ كَهِ كَامَار ومشركين الله كي شاك بين كنا في كرت بين اور يه يكنية الن كر فرشت الذك ينيال بن عالة كمالة برعيب ب وك ب وبينا ، بلي يعن بين بين بين وان كاكتري بوفي باتس بين اورمتم تويد ہے کہا ہے لیے قرآس بات کو پینڈ کرتے ہیں کہ ان کے ہار لا کے پیدا ہوں۔ لڑکیوں سے فوٹ کرتے ہیں کیمن و فولوں ہے ہے الم كرفرشقول تك القدائ المنظم كل المنظم كرائية إلى جن لا كمان كفاد الكرائي المائية كالمسابق المنظم المراب المراكم كراثية اً بات شرفنعبل ہے فراد و کیو۔ ب بفر ایاجہ راہے کہ انتہ کی شان میں آئی بوق کمتا ٹی ک سرا قریبونی مائے تھی کہ انتہ فورا ان کو قباد و برباد نر کے رکادینا کیکن میا اللہ کا لفائف وکرم اور حضم و برواشت ہے کہ ووان کوائی وقت منز افزیں وے رہا ہے کیونکہ انقہ کا قانون سرے کدوہ کفاروشرکین اور کناد گارون کا بکیہ خاص مدت تک مہلت اور ڈھیل دیتا جا ایسے تا کہ ووقو پارے وسیتے عمال واخلاق کی ملاح کرلیں لیکن اگر دوای مبلت ہے فائد وئیں اٹھا تے تب الڈیکا و فیصفہ کا جاتا ہے جس کے آئے اور واقع بوے شن کھڑی بجرند دیر ہوتی ہے نہ جدی خریار کریہان لوگوں کی تخت نلطی اور نا ٹھائی ہے کہوہ ہرو بھی بات کواسے لیے خاص کرتے ہیں در بربری چز کی نہت ووالنہ کی طرف کرتے مطلے جاتے ہیں بان کوائی دینی ممتاذ ناندوش ہے باز آ ما ناجا ہے۔ ور نہائند کے فیصلہ آئے شرور مرکش کھے گی یہ جس خرج وہ اللہ کیا شان شرحمتا فی کرتے تھے ای ملرج وور مولی اللہ تلک کی شون عمل بھی کا گھنا ٹی کے کرنے ہے چیچیئیں رہنے تنے رکھی آپ کا غال ازائے۔ دین کی سربلندی اورکوشٹوں جی رکاوٹ ینے۔ اور جولوگ ایمان ساما کے تھے ان کوطر ریا طرح ہے ستاتے تھے۔ ٹی کریم مکٹا ان حالات سے مخت دنجہ وجوتے تھے۔ الفرقول نے آبار کم مخط کوللی دیتے ہوئے فرما کرانے ہی پیچھا ایوکن گزیاہت ٹیل ہے آپ سے پہنے مجی رموں اور تی ء کے ہمیان کولا کے طرح مثابا کہا ہے ۔ شبطان نے ان کا ساتھی ہی کرمی کے برے مل کولین کی نگا ہوں بین میں فوجسورت بیا کر ویٹر کیا تھا جس سے ان کو یقین ہوجا تا تھا کہ و میدگی راویر جس ہی صورت حال آ ب کے ساتھ بھی ہے کہ شیعان نے اپنے حال کا بیلار کے بیں اوراؤگوں کے واقع بھی وہو سے بیدا کر کے ان کو گراہ کرنا رہتا ہے تھے ، یہ کیا ہے گئے آپ اللہ کے دی کوان تک ويتفات دينے۔ براصول کا دخه حت وش کرتے رہنے کونکہ جن اوگوں کوالٹہ تفالی قر قن کریم پر ایمان لانے کی تو فیش عطافر ہائے گان کے لئے میٹر آن ہریت ورست تن وائے کارفر مایا کہاہے کی محقق آ ب الشرکاء میں ان تک میٹھائے رہیے ، شیعان کی بر جان کام موکرد ہے کی اور جس خرج بارش کے باٹی ہے مرووز جن میں ایک ٹی زندگی پیدا ہو دیتی ہے اس طرح برقر آن کر بجرال ا بمان کے لئے جارت و حمت ہی کران کا کیے گئی ترفرگی اوراس کی بمہاری علاقر مائے گا جوان کی وی اور آخرے کو شواروے گا۔ قربایا کہ جو انگر اس کر آن کر کم اور آب کے ارشادات کوئ کر گھل کریں گے۔ ان کے لئے یہ بری نشا فی ہے۔

# وَانَ لَكُمْ فِي الْآنْعَامِ لَغِيْرَةٌ لَمُسْقِيْكُمُ مِنَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ يَنِي فَرْتِ وَمَمِ لَلْبَنَّا خَالِمِتُنَا سَآبِغُ الِلشَّرِينِينَ۞ وَمِنْ تَمَرْتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَا بِ تَشْخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِنْ قَا حَسَنًا النَّ فِي ذٰلِكَ لَايَةٌ لِفَوْمٍ يَغْقِلُونَ۞

#### رُّ زِيرٍ: آيت نُم 14017

اور بے شک تمبارے لئے مویشوں میں سامان عمرت وضعت ہے کہ ان کے پیٹ سے گو ہراد رخون کے درمیان سے فائس دود ھالگا ہے جو تمبارے پیٹ کے لئے ہے جس سے جم تمبین سراب کرتے ہیں۔ اور اس طرح مجور اور انگود کے چلوں کے (رس) سے خرفد کی چیز میں بناتے ہوا درا چھارز ق ( مجی حاصل کیا جا سکن ہے ) ہے شک اس میں عشل دکھنے والوں کے لئے نشائے ہے۔

لغامت الغرآن آيية نمر١٩٤ ١٤٤

اَ لَا تَعَامُ پہلے ہوئی جائور۔ نُسَقِیْتُکُم ہم ہم ہم ہیں بات ہیں میراب کرتے ہیں۔ بُطُونُ (اَلْبَطُنُ) ہیں۔ بَشُونُ ادمیان۔

هُوُث م مربر، جانور کی *اید*۔

ذُمَّ قون۔

ن <del>ب</del>ن مده<sup>ا</sup>ي ـ

مَمَا بُغُ (مَوْغُ) قُولُ مُوارِ

خَدَارِ بِينَ بِيرِهِ اللهِ

## تشريخ: آيت نبر٢٧ تا ١٧

المآب وسنت میں اند تھائی کی ہے انتہا منتول کا ذکر ہے گیا ہے ان بی میں ہے بید مفت کی ہے کہ وہ اسی وقیم میں ہے۔ مینی وہ زند و ہے اور ہرج کے کھتا ہے ہوئے ہے۔ اس کا کات میں انسان جنتا مجی فورکرتا ہے وہ اس نیتے ہے کہ اس کی وقیاد قالت نے اس جو سے نظام کا کرے کو منبول ما ہوئے ہے۔ وہ جس طرع جانوں اس کا کات اور اس کے نظام کو چھاتا ہے۔ جاند ا موری میٹار سے افتحا کی وہ دل مہارش شج و تجروج وافور اور ہونے موم سے سیال کی قدرت کے توسط میں۔

## وَاوْخِي رَبُّكَ إِلَى

الغَيْلِ أِن الْقِيْدِيْ مِنَ الْمِهَالِ بُيُونًا فَمِنَ الشَّحِرِ وَمِمَا يَعُوشُونَ ﴿ تُعَرَّعُكِيمِنْ كُلِ الشَّمَرْتِ فَاسْلَكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُونَ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ ٱلْوَانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰ إِنَّ ڵٳؽةٞڷؚڡٛٙۅ۫ۄؿٙؾۘڡٞڴۯؙۅؙڹ۞ۯٳۺؙڂڵڤػۮؙڗؙؙڟۜؠؾۜٷڣٝڴڗؖٚڡؙڡؚڹڴڗۺ يُرَدُ إِلَىٰ أَنْذَلِ الْفُعُرِيكُ لَا يُعْلَمُ يَعْدَعِلْمِ شَيْكًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرٌ ﴿

#### ترجيها أبيت نهم ١٧٧ تامك

(اے نی ﷺ) آپ کے دب نے شہد کی تھی کوالیا م کیا کہ وہ بینڈ ویں اور درختوں اور جوبلندهارتمی تیں ان می اسینے گھرینا لے۔ پھر برطرح کے پہلوں ہے دس چوں کرایے دب کے باے بوئے زم اور بموار راستوں پر جے۔ (ای) تھی کے بیٹ سے مخلف رنگ کا شربت نظا ہے جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو خور فکر کرتے ہیں ۔النہ جمہیں پیدا کرتا ہے ۔ پھروی تمہیں موت دیتا ہے۔ادربعض تم میں **ہے ا**س بھی عمر کو پھنے جاتے ہیں جہاں سب کچے جانے کے بعد مجل کچرنیس جانٹا( سب بحول جا ۲ ہے) بے شک الشدجائة والااور قدرت والابي

لغات الغرآن آبت نبر۲۸ ۲۰۰

وی کی والیوا مرکبیا۔ أؤخى فيبدك كمحار النخل اتجذي

تؤينا كسالي

ررون پيوٽ يغرشون وولوگ او نیما افغات تیم به (مونث) تو کھائے کلی أخلكي شيُلُ (شبيّلُ) لاحقد ذُلُلُ آ مان کھے ہوئے ایموار۔ شفاء خفاے ہمحت ہے۔ يَتُوَ فَي ووموت دینا ہے۔ \$7 لوثايا وإثاب تعی عمر، نے فائد وزئرگی۔ أَرُذُلُ الْعُمَر لكئ لايغلم تاكردونه مانيف

## الشراق آيت نجر ١٨ ت٥٠ ع

مند شرق آیات بی جی تو آن شاند نے اپی قدرت کا المجا کا کھیار فرائے ہوئے ادشاہ فراہ تھا کہ انسان اگر اس کا کا ت ک ایک دیک چیز برخور کرے گا تو اس کو اس بات کا ایکی طرح اندازہ ہوجائے گا کہ بیا کا ت خود بخو (ٹیس جنل دی ہے بلکد اس کو چانے والا اور اس کا انتظام کرنے والا قبیا۔ اللہ ہے جمی کا کوئی شریک تھیں ہے۔ ہرچیز شی جا تھی ہیں کر تا بھی اس کا کام ہے۔ بھی ویہ ہے کہ جو چیج جیسی نظر آتی ہے۔ اس کی تا جمائٹ کے اتھے شی سے جنا اور اور ہے ہی تھی کر سندر جم رکا کا پائی امتیا تی کڑو اس ہا واس کا استعال بھی ہر مائٹ ہے اس میں پنے والی مجھیل کی اسے کا گوٹ میں کڑو امیت کے ہوئے ہوں لیکن ہوتھ وان ہے کہ سندر کی جمل کے گوشت میں پائی کی کڑوا ہی کا اثر تک تیس ہوتا اس طرح خواں اور گور ( کندگی ) کے درمیان سے اس نے وودھ کو بیدا تھیتوں عمی زالا جاتا ہے لیکن اس کھاد کا اثر اس کے ایم ج اور پیلوں پرتیں پرت فریالیا ای طرح شہد کی ایک بھی جو برق زبر پلی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے کاٹ لے تو آ دی جملا کر رہ جاتا ہے لیکن انقر نے اس شہد کی کھی کو ایک خاص بھی بھیا ورسن انظام کا اوہ عطاقہ بایسے جس سے وہ قطرت کی اس دہنمائی علی جو انقد نے اسے مطافر ، ٹی ہے چھولوں ، چھوں اور چودوں کی مشامی کو چش کر اسے صورے میں فرائی ہے تو وردگ برنگ کا ایک ایسا مقدم مرکب بن جاتا ہے جس شن انقدے شفا مادر محسد مکودی ہے۔

ان آبیت میں در مرک بات بیارٹ دفر بائی گئی ہے کہ بس حرح برج کی تا تھرانند کی طرف سے سیما می طورج و ندگی اور حوت مجل اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس اللہ نے افسان کو پیدا کیا دوقل موت و بتاہے یا کس کی کوائن تھی حرکت ہوتھا دیتا ہے جہاں سب میکھ جانے کے بادجود مب میکو مجول جاتا ہے اور اس میں اور آئیں ہے جس کوئی فرق ٹیس رہ جاتا ہے بیر مرک کا کاٹ کیا ہے؟ اس کا فقام کیا ہے؟ اس کو دی جاتا ہے اور سری قدر تھی اور طاقتیں اللہ ی کی جس۔

ان آیا بندگی چنو با توان کا دخیا حت مجی ملاحظ کر کیجے:

او میں۔ اس نے وی کی--- قر آن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہا تھے وقی کا خطابیت ی جنہوں پرادشاد فرمایا ہے کہا اس نے وی کی آفر آن کریم اور کتب آسانی جمی وی کے ذریعے آئی جین ریکن اس وی شن اور جوافشہ نے کا کات کی مختف چنز وں کی طرف وی کی ہے اس جس کیافر ق ہے ''جمر قور کیا جائے آویڈ قر بہت واضح ہے۔الشاقعا فی نے آس قوں اور زیمن کی طرف بھی وی کی ہے اور فرشتوں کی طرف محق۔

ہی طرح الشقاق فی نے پہاڑوں کی طرف ، حضرت موق کی والدہ کی طرف حضرت مریخ کی طرف مجی ہی تی کے ہے۔ اس کے دی کیا ہے؟ اس کی کھولیا جائے اسل ہی تو تھیا وہ خاصول اللہ سے الشقی فی چیک اپنی قدت کا الما اللہ وقرہ رہے ہیں اس آتے اس وی عمراہ یو جوقر مجھے کے قرمیرا نہا کہ وطائی جائی ہے۔ الشقی فی چیک اپنی قدت کا الما اللہ وقرہ رہے ہیں اس کے اس وی کا خطائی ففری رہنمائی کا بھی ہو سکہ ہے جواند نے ہوگلوق کی طرف اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ مثلاً انسان کا اور جا قردی ہی اس میں بھر مرکھے تی اپنی خواس مولی ۔ بدائی ففرت میں شائی ہے تواس کو گئی وی کورہ یا کی ہے لیکن در فقیقت وی محقق وہی ہے جس میں ایڈ کے تم ہے ایک فرعہ جوانڈ کی طرف سے اس کی وی فائے پر مقرر ہے جس کا امرکو کے آتا ہے اس کو وی حقیق میں ہے جس میں ایڈ کے تم ہے ایک فرعہ جوانڈ کی طرف سے اس کی وی فائے پر مقرر ہے جس کا امرکو کے آتا ہے اس کو وی حقیق کہتے ہیں اس کے طاوع الفری ہے وہ کی فٹ وی ان شارہ ہے اس کو ایک کہ دیکھتے ہیں۔ اس کو النہ مہانا موسد سے تیں باس کو النہ مہانا موسد سے تیں۔ جمران ہو کررہ ہوتا ہے۔ بیانشری فقر رہ ہے کہ شہد کی تھیوں کا ایک ایسا اٹلی ترین فلام ہے جس پر جندا بھی تُورڈ کریا تی انسان جبران رہ کمیا۔ شہد کی تھیوں بن یا قاعدہ پولیس بٹورٹا بھران اور عکومت کرنے والی ملکہ تنعین ہے۔ اس پر بہت سے صفرات نے اور مفسر بین نے شہد کی تھیوں پر جنٹی بھی جنٹی کی ہے وہ بڑی جمرت انگیز ہے اور اس سے اللہ کی قدرت اور شان نمایل ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جس نے اپنی تھارتی دیئے ہے توان کی جارت کے تھی ہو سے سامان فراہم کرد ہے جس سے بہتر کی تھی اللہ کے تم اور فطری رہمائی بھی ورفقوں مثانوں اور او نے کھروں بھی اینا چھا تا ہو کر آب ہے اور جرطرح نے بھیوں اور بھولوں سے در نیمون کی کہتر ہی ہے ایمار بھی میں شفارجا ہے۔ باور اس کے ذہر ہے ہے کہ کو کی اش

حضرے میداندان موکے متعلق دولیات عمل آتا ہے کہ آگران کے پیوڈ ایمی نگل آتا قرآ ہے ہیں پرخمہ کالیپ نگالیا کرتے تے ایعش صفرات محابد نے ان سے اس کی دوسعوم کی آتا آپ نے جواب عمل کیا کرتم نے قرآن کرتم بھی نہیں پڑھا ''قیدہ شغانہ للنامیں'' بیٹی اس بھرانوکوں کے نئے شفا درگی تک ہے نقر طبعی )

شبوش میں آتا بلک بہت ہے اہروں کا خلاج شبوش رکا والیا ہے۔

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الزِزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضِلُوْا بِرَآذِ فِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَا لَهُمْ فَهُمْ فِيلُوسُوَا وَ اَفْضِغُمَةِ اللهِ يَجْحَدُ وَنَ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ قِنْ الْفُسِكُمْ ارْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِنْ ازْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرُزَقَكُمْ فِنَ الطَّيْبِهٰ اَفْهِ الْبَاطِلِ مُؤْمِنُونَ وَبِيغِمَتِ اللهِ هُمْ يَكُفُمُ وْنَ ﴿ الطَّيْبِهٰ اللهُ هُونِ وَلَا رَضِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِبْ قَامِنَ وَيَعْبُدُونَ فِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِبْ قَامِنَ السَّمْونِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَكَا يَسْتَطِيعُونَ فَ

### تزجيدا أيت فجراعاتهم

اورا اللہ فی تم میں ہے بعض کو بعض پر رزق عمی فضیفت دی ہے۔ بین کو کول کو فضیفت اور بدائی دی گئی ہے دہ اپنے حمل کو بعض کا دولت ) مجمی السینی نظاموں کی طرف او تا ہے واللہ فات واللہ فی نہیں کہ وہ سب برابر ہوجا کمیں ہو تو کیا چھر مجمی وہ اللہ کی خت کا افکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہاوے کے اور اللہ نے تمہاوے کے اور اللہ نے تمہاوے کے بعدا کے اور حمل میں بہتر میں رزق عطا کیا ہے تو کہ تا ہم مجمی وہ باطل (جموعہ میں ایران میں کہتے ہیں اور اور اللہ کی قدت کا انگر کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کو چھوڈ کر ان کی عباوت و بندگی کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کو جھوڈ کر ان کی عباوت و بندگی کرتے ہیں۔ اس مقیار ہیں شائلہ میں انگر اس کے اور شاہ کو کہنا ماہ تنہ ہیں۔

لغات الغرآن آيت نبراء لاسماء

يدا كَيْ وي-

فضأوا

فصا

يومائ كنے۔

رَاقِئَ لودنے دائے۔ مَلَكُتُ أَيْمَانَ دائِمِلَ اللّبِيتِ اللهِ مَوَاءً بابر۔ يَجْحَلُونَ دوائلاً اللّهِ ثِين يَجْحَلُونَ جوزے اللهِ اللهِ اَذْوَاجٌ جوزے اللهِ اللهِ بَيْنَ ہِيْدَ حَفَدَةً بِينَ ہِيْدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## تشرق أيت فمرائة الم

فردیا سرتها دی جنس سے جہیں وہ ہویاں اور فدگی کی ساتھی مطا کی جیں جو تمہارے کھرے انتظام کوسنجاتی جیں جو تہارے دکھ کھی کٹریک متمارے بالی دوولت اور بچل کی گھراں جی جو تبدارے کے سکون تھب اور انسیت وجب کا ذریعے جی ۔ وہ اللہ جس نے جمہیں اوالو بھی دی اور اوالو او کی اوالو دیعن ہے نے اور فواسے بھی حطا فر بائے جس سے تمہاری نسل جاتی ہے اور تربارے آ ذرے وقت بھی کا م آئے جس رفر مایا کہ جہیں تو ای کی حماوت و بٹوگی کم نی جائے جس اور فورانشران سے براور کرنے کے بجائے تو جدے کو بیٹر بورنا جائے جت کی کھی اللہ نے اپنی تقر رہ سے جرج نو کھیا کیا ہے سے بھرکے بت اور مورتیاں جو فوواسے وجود کے لئے تمہارے باتھوں کی تعارف جرد تا ہو تا میں شرق کسی کو درق بہنچا کتی جی اور شران جی طاقت وقرت ہے۔

والأفتل يعتبكم على يعص

الله كي محمت اور هيت سے كدائ فيائي و نياش بينزوالي قيام لوگون كو براينبي كيا بلكرزق، مكيت، وبات اور مفاجتون مل بعض کوبعض برفشیات عطافر ما کی ہے۔ کمی کو اتنا دیا کہ و وخوب عش و آرام ہے رہنا، بستا کھا نا اور پیتا ہے و واقع مرض ہے اپنی زم ملکیت جنے دل کواستعمال کرتا ہےاور دومروں کومجی دیتا ہے۔ وس کے برخلاف بعض دولوگ ہیں جونمایت نگی اور مرت کی زندگی گذارہے ہیں اور اپنے بنیا دی افراجات ہی بھی تکی ترقی ہے گذارا کرتے ہیں ہور کھولوگ وہ میں جومنوسا اور ر میانہ عالی کے بالک ہیں۔ دنیا ہی ہمیشہ سے بھی تمن طبقے دہے ہیں۔انشہ نے تواہی اس کا نامت عمر کسی کے لیے کوئی رکاویت کئیں رکھی جو کنس مجی جا ہے منت اور اپنی ملاہمتوں ہے تا کہ وافعاتے ہوئے دنیاوی زندگی کے برعیش وآ روام کواپینے اور کر دجح کرسکا ہے لیکن بعض الوگ وہ چی کرسپ بچومست اوران تھک منت کے باوجود اوری زندگی مریت وقتی کی زندگی گذارتے ہیں ۔ میرحال دنیاش کی تمن طبق رے ویں۔ بدایک نعلی تشہم ہے جو ہیشہ سے دی ہے۔ سر ماید داروں سے علم وسم اور جر وتشاہ کے ہاتھوں آنگے آ جانے دالوں بھی سے **پکرٹوگوں** نے ایک اصاف**قام بنانے کا کوئٹش کی جس بھی سے بوگ** بماہر ہوجا تھ واوران بھی وسائل زعمال برا برتشیم کے جاکیں ۔ اس تظرید ہیں بزی جاذبیت تھی اورای (۸۰) سال کی عنت کے بعد کمیوز م کا نقام قائم کرنے کے بے چندائشیں بن کئیں گرید فیرفطری تقسیم کا نظام محل موایہ داوان نظام زندگی کی طرح انسانوں کے مسائل کوئل نے کر سکا میلیاتو لوگ مربا بدوادوں کے خلام تقریش کیونزم شروانوگ ایک الیک ملطنت کے قان میں گئے جس شریان الی آزادی بھی چین کی گئی اور فيرفطر كالمتيم كافقام آخر كارچند برمون تل شربا كام بوكيا اورجادية بالذيك جوطك الجي تك ال فكفح شرا يجنيه بوسة جي وه بھی بہت جدد آزاد ہوجا کیں ہے۔ گذشتہ کو کی سو برسوں ہے انسان نے طرح طرح کے تج بات کئے کیکن انسان کوسکون میسرند آرکا کیونکہ جب تک زناانشاہ دواس کے دمول ﷺ ہے جنگ مرآ یادہ رہے گیا اس وقت تک انسان کوام کی تحی منزل نصیب نہیں ، او کی۔ اور خاتم الانبیا وحفرت محرصعلی متلی کی تعمل اطاحت وعبت رئیس آئے گی اور قرش نیا امروں کوزیر کی سیجے کی اس وقت تک اس كوزيركي كاحقيق سكون ماصل نبيس بوكار

البنعمدة الله يعيمنون --- ترجر--- كيابكر كي وداللكي فوت كالثكاركرين سكر

•

آ یت کے اس مصے پی اندُنگائی نے اس طرف متوجِ قربایہ کو انسان پراشکی بڑاروں تعیش ہیں کیک فعت بید تعری تعلیم میں ہے قربایا کو انسان آدامی بات پر بھٹا مجی تو رکزے کا شکرا درا صان صدی کے بذہب سے اس کا سراۃ انھی جی سکتا بکد اس احسانات کے سامنے اس کو انباس جھکانا می بڑے کا کو تکورہ انشداہتے بقدوں کا خیر خواہ ہے۔ اس کے برخلاف شیطان انسان کو ناشکری کی داور ڈانیا میابتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی جو ل ہے۔

عن الفسكية ازواجة -- ترجر-- الله تيهار التي تم ي على ترباري يوين كوينا

وذ الكتم من الطيب -- ترجم- - اورائ في جميل بهت إكيز ورزق عطا كياب.

امس میں دوئی طب بھتی روئی حال مجی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہوئی فعت ہے جس میں سات کنا زیادہ برکت ہے اس کے برخلاف روٹی فرام میں ہزراد رکوئٹیں میں۔ اس آ بیت کے جھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے افسان کو محت کی مطاحیت دکیا ہے اور دوئی طال کے ہزاروں راسنے کھول دیتے ہیں اب بدائسان کی جول ہے کہ وہ اپنی جلد بازی میں اور فوری حجیر حاصل کرنے کے جگر میں اپنی حال روڈی کو اپنے لئے حوام بنالیتا ہے۔ اور اس طرح و وباعل اور جھوٹ کواپی زعدگی کی کا میا لیا مجھر اللہ کی اور فعت کو اپنے کے حوام بالیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فریایا کر برتما تعمیر تمہارے ہرودگا دئے تھیں بھٹی جی ۔ان فعنوں کے بخٹے عمی ان بے جان پھڑوں کو کو کی فٹر ٹیس ہے جنہیں تم نے اینا معبود ہا دکھا ہے ۔ زان عمل اس کی طاقت ہے تیقوت ہے جی کی پکیدہ فہاں اپنے تیکی انڈ کو جول کر سیدجان پھڑوں کو اس کا شریک عبود بنالیتہ ہے تو پیٹینا وہ بہت پر افھار کرتا ہے۔

## فَلَاتَضْرِبُوا

يلاوالكمنقال إن الله يعلم والنشر لاتفلمون فسرب الله مقلاعبد المملوكالايفدر وعلى فق وكمن زرقنه في مِنّارِنْ قَاحَتُ الفَهُ وَيُنْفِقُ مِنْ لَم سِرُّا وَجَهْرًا فَكَ يَسْتَوْنَ الْمَمُدُ لِلْوْبِلُ الْكَثْرُ هُمُ لا يَعْلَمُونَ فَوضَرَبَ يَسْتَوْنَ الْمُمُدَّ لِلْوَبِلُ الْكَثْرُ هُمُ لا يَعْلَمُونَ فَوضَرَبَ الله مُتَكَلّا رَجُلَيْنِ لَحَدُهُمَا الْكَثْرُ الْمَاكِيةُ وَرُعَلَى شَيْعً وَهُو كُنُّ عَلَى مَوْلَكُ الْمُنْعَالِيُوجِهَة لا يَأْتِ بِخَيْرٍهُ لَ يَسْتَوِقَى هُوْوَمَن يَا مُرُبِ الْعَدْلِ وَهُوعَ لِي صِرَاطٍ مُنْسَتَقِيْمٍ فَ

## تزامه آيت أبراك الان

پیرتم اللہ برمٹالیں چہاں تہ کرو۔ ب شک (جس بات کو ) اللہ جاتا ہے تم نیس جائے۔ اللہ نے ایک شال بیان کی ہے کہ ایک فخض جو کسی کا غلام ہے جو کس چیز پر قد رت ثین رکھتا اور دوسراوہ مخض ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے خوب وزق یا ہے۔ وہ جیپ کر اور کھل کر ہر طرح خرج کرتا ہے ۔ کیا دونوں برابر ہو تکھتے ہیں؟ تمام تعریفی اللہ کے لئے جیں۔ بلکہ اکثر لوگ اس حقیقت کو جانے ٹیمن اور اند نے دوآ وہوں کی (ایک اور) مثال بیان کی ہاں جس سے ایک گوڈگا ہے جو کسی چیز پر کوئی اعتبار ڈیکس دکھتا اور دواسیخ آتا ہو ہو جہاں کاریاس کو جیجتے ہیں دہ کوئی خیر لے کر خیرس آتا کیا پیشخص اس کے برابرہ دو مگل ہے جو تعدل واقعہ اف کرتا ہے اور دوام را دا مشتقی ہو ہے۔

#### لغات القرآك آيت نبر ١٥٤٥ ع

كا قطوڤۇا تىمنىدەتى ئىكزور

ضَوَبَ يان كيار

عُبُدٌ ظامِـ

مَمْلُوْک سی

كَايَقْبُو تَربَّ بِمُمَّاد يُنْفِقُ دوفريَّ /عب.

يُنْفِقُ دافرة كراب. سِوَّ مِهِهِ كِمِهِ

جَهُوُ کُور هَلُ يَسْتَوُلُنَ كِياددودون برابرين...

رُجُلَيْنِ وَأَدَى۔

كالفليول تدريض ركمتا الغياريس وكمتار

كُلِّ بربر.. مَوْلَى الكَ، تار

ارتی اَیْنَمَا جِانِ<sup>ا</sup>گی۔

يُوْجَهُهُ الرَّهِ عِباتا بـ

كلانيأت فيمرادا

يَخْيُوِ مِمَالَ2-

يَلْمُو مَمْ رَجِ -

أَلْعُدُلُ انسان..

## هجري: آيت مُبره عالا ک

اس سے پہلی آبات میں فریلیا میاتھا کیا ہے اوکوا تم ایک اخد کوچھوڑ کران فیرانشد کیا عیادے ویزدگی نیکر وجوآ سان وزین عمی نیاتو ماکھ پردیا کرتے ہیں شدہ مرز تن کا پہلے ہیں اور ندان شریاس کی طاقت واستطاعت ہے۔ وواکک اللہ ہے جواس مرار کی کا نئات کے فقام کو مطابقہ والا ہے۔ اس کا کو کی شر مکیٹیس ہے۔ ووز نیاد کی تکمر انوں اور افسروں کی طرح ٹیمیں ہے جن کوابنا کا م ہلائے کے لئے بہت سے عدد کا دول کی ضرورت پوتی ہے جکہ وہ اپیا جا کم مطلق ہے کہ جس چیز وکرنا جا بتا ہے اس عمل وہ اسباب کا تن ناخیں ہے۔ چر کے موجود ہوئے کا تھم ویتا ہے اور وہ چر موجود ہو جائی ہے۔ دیکی ذات کود خاوی شاکوں ہے مجمعہ تامیس ے شکل اور نامکن ہے۔ چنکہ اللہ کو کسی نے ویکھائیں ابتداس کی قدرت مثمان اور ذات تقیم کے لئے اپنے تعود اور کمان کے مطابق تصوراتی شکل مناتا ہے تو بیاس کا نہنا خیال ہے۔ ڈگر دواس خیالی تصویری عبارت کرتا ہے اور ان سے اپنی مراد دل کے بیرا ہونے کہ قوقع رکھنا ہے توبیاس کی جوافی اورا بیے خیال اور کمان کی عمادت و بندگی کہلائے گی اس لئے قربایا کہ اے لوگو اتم اللہ کے کے شالیں نے مُرواور جوکا کات جی مٹالیں تمہارے مائے موجود جی جن کوئم آ سانی ہے مجھ سکتے ہوان رفور کر سکتے ہو، و کھ سکتے موقویقینا تم اس منتی کا سکتے موک اللہ این واست می بکا ہاور بریز ریوری قدرت رکھتا ہے۔ ای کر کم علاقے کے اس ارشاد کی مقيقت ما شئة تي ہے حس ميں ارشاد تر واپ كها ہے وگا تم اللہ كي ذات ميں فورنه كرو وكما من كالوقات ميں فوروكر كرو و كونكه فوركرنے سے دواس فرق کوساف اورواضح طریقہ برجموسکتاہے کہ جب دوآ دئی جمایک عیجش سے فلعت ملاحیتوں کی عابرایک ھے ٹیل مو کئے تو وہ خالق جو ہر چزیر ہر طرح کی قدرت وطاقت دکھتا ہے اس کے برابر وورثدہ کیے بوسکتا ہے جس کا اپنے وجود پر مجی پورا اختیار ٹیس ہے۔ اس بزت کو مشاتعا کی نے دومٹالوں ہے دامٹن کہاہے مفر ، اکرتم اس مات میں خور کرو کہ دومٹن ہیں ایک تو وہ ہے جو کسی کا غلام ہے کوئی اس کا مالک ہے اور اس غلام کا اپنا کوئی احتمار تیس ہے دوسراو افتحق ہے جس کو انڈ نے خوب بہترین رزق ادراسباب مطالعے ہیں دوائی میں سے اپنی موشل کے معابق جس طور تا جا بتا ہے تھے عام یا خاسوتی سے فریق کرتا ہے ساخد سے موال کیا ہے کہ بید بنا کا ایسے دوآ دل برابر ہو مکتے ہیں؟ بیٹیٹا اس کا جواب بھی ہوگا کہ ایک سے اختیار محل ایک یا اختیار کے برابر کیے دسکتا ہے۔

ا کی افرز و دفیکس میں ایک تو ان میں سے ہم اگونگا ہے جو شقر سنتا ہے نہ بڑیا ہے کا اٹھا۔ کر مکتا ہے کی چیز پر اس کا کوئی افتیار می بھی ہور کرتا ہے وہ اس کو نوک ہے جو اسٹی کوئیں سکتا۔ دوسرافنکس وہ ہے جو اسٹی کوئیں ہے کہ کوئیں سکتا۔ دوسرافنکس وہ ہے جو اسٹی کوئیں ہے کہ اسٹی کرنے کا موکا کی اسٹی اسٹی کا کوئی ہے کہ اسٹی کوئی ہو سکتے جوانک کی اسٹی کی اسٹی کوئی ہو سکتے جوانک کی اسٹی کرنے ہے کہ اسٹی کرنے ہے کہ اسٹی کوئی ہو گئے ہے افتیانی وہ جو اسٹی کا بات ہے کہ اس ان کوئی ہے کہ اسٹی کرنے ہے کہ اسٹی کرنے ہے کہ اسٹی کرنے ہے کہ اسٹی کوئی اسٹی کرنے ہے کہ اسٹی کرنے ہے کہ کوئی ہے کہ اسٹی دوروں کے بھی انسان کی میں ہے دو اسٹی افتیار سے جس طرح چاہتا ہے کرنا ہے اس کوئین ہے کہ اور ما بڑا سے جو کائی اسٹی دوروں کے براجر میں انسان کی میں ہے جو کی تعلق ہے۔

وَيِنْهِ عَيْبُ النّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا آمُرُ السّاعَةِ الْاَكْمُحِ
الْبَصَي اَوْهُو اَقْرَبُ إِنَ اللّهَ عَلى كُنِ النّيْ قَدِيْرٌ ﴿
وَاللّهُ الْمُرَجِكُمُ مِنْ الْعُونِ الْمُهْتِكُمُ لِانْعَلَمُونَ شَيْبًا ﴿ وَاللّهُ الْمُونَ شَيْبًا ﴿ وَاللّهُ الْمُونَ الْمُنْكُمُ وَالْمَارُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ الطّائِمُ مُسَخَّراتٍ فِي جُونُ السّمَا وْ مَا يُمْسِكُهُ نَ الْمُرْيَرُ وَاللّهُ وَاللّهُ الطّائِمُ مُسَخَّراتٍ فِي جُونُ السّمَا وْ مَا يُمْسِكُهُ نَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اللّهَ عَلَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا الله حِيْنِ ۞ وَاللهُ جَعَلَ الكُوْمِةِ مَا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُوْ مِنَ الْحِبَالِ ٱلْنَاكَاوَجَعَلَ لَكُوْمِتَ إِينِلَ تَقِيْكُو الْحَرَّ وَمَمَ الِينَلَ تَقِيَكُمُ كَالْسَكُمُ وَكَذَٰ إِكَ يُتِوَفِّ اِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ مُثَمِّ لِلْمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَكُوا فَإِنْمَا عَلَيْكُمُ الْمَالُحُونَ الْمَهِنِيُ ۞ يَعْوِفُونَ الْعَمَتَ اللهِ لَمُونَ فَانَ تَوَكُوا فَإِنْمَا عَلَيْكُ الْمَالُحُونَ ۞ الْمُؤون ۞

### ترجمها آيت أبر ساعة ٨٣

درآ سانوں در زمین کی پیٹیروہ اِنجی الشدنی کے لئے ہیں۔ اور قیامت کا آٹا مرف ایسا

ہوستا کھی جمپی بہاری ایسان کے بیٹ سے اس طرح بیزا کیا ہے کہ تم کھی کی تہادئے ہے۔ اور

در الشد نے تعہیں بہاری ہادی کے بیٹ سے اس طرح بیزا کیا ہے کہ تم کھی کی تہائے ہے۔ اور

اس نے تمہارے سلنے کان آ تحسیں اور ول بنایا تا کہ تم شکر اوا کر سکو کیا وولوگ پر ندول کوئیل و کیسے کر وہ آسان کی فقتا میں اس کے تعمی کے تالی جی ۔ ایس اللہ کے سوائس نے تقام رکھا ہے

دیکھیے کر وہ آسان کی فقتا جس اس کے تعمی کے تالی جی ۔ ایس اور الشد نے تمہارے لئے تمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے ایسے مکان میں بیاد سے جنسی تم قیام اور سنر کی حالت جی بلکا پینگا یاتے ہو۔ اور ان کے اون ان کے رو ول اور اللہ کے بیا کی بیا کی بیادی ہوگی بہا کی بیادی بیاد کے جنسی تم قیام اور اللہ کی بیادی بیادی بیادی بیادی بیادی کی بیا کی بیا کی بیادی بیاد

طرن آم پراپی فعن ل کوکھل کرتا ہے شاید کرتم فرمال بردار من جاکد ور (اے نی بھٹا ) اگر وہ مند موٹر تے این آق آپ کے ذے صاف صاف پنچ و بنا ہے۔ ریاؤگ اللہ کی فوت اورا حدان کو پہلے نے

ر کے این اور اور ہے ہیں۔ میں۔ پھر مجی اس کا افکار کرتے میں ان میں سے اکثر ماشکرے میں۔

# لفات القرآن آعت نبر۲۲۲۷

أمُو السَّاعَةِ آيَامت كامال.

لَمْحُ الْبَصْرِ ٱكْعُكَا بَمُكِنَهُ آكُوكَا بَرَيِرًا.

ٱقُرْبُ نِي*ن آر*يب

بُطُونٌ (بَطْنُ) ييد\_

هَيُنَا يَهِمُى

أنشقع شتاءكان

أَلْاَبُصَارُ (يَعَوُ) أَنْكُسِ\_

اَلْأَفْنِدَةُ ول، عَبِ\_

اَلْطُيْرُ يَرْد.

فِيُ جَوِّ المُسْمَآءِ آنهن كَافِفاض. مرد مرا ديا

مَا يُمُبِكُ أَيْرَهُمُ اللهِ

سَكَنْ نمكانا سنخِ كَاجِكَ ـ

جُلُودٌ (جِلَة) َعالِين\_

تَسْفَحِفُونَ مَهِكَا بِهِكَا إِحْدِ.

(2%

وميدا كال

النّخل أا

يَوْمُ ظَعُنِ سغر کے دن ، کوری کے وال ۔ يَوُمُ اقَامَة مخبرئے کے دلنا۔ أضواف (طُولَا) اون. أؤبار (وَبُوُّ )لوائت كانزم دوال. أشعار (فغز)بال. וטוט مهامان استأسان متاغا مأبالناب جين ولآت وزينه ظلال -26 أكنان (مَنْ)جِمِينِ كَامَدِ. منوائيل (مِبرُبَالُ) كرتے. نقبك الحميس بياتاب ا باس الزابل وبتنسب . تُسُلِمُوْنَ التم فر بال برداري كرتے بور يغرفؤن ووليجيات عن ووالكاركزية جيء ينكرون

# لَتْرَنِّ: آیت نمبر ۲۵ تا AF

فريايا كربيوك يتحراو وكويون كربيع وان يتول كولها معبود ماكران ساايي مرايي، تلح ين حارا كدووتبايت ب

کس عاج اورکز در ہیں جوابے وجودتک کے لئے انسائی اقتول کے بقتہ ی بین واکسی کے نفلے اورتقصان کے مالک کسے ہو مکتے ہیں!' اس دنوجی ادرآ فرت میں میں کے کوئی کامٹنٹ آسٹیں مے سان نے برخلاف انڈ کی قدرت دشان اورانشار یہ ہے کہان نے کا خات کی ہر چز کو بیدا کماہے برخعی اس کے تاخ اور فریوں بردار ہےوہ ؤ رہے نیارے کی مقیقت اس کے دازاور ہرجمد ہے واقف ے ۔ وی النسب کا خالق و، لک ورحمن ہے۔انسان کی بیکن بڑی بھول ہے کہ واپنے حقیقی محس کو بھول کر تیرا پڑے مسامتے بھکتا ہے اوران کو اپنا عاہدے روا کچشا ہے مالانگ ماجت رواصرف اللہ کی فرات ہے۔ اللہ محمور رہے تیجوں اور وسونوں نے میک شا کے اس کا کنٹ بھی صرف ایک الند کا تھم جاتا ہے وہی سیس کی حاجتیں یوری کرتا ہے۔ ہر چیز براس کا یوری قد رت وطاقت حامن ہے۔ اس نے سب ہو کوں کو قرمت تک مہات ولی ہوئی ہے جب دو قیامت آ جائے گ پھر ہرفھس کوزندگی ہے ایک ایک سليماكا صالب دينا بولگاندان وقت بيديگر كے بے جان بعث كى كى كوئى وائد كريكن كے دئى كر يم تكافئى جواحة كے آخرى أن اور آخری مول جن آب نے بھی سب سے بیلے کدوالوں و بھی بتا۔ کے مادی قد دے وطاقت انٹدی کی ہے اس کا کوئی تم مک ٹنس اور نہت جد قرصت آئے والی ہے واقع مت جس ہی اس کا مُنات کو سمیت کرد کا والدینے گا۔ حالہ مورج نے نور ہو جا کہی ہے شارے فوٹ کرایک دومرے نے تمراحا کمی کے بیاڈ ریزور بڑہ ہوں کمی کے ذرین ایک شوید زائر لیے کے **تنظ**ے نے قتم کروگی ہ نے کی اور پھراندا کے بنی زہین پیدافرہ کم کے ۔ میدان حتر قائم ہوگا اور پھرسید کا حدیث کیا۔ ہوگار کیار نیاق اڈ اٹ ہوئے کہتے کا اے جمع منطقال آخر قیامت جمری آب باربار ڈکر کرنے بیں وہ کب آٹ کی افر بنیا کرانے کی مختلفا ان سے کہ ا کیچنا کمیۃ سانون اورز میں کے ہر بھید اور داز وصرف اللہ ہی جانب اللہ ومعلوم ہے کہ قیامت کے آئے گی سکیں جب ووقیامت آ ئے گا قان کے آئے بیں ان دوخی ٹیس کے گیا تھی دریک آھیکے شرکلی ہے۔ نشاس پر پوری قدرت دکت ہے۔ فرمایا کہاں كا كات تشراحة كي قدرت وطاقت في كيكروب كتانيان موجود شي مثلية :

) ہے۔ ہرا آبان کا ابنا دینودی ایک فٹائی ہے۔ بہب اللہ کی انسان کو مہینے وں کے پیپ میں دکھ کر اس کواس دیا۔ میں لاتا ہے اس وقت اوسٹنے او کیشنا درمو پہنے کی صلاحیت ہوئے کے ووجودا بٹیان میڈا میتوں کو استعمال کیمیں کرسکا تھا ووائشا ہی کوشٹر کیشنا درموجنے کی طاقتیں مظ کرتا ہے بہینز ہرا آبان کے لئے مقد مشکرے۔

اس نے جزارون جم کے باتھ ہے ہوا کے جن کوالیا بنگا جم اور اڑنے کی صفاحیت علیا فرد کی کروہ افسان کے جان ہے جو اور کی کروہ افعا کو جن کے جان کے بات کا جن کی سفال کرنے کے ایسان کو رکن کی کھٹی اڑتے ہے۔ درک سکتی ہے وہ درخدا اور کی جن اور درخدا اور کی جان کے بیما فرمائی ہے۔
 ایک کے ہے ایک افغان کی جزئی اور کی میں جی کرنے درخوا کے بیمائی میں افراد کی جمعی میں خرائے ہے۔

آ رام اورسکون سے گذار سے فر بالا کو ان کو گھر بنا کرائی بھی سکون سے رہنے کی مطاحیت مطافر بائی۔ ای انشد نے بہ تورول کی کھنالوں سے نیے بنا کر رہنے کی صلاحیت عطافر بائی جن کو انسان تبایت قر سائی اور میولت سے ایک جگہ سے وہ مرکیا جگر ہے۔ انشد نے اس اقبان کو ایک مطاحیت مطافر بائی جس سے وہ جانو دول کا ادن مدونی اور بال حاصل کر سے سروی گروی سوم کی مختی اور زی سے بیٹے کا سامان بنا تا ہے اور سکون حاصل کرت ہے ۔ انسان کا ایٹا گھر اور آبائی و فیر والند کی ہوئی تھت ہے جس برا سے جرآ ن شکرا واکر تے رہنا جا ہے ۔

۳) ای طرح اس افغان کی سازد کے بیٹے محوائی اور میدائوں کی دو توں، پہاڑوں اور بادلوں کا سایہ مطافر ہایا۔ اگر سید سطے تو انسان جسل کر دو جائے۔ اس طرح پہاڑوں کے مادر علاقے کی دو توں، پہاڑوں اور بادلوں کا سایہ مطافر ہایا۔ گر سید سطے تو انسان جسل کر دو جائے۔ اس کے طرح پہاڑوں کی اور دو سرے تھیار بنا کر اچ جن شدے کر ملک ہے۔ فر بایا کہ اس طرح افغان اور میرے افغان کی دو تا کہ ان خاری کے اس کی تعلقے اللہ کی دو توں کے اور نظری کے تعلقے کا مارے کی تعلقے اللہ کے اس کے اور نظانیاں جس فر بایا کہ اس کی تعلقے اللہ کی یہ ان کر بی جس کے مطافر کر ہے تھیا۔ انسان کا بنا کا م ہے آپ اللہ کے اس کی تعلق کر بیا ہے۔ اس کی تعلق کر بیا جس کی دو بات ہو تھے خرک کا داستان کا بنا کہ ہے آپ اللہ کی حادث دونے کی کر بات افغان کر ہی با انسان کا بنا کہ کر ہی بات کر ہے دور انگار کر ہی جس کے دو کو دونا کا کر ہی بات کر ہی دونا کہ کر ہے گئے۔ اور جائے کے باد جود انگار کر ہی سے لیکن کے دوائے کر ہے۔ باد کی باد جود انگار کر ہی ہے لیکن کے دوائے کر ہے۔ باد کی بیدا دیا ہے کہ باد جود انگار کر ہی ہے گئے۔ اور جائے کے باد جود انگار کر ہی ہے گئے۔ اس کے جسب کے دد کھیا دیا ہے کہ باد جود انگار کر ہی ہے گئے۔ انہ جائے کہ باد جود انگار کر ہی ہے گئے۔ انہ بات کے باد جود انگار کر ہی ہے گئے۔ انہ ہی کے دولی کے دولی کے دولی کا فاد کر ان ہے۔ انگار کی سے باد کی کی دولی کر ہے۔ ان کی کا دولی کے دولی کی دولی کر ہے۔ باد کیا کہ باد بات کے کہ باد جود انگار کی کا کہ باد کی کر دولی کے دولی کی کر دیا گئے۔ کہ کو دولی کی کو دولی کا دیا کہ کر دیا گئے کہ کہ باد چود انگار کو دولی کا فاد کر کراں ہے۔

وَيُوْمَرِنَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا شَعَرُ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَلَاهُمْ لِيُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ طَلَمُوا لَعَدَابَ فَلا يُعَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ وَلِلهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ وَلِاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل يَوْمَهِ ذِلِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ۞ الَّذِيْنَ كَفَرُهُ وَاوَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدُ لَهُمْ عَدْابًا فَوْقَ الْعَدَابِ بِمَاكَانُوْا يُفْهِدُونَ۞ وَيَوْمَرَبُعْتُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِنْ الْفُسِهِ مُ وَجِعُنَا بِكَ شَهِينَدُا عَلْ هَوُ لَاهِ وَمُزَلِّنَا عَلَيْكَ الكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ ثَنْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ۚ فَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ۚ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَيْ الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَا الْمُسْلِمِيْنَ فَيْ اللَّهُ الْمَالِقُولَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْفِيلُونَ الْمَيْفِي الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْمَالِمُ الْمُسْلِمُ الْمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمِيْنَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمِيْنَ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُع

# ترجمه أيت فمبر ١٩٥٨ ٨٩

ده (قیامت کادن) جب ہم ہرامت بش سے ایک گوادا فیا کیں گے گران کا فردن کوند انواز میں کے گھران کا فردن کوند انواز میں دو اندان سے قبار استفار کا مطالبہ کیا ہوئے گا۔
وکھر جب وہ فلائم خذاب کرد کیسیں گئے زیدان سے خذاب بلکا کیا جائے گا اور ندان کو ( کسی طرح کر ) مبلت دی جائے گئے۔ اور وہ شرک ان کو دیکھیں کے جنہیں ہو اند کا انداز کا شرک خواتے تھے تو کئیں گے اب تالدی دب بید جی وہ شرک ان کو جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پیارا کرتے تھے ۔ کھر وہ کئی گھر جو سے معروز کر پیارا کرتے تھے ۔ کھر وہ کر چھوٹ معروز کر این اکر تے تھے ۔ کھوٹ اور میٹی کو جو کھوٹ گئرتے رہے تھے وہ ان اند کے ماسے خالا کی کرتے ہوئے کہا کہ کہا گئر کے دوائی ہے کہا کہا اور انڈ کے دوائی ہے دوکا تھا ہم ان کے لئے خذاب ہوجا کی گھرا ہے ۔ دوکا تھا ہم ان کے لئے خذاب ہوجا کی گھرا ہے۔ نام ان کے لئے خذاب ہوجا کھی گھرا گئے۔ ان کے لئے خواب ہوگی ہوئے گئر کے تھے۔

اور وہ دن ( کیما تیب ہوگا) جب ہم ہرامت میں ان ای میں ہے ایک آیک گواہ اللہٰ کیں گے جوان پر گوائی دے کا در (اے ٹی ٹیٹے ) آیک کوہمان سب پر گوائی کے لئے لا کیں کے ۔اور (اے ٹیا تلکا ) بم نے آپ برقر ان کریم وہزل کیا ہے جس میں ہرج کو کھول کھول کر

بیان کیا گیاہے۔ جو ہدایت ہے۔ اور دحت ہے اور فروں پر داروں کے لیے خوش قبری ہے۔

لغات الغرآن أين قبرم ٨٩٢٨

ہمائی کی سے۔ كنت

نهنة

لايدون

ا جوزت نیم دی جائے گی۔

لالشنفتيون نەدەرامنى ئرىكىل ئىگە .

ت در کھے جا کمیں سے مبلت شدی جائے گی۔ لاينظرون

ئئا 20

نَدُعُوا - J. 2 19/4

الفوا انبوں نے زایا (دوزایس محے )

> يؤنيد اكن دل: \_

ألشكم اطأمحت وفريال پر داري \_

زذتا ہم نے بڑھادیا (ہم بڑھادی کے )

> تبْيَانُ محمل بات مواضح بات\_

بشرى غوشخبری\_

# تشريخ: آيت نبر ۸۹۵۸۴

فرمنا کواسے نی تھنے اوا دن کمی کفار کے لئے کیہ گئیں اور دہشت ناک دن ہوگا جب ہراست بھی ہے ہرائیک کی الجی است کے اعلیٰ کی گوائی دے گا اور ان اتفاء آبار کرام اور ان کی امتواں پر اے ٹی تھکا آپ کوائی ویں کے (اور اس دن بے حقیقت بودق طرح کھل کرساستے آئے گی کے الفدے آپ پر قرآ ان کریم کو ززل فریاجس بھی ہر پیڑ کو کھوں کھول کر بیان فریا گیاہے وہ قرآ ان کریم جو جارت درصت اور فقدور مول کے فرر اور وں کے لئے فوٹر فری ہے۔

حدید بین آتا ہے کہ امت کے تنام اقال نج کرئیم میکٹا کی ضمت میں بیٹن کے جاتے ہیں۔ خوادر بھائی کے اقال پرآپ الشکاشکر دافرہ نے ہیں ادراست کی برائی اور ہدا تھا لیوں سے آپ کو فٹ تکلیف بیٹی ہے اورآپ ان کے لئے وعائے منفر نے مات ہیں (تغییر عمالی) کی کریم میکٹا است کے ان می حمال کی گوائی ویں کے کہ اے انڈیم نے آپ کا بینام ان ففا صدید ہے کہ میدان حشر ہیں ہرتی اور رمول اپنی است پر س بات کی گوائی ویں کے کہ اے انڈیم نے آپ کا بینام ان کنا دو شرکین تک بہنچادیا تی گیلی مواسے چندلوگوں کے باتی لوگ با فی شرای پی تھے دے۔ اس پردو کھارہ شرکین جونے کی اعتبا کرتے ہوئے کا است سے جہتے کہ است سے کہا گئی گئی کہ است کے گئی کہ است کے گئی است کے گئی کہ است کی بات کہ گئی کہ است کے گئی کہ است کی بات کہ گئی کہ کہ بنان کردیا جائے گئی است کی بات کہ گئی کہ بنان کردیا جائے گئی است کرنے گئی گئی است کا کہ گئی کے کہ بندان کردیا جائے گئی کہ ادا انہا می کرائے کی بات کہ گئی کردیا ہوئے گئی ادا انہا می کردیا کہ بندان کردا خاص کئی است کی بات کی بات کہ گئی کہ بندان کردا خاص کئی است کی بات کہ گئی کہ بندان کردا خاص کئی کہ بندان کردا خاص کئی کہ بندان کردا خاص کئی کہ بندان کردا خاص کے گئی کہ بندان کردا خاص کئی کہ بندان کردا خاص کے گئی کہ بندان کردا گئی کہ بندا کردا گئی کردا گ

إِنَّ اللهُ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْمُسْكِرُ وَالْبَغْنِ يَعِظُكُمْ لَعُلَكُمْ لِهُ وَيَنْهَى عَن الْفَرْلَهُ لَكُمُ لَعُلَكُمْ وَيَنْهَى عَن الْفَرْدَةُ لَا وَالْمُسْكُرُ وَالْمَعْنَ لَا يُعْفَى يَعِظُكُمْ لَعُلَكُمْ وَلَا تَشْقُطُوا الْلَايْمَانَ وَالْوَفُوا بِعَهْ دِاللهِ إِذَا عَاهَدْ تَثْمُ وَلَا تَشْقُطُوا الْلَايْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِ هَا وَقَدْ جَعَلْقُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَشْقُطُوا الْلَايْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا تَشْقُطُوا الْلَايْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَشْقُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَشْقُوا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ ا

# ريمها آيت فمبرو ٩٢٥٩

ہے شک الفدشہیں عدل واحمان اور رشتہ داروں کوان کے حقوق وینے کائتم ویتا ہے۔ ب میالی ناشائند کا مورا در مرکنی اور بهاوت سے مع کرتا ہے۔ ووجہیں سمجاتا ہے تا کرتم نعیعت ما مل كرو - اور بسبة من القديد كون يكاويده كرك ين قواس كويو واكر واورا في ان قسمول كوجن مر تم اللهُ كُوگُواه بنائيكي موست توزور ئے نئب اللہ سب چکور نیائے جوتم کرتے ہو \_اورتم اس عورت کی خرج زیروجا ، جس نے سوت کات کرامی کے بعد خود می کمؤے کلاے کرڈالا رتم : ج جمہوں کو السيخ ورميان فسادة الني كابها نداور ايك ورم سه برغالب آن كافر ربيه بنائج بوزنة فهمين (اس کے ذریعہ ﴾ آزماتا ہے۔ ورتیامت کے دان ان تام ، تول کو کھول کرر کھ وے کا جن ش تم : فقلان**ان** کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آية نمبرو والما بأخر ووهمم ويتاب المُعَدَلُ غى∕ئا\_ أكإخسان انتاء ذي القربي وشمته دأري دور و کیاہے۔ يُنهي الفحشاء (لخش) بے هائی۔ ألمنكر : شائسته کام ـ

الْيَغَى مَرَثَى.

يَعِظُ والصحت كرام ب

أوْفُوا بِراكرد\_

عَلَهُدُنَّهُ مِن مِن الله الله الله

لاتنفطوا أبدةاء

الْإَبْعَانُ تَمير-

**ئۇكېلىگ** پ*اكرى.* **كۈيل** ئىمات

باق فقطت جم ناتوار

غُوْلُ كانبراسوت\_

عرق اَنْگات محریکات

وْخَلَا بَيْنَكُمُ أَنْ مِن وَافْلَتِ كَامِ إِنْ كُرُادِ

ألمة الكراعت.

أربى تإديزماداد

يَنْلُونُ وَأَمْنَاءُهِ-

# تقريح آيت فمبره ٩٢ تا ٩٢

كذشرة إن يرفرا إي بكراند في اب رول معرف صفى فلك برش قرآن كريم كوازل فرما إبود

جامیت ارحمت اور بٹارت وٹوٹ خیری ہے۔ ای طرح بیجی فر ویا کی کرقر آن کرمج ایسے معنی اور مفہوم کے لی ہوے بہت واشح اور صاف صاف احکامات بیشتمشل ہے۔ اب فریاد و دہاہے کہ انشاسینے ان بندوں کوجنیوں نے اندود مول کی اما محت کر لی ہے اوروہ اس کے بایند میں متم دیتا ہے کہ ذنہ کی کے ہرمہ ملہ میں عدل وافعاف وحسان دکرم اور صلاح کیا کا پوری طرح خیال رجیس اور ہرے حدق اور ہر کما وکی ہات سے بحتے ہوئے ہر طرح کی ہےا تھا ان اور کلم کی راہ ہے دور میں جب وواسے کسی مجدا درمو جو مر التذكوها كن اورگواہ ہنالس تو نیاز گئے ہے ہے برواہ ہوكر جائل كا ويكر ان جا كيں اور ان معاہدات كى بابندى كر س جوانبول نے اللہ ے پانڈ کے بندوں سے کئے ہیں پافر ایا کرائٹی قسمیل اور معاہدوں کوفساد ڈاننے بالک ووس سے بریفالے آئے گا ڈربعیہ نہ ہ، تھی۔اور ماس محورت کی طرح نے ہوجا کمیں جوون محرسوت کا بیٹے جس محت کرتی و تی امورشا مرکواں نے اپنی مخت کوانے ہاتھوں ے برباد کرۃ الاہو۔ ان ٹین آیت میں شریعت اسلامیا کی وہ معبوط شیاد ہی سائے آئی میں جن برانسانی سوائٹر وقائم کرایاجائے تو ونیا کی ہزاروں فراہیاں دور ہوسکتی ہیں بلک افسانوں کو جھنے کا سچارات ال سکتا ہے۔ ان آبات کی ایمیت کاوس مات ہے انداز ہ لگاماسکر ہیں کہ حفرت تمرین مجدا عزیز کے زمانہ ہے جہدا درحید کن کے فطے تھی اس آیٹ کو بزمینا امت کا متفقہ فیصلہ دیا ہے ة كريق ومعافت كي اس؟ وازيب و نيائيكما م سلمانون بيكان أثنا ووما كيريان آبات بي مرات بالتي ارشارفر بالياكي مين جن کا تفعیل ہے ۔ انفذ تحالی نے تعمولیات کرندلی احمال اور صاری کا داستان تعمار کیا جائے اور ہے دیائی گزاہوں کی ہریات اورزیاد آن ومرکش ہے جھے وے انسانی حقوق پروست ورازی شدک جائے۔ عبد و معابدوں کی پرندی و اپنے اعمال کی ها عبت اور يمعقول رويئ يوزر بإجاعيه

عدل:

بنیادی حقیدوں، عمارتوں افغاتی و معالمات، جذبات و مساست اور اس و بنگ برحالت می اعتدالی اقوائن اور اس و بنگ برحالت می اعتدالی اقوائن اور انسان که خوال کے برحالت می اعتدالی اور افسان کا خوال کے برحالت میں اعتدالی کا خوال کے برخور کی برح برت اسکان کر برح برت اس کے برخور کی بر

ے اپ ہید برایک چرہا عرصا ہوا ہے تھی نے دو پھر یا عرص ہوتے ہیں۔

سحنا برگرام خند آن کی کھدا لیا فر بارہے ہیں تو آپ بھی کی سے پیچھیس ہیں۔ مجد تبوی کی تغییر ہوری ہے تو آپ محابہ کرام کے ساتھ لی کرشی مکا رااور چھر ڈھورے ہیں۔ فرضیکہ کھر بلے زندگی ہو یا حوالی زندگی آپ ہر جگدا عندال وقوازان کو قائم کئے ہوئے ہیں۔ ای طرح آپ نیدل وافعیاف ہیں کی ساری و نیا کے انسانوں کو کیسال مجھتے ہیں اور فیسلے فرماتے ہیں۔ یکی وہ اسو وصنہ ہے مساری و فیا کے افسانوں کے لئے بھسلی ما جا اور فرد ہواہیہ ہے۔

#### الاحسال:

ا حسان کے متی نگی بھل گیا اور اخلاق کر بھانہ کے آتے ہیں۔ تھم ہے کہ انسان بہترین اخلاق مکر وارد اور تکیوں کا ایسا بگر ہماں جائے جس جس اپنی والت کے خلاو ہر آن و درمروں کی بھلا گیا اور بہتری کے لئے موچھارہے۔ آک دیک عالی، عزت اور مر بلندی اس کا مقدد ہن جائے اور مواں کے لئے ہمرواند دو بہدرواداری، برواشت، فوٹی خلقی، و درمروں کو سواف کروسینہ کا جذبہ اورا کیے دو مرے کے جذبات واحدا مات کا کھا گا کرنے والا بتاجائے ۔ اضال کر بھاند ہیں کہ انسان دو مرواں کو ان کے تن سے جی اورا کیے دو مرے کے جذبات واحدا مات کا کھا گا کرنے والا بتاجائے ۔ اضال کر بھاند ہیں کہ انسان دو مرواں کو ان سے تو جو تم کی نے اور وزید تی کہ ان جانے اور ان کے صلے بھی کمی سے کو کی قوم ندر کھے۔ نی کو کرم بھتے نے فریا ہے کہ '' تم اس سے لوجو تم ہے۔ مان مورے شیس ان می اطاب تی کر بھانے کو استیار کرنے کی تھیں کی تا ہے جو اعلی ترین کئی ہے۔ اندرتوالی نے اصال کھا کہ ہوی

#### ايناء ڏي القربي:

سین دشتہ داروں کے ساتھ بہتر ہی سلوک کرنا جس کوصلہ تکی کتے تیں۔ صلہ تی تھا آئی جگہ آئیک بہت ہی گئی ہے جس کے سئے قرآن کرے بھی متعدد مشارات پر تھم دیا گیا ہے اورا حاویث بھی کی کرے تھا نے صفر دگی کرنے کو ایکی بنگی قرار دیا ہے جس سے خبر و برکت اور اللہ کی رصت کے رواؤ کے کمل جاتے ہیں جس سے باجی انسیت وجب ، ہمرود کی اور مروت کے جذبات پروان چاہیے ہیں۔ انشر تعافی نے قرآن کر کم بھی قرابت واروں کے بوطنو تی رکھ وہے ہیں انساکا ہر حال بھی لحاظ رکھنا شرف افترانیت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہا کہ سوکن کی شمان ہے کہ دوعد ل واحسان اور دشتے ناتوں کا پاس ولیا ظائر کے اپنے لئے جنت کی افترانیت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک سوکن کی شمان ہے کہ دوعد ل واحسان اور دشتے ناتوں کا پاس ولیا ظائر کے اپنے لئے جنت کی

ان تمن بنی ترین اطاقی مقامت کے بعد تین ایک برائیل کے تعلق ارشارہ بایاجاریا ہے بوائدانی اطاقی، معاشرہ باردادوقوم تباہ کرے دکار تی ہیں۔ بے دیائی بربرائی کا کام اورا ٹی مدول ہے آئے بوصالان تین ہاتوں ہے تع کیا تم ہے جس کی تعمیل ہے۔

فحشاء

فنٹن کی جی ہے لینی تمام شرمن کے مروہ اور ہے ہوں کام جن سے برموکن کو بچا جائے۔ کو کداس کا بیجہ : نیاور آخرت کی خرابی اور رسوالی کے سوالی کھنیں ہے ، نہ ایم اور مشراب توقی جو یا بیت گا ؟ بچا ایم کاری ، برزیائی اور کھنم کھنا ہے جیال کا بروہ کام بھی سے جموعت فریب تہت اور دوسروں پر نائق الزام تراقی پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ای طرح بدکار بیاں پر اجذب والے و تمام کام جو آج فیشن کے طور پر دارئج ہونچے ہیں۔ اف نے اور اے قاسی و فیرہ ، بیسب بھی شریعت کی آخر ہیں ہیں۔ جی ۔ ان آمام کامول سے بچانشرود کی ہے۔

### مىكر:

#### البغي:

اللہ نے بوصدی مقرری میں ان ان ہے اپر لگانا امر ٹی کرنا اور دوسرواں کے تقوق باریے کی کوشش کرنے کو البطنی " کہتے میں۔ احتد تعاقی نے اس بات سے شع فرمایا ہے کہ انسان پر ہندوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے ان کو پورے طور پر اوالہ کرنا گندہ ہے۔ ان تی بھی ہے بہت بڑے گناہ کی بات یہ ہے کہ کو تی محمل واحران کے حقوق باریے اور دست درازی کرنے میں کوئی رکا دت محموم نے کرنے مقال مدیرے کرانہ تعالی نے اپنے بندوں کو تھم دینے کہ واحد لی واحدان اور مسلمہ کی کا خیال کرتی اور ہے جائی ہ برائی اور حدے کے دوبانے والی ہاقوں سے بر بر کرئی۔

#### ايفا ہے عہد:

وعدور، اورمعاندون كونور: كرتا" ايفائ محيد" كهلاتا سيد القدتماني في مرطري كرجمة اورمعاندول ويوراكرت

يردورد يا باور برموس كيابية مداري قرادوي كى ب كداس ف

(۱) الدُنعالي ع جوهمي عبداورويدو كيابو-

(۲) - ایک انسان نے دوسرے انسان سے وعد واور حمد کیا ہو۔

براكب مهدوسا بوسناكو بوراكر بالمنزوري سبها كرون معاجون برتم كعاكر الذكوكوا وبناليا بوتب أواس بردو بري ذاسداري ہ '' بربوجاتی ہے ایک تو ویرو کو ج را کرنے کی اور ایک اس تھم کی جس شرد انٹہ کو گواہ اور ضامین بنالیم کیا ہو۔ ونیاد کی اختیار ہے اگر و يكما جائے تو ون مخفی اوران اور قوم عزات واحر ام كامقام ماصل كرتے ہيں جن كي زبان بر دومروں كواعن واور امرو سرور جس كي زبان عبدادر معابد الما القبارة مواس كي كوفي فزات تيمي كي جاتي الربول مين علاه ودر مبت كي قرايول المسالك بوك قرالل است وعدون، معاجدول ادرقعوں سے چرجانے کی عادت تھی مثلاً ایک فقص سے معاجد کرنیا۔ و فقص مطعمتن بوکیا۔ ادھراس نے اشمینان کا فائدہ افغات ہوئے دوسرے سے الیاشم کا وعدہ کرلیار اس طرح چند پیپول کی خاطر وہ اپنے عمید ومعاہد وکوقر بان کردیتے تقے دورمکاری فریب اوروغایاز کا کرنے کو این وشاری مجھتے تصافدتھا لیائے عبد و معاہدوں کی یابند کی کامحی تھم دیاہے ا در ما تعدی ساتھ ہرای طریقے کو آخرے کی ناکا کی اور سوائی قرار دیاہے جس شن دوسر مے تھی کوکی طرح کا مجی نفسان تنتیج کا ا تدیشہ واس کواللہ تھائی نے اس طرح ارشاد قربایا ہے کہ اے موسو اجسیاتم کی سے مہد دسعاجہ اکرلوتو اس کو بودا کرواور اپنی ان تسمول کوشن برتم نے دختر کو اورا ایا ہوان کو برگز ترتی زو فرویا کو اپنے والی ٹریب اور معاہدے کی قلاف ورزی کوتم مرادی و ٹیاسے جمياسكة بوهين الراند سيقيمن جمياسكة جمرا كإنبادى ايكدانيك بأستاء كمفم ببيغر كايأ كاقم الايوارت كأخرح مستريع جانا جودك مجرموت کات کرشام و این باتھول ہے رہ باوکر ڈائٹی تھی فریلیا کرتم اپنی قسموں اور معابد دل کو باجمی ضاو ڈالنے کا بہائے اور ایک دوسرے پر قالب آئے کا ذریعیہ بنا کہ برانسکی طرف ہے لیک بزی آ زیائش ہے۔ دنیا میں انسان ڈٹی طور پر برعید کی تو جمیا سکا ہے لیکن آخرت علی اللہ تعالیٰ ایک ایک ایک بات کو کھول کر د کھورے گاہ فریب کار ابد کا راور معاہد دن کو تو نے والے اللہ کے سامنے تی مت مے دل ویل ورمواہ وکررہ جائیں ہے۔

> وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةٌ وَّلِحِدَةٌ وَالكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ولَكُمْنَكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تِعْمَلُوْنَ ۞

وَلاَتَتَخِذُوْاَ اَيْمَا نَكُمْ دَخَلاَ بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا الشُّوْءَ بِمَاصَدَدْ تَثْرُعَنْ سَرِيْسِ اللهُوَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَلاَ تَشْتُرُوا بِهَ هِدِاللهِ ثَمَنَا قَلِيلاً إِنْهَا عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْزُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عَنْدَكُمُ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَكَنَجْزِيَنَ الَّذِيْنَ صَابَرُواً يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ وَكَنَجْزِيَنَ الَّذِيْنَ صَابَرُواً بَعْدَدُ فَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ وَكَنَجْزِيَنَ الَّذِيْنَ صَابَرُواً

### . ترجمه: آیت نمبر۹۳**۹۳**

لغات القرآل آية نبر١٢٠٣٠

الشبث بوو

شَاءُ اللَّهُ

القَّدُ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ اللّلِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الل

N. 56

# تَعْرِينَ : آپيت نمبر ٩٦١ تا ٩٩

أحسن

التدقولي في الدين و المواد و و كافت عدا قرباني جد متن النان في إدرائي و بيات بادرار و كي قويد سه التدقولي في الدين و بالدين و المحاسل المواد و كي الكند و المواد و كي قويد و المحاسل المواد و كي الكند و المواد و كي الكند و المواد و المواد

حذاه زيناه وطريشا فقيار كيافة بمهمين ملامال كروجيات سابيعا وكال كسلنة فروياك:

> مَنْ عَمِلَصَالِمًا مِنْ ذَكَرِاوَ أُنْثَىٰ وَهُومُؤْمِنَّ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَلِوةٌ طَلِيِّهَۥ وَ

لَنَجْزِينَهُمُ لَجْرَهُمْ بِالْحُسَنِ مَا كَانُوْ اَيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشّيَطْنِ الرَّحِيْعِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطْنُ عَلَى الّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلَى مَرَبِهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴿ وَانْمَا اللّهُ لَكُ عَلَى الّذِيْنَ يَتُولُونَهُ وَالّذِيْنَ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَانْمَا اللّهُ لَلْهُ عَلَى الّذِيْنَ يَتُولُونَهُ وَاللّذِيْنَ هُمْ رِبِهُ مُشْرِكُونَ ﴿

#### . زیمه: آیت نمبر ۱۳۰۰ تا ۴۰

تم بھی ہے جس نے مجان کوئی بہتر کام کیا تواہ مرد ہو یا حورت ہو جب کہ دوم موئی بوقہ ہم اس کو (اس دنیا بھی ) پاکٹروزندگی مطا کریں گے اور (آخرت بھی) ان کا ابڑر ڈوٹ ب اس ہے بہتر دیں گے جو دہ مگل کرتے تھے۔ پھر جب آپ تر آن پڑھیں نوشیطان مردود ( کے شرے ) اخد کی پناہ ما تک لیا کریں ہے شک شیطان کا ذوران پڑھیں چٹا ہجرائی ان سلے آئے اوروہ اسپ رب پر بھروسر کرتے ہیں۔ اس کا ذور تو ان لوگوں پر چٹا ہے جواس کو دوست بناتے ہیں اور ان لوگوں پر ( ذور چٹا ہے ) جواسے نرب کے ماتھ دور وال کوشر کے کرتے ہیں۔

لغات القرآن آبت قبره ۲۰۰۴

ضالمغ تيب بهتر.

ذَكَرٌ ١٠٠

أنشى عورت\_

فنځيين جم مرورزند کي وي مے۔

عَيْوَةً طَبِّبَةً بِاكْرَودَهُ كَا... نَجْوَيْنُ بِمِهْرُورِبِدَلِيْنِ هِمِهْرُورِبِدَلِيْنِ هِـ.. اَخْسَنُ نِيادِهِ بِهِرْرِ اَلْوَالْتُ بَرِيْمِهِ عِلَامِتِ كَا... اِسْتَعِدُ نِيامِهُ كَا... اَسْتُطِنُ نِيامِهُ كَا... اَسْتُطِنُ دَورِهِ تَا... اِسْتُطِنُ دَورِهِ تَا... اِسْتُطِنُ دَورِهِ تَا... اِسْتُطِنُ دَورِهِ تَا... اِسْتُطِنُ دَورِهِ تَا... اِسْتُطُونُ وَمِرُوسِ رَحْمِيْنِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِيْمُ لِلْمُنْ الْمُنْفِقِيلِيْمِ لِلْمُنْ الْمُنْفِقِيلِيْمُ لِلْمُنْ الْمُنْفِقِيلِيْمُ لِلْمُنْ الْمُنْفِقِيلِيْمُ لِلْمُنْفِيلِيْمُ لِلْمُنْفِيلِيْمُ لِلْمُنْفِيلِيْمُ لِلْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْفِيلِيْمُ لِلْمُ

# شرين آيت نمبر ١٠٠ و٠٠

الن آیات شن اللہ نے فرمایا ہے کھورت ہویام وان میں ہے جوجی ایمان اور قبل معافی کا بیگر ہوتا ہم ای کور مرف دیا قبید عطا کریں گئے بھاری نئی اور بھائی ہے کا مربید عطا کریں گئے بھاری نئی اور بھائی ہے کا مربید عطا کریں گئے بھاری نئی کہ وہر مگل ایمان اور قبل سالے کا مربیشہ ہائی کا خاوت کے آ داب بید بھی اس کی قرآت کی جائے آ ہے جو بر مگل ایمان اور قبل سالے کا مربیشہ ہائی کا خاوت کے آ داب بید بھی اس کی قرآت کی جائے آ ہمیلیہ استعاد ہ استماد ہو بروقت مستعد اور تیا در بہتا ہے کہ کی طرح الوکوں کو مگل کور بھائی کی تو موجہ ڈول کران برحاوی ہو ہے فروی الوکوں کو مگل کور بھائی کہ کا مربیشہ ہوئے جو اللہ ہے اور برحال بھی کا مربیشہ کی در قواست کران کریں کا کوشیطان کے بھر میں ان پرشیطان کا شریع میں ان پرشیطان کا شریع بھرکر میں جی بیں یا اللہ تعالیٰ کے ماتھ دومروں کو خروجہ بھرکر میں جیں یا اللہ تعالیٰ کے ماتھ دومروں کو خروجہ بھرکر میں جیں یا اللہ تعالیٰ کے ماتھ دومروں کو خروجہ جیں۔

#### ان آبات کی مزید دف حت کے کئے کھالفاظ کا ترجی اور مغیوم بھی ڈیٹر آٹھر د کھ کیجنہ۔ رالح

اں صعاب ہروہ کام جواللہ اوراس کے مسول معترت محرمصطفی تنگانت کے احکامات سے تحت محتن اللہ کی رضا و توشنووی کے لئے

برود کام بواسداد این کے دعول سمبری میں ان چھا سے ادامات کے حصری ان اسان رضا دوسودی ہے ہے۔ کیا جائے ''عمل صالح'' ہے۔ قرآن کر کم بھی عوالی ان کے ساتھ قمل سالح کا تقم ان ایمیت کے بیٹر نظر فریا یہ کیا ہے۔ کام میں وائم بھڑ تھنے میں فروری فیمل ہے کر دوقش صالح ہو۔ نہندا کر الندور مول کے تھم کے مطابق بوتو ووقع کی صالح ہے۔

#### ذکر او ائٹی

لعنی اندان اورگل صلع جو مجلی کرسندگان کواجر سندگا خواده و مورد و خورت به جیسا کدر پ کومعوم ہے کہ خادہ شرکین مورت قرائت کو تنہائی کم تر اور تکنیا درجہ و بینے تھے اور یا تھے ہے کہ ایمان اور میں سند کی ساتھ کا دارم فرم و جی قربالا کہا تھا کہ ساتھ بھی میں داور برجورت برای کا درد در کھتے ہیں جو بیسائل کر ہے گائی کورب نی اجروز ک براہ جائے گا۔

#### حياة طيبة

پاکیز داد کا میاب زندگی جس بی نگل سے مجھ کا موں پا افروقواب ای دنیات ادا فرت میں تمریع مفریع خریقے سے
اور کیا جست کا دان و دنیا میں دنی طال، میروقا من بھی ادر پردشت آلین سکون واقعینان ، معائی و شی عانی کر پرسکان،
کامیاب سنتین کا خوشنا تصویرات دمریاندی کا میانی اور کا مرائی تعییب دوگ قبر می اس کا ایمان اور کس مائی ایر مراید کا
جول کے اور دوعذاب قبر سے محقوظ رہے گا۔ تھر آخرت ہیں جنت کی وہر حتی تعییب دوگی جن کی افرات اور کیفیت کا تصورات و دیا
ہیر میس می خیری ہے نے فرشیک و نیاوی زندگی مقبر کی سزنی کی آسائی ، حشر میں رسائی سے تعاقب اور بہت کی جیاف دست والی رحتیں
اور الذی میا وجید ہیں ۔
اور الذی میا وجید ہیں ۔

### قرأت القران

قرآن کریم کو برصن معادت کرنا قرآت کرنال کے قام اور کا لوالا کا ان کریم بھاتا ہے۔ قرآن کریم بھاتا ہے۔ قرآن کریم اس کے نازل کیا گریم کے کہ برک کی خاص کی جانے اس کو جھاجاتے اور کھ کرایان اور شماسانٹے کا داست انقیار کیا ہے کہ آ قرت کی اہدی واحق فیریب بریکس کے قرآن کریم چھاک ہوئی ہوئی جائے ہے۔ اس کے اگر ایک تھی تھی تا است قرآن کریم کرتا ہے ادراس کے سخ نیس مجھتا ہے کی اس کو برحرف پروں نکیوں کہ قواب مفاکیا ہے تے کا وہدہ ہے۔ اس کے اعازہ لگایا جائٹ ہے کہ جہ قرآن کریم کے یک حرف پروں نکیان جن اگر س کو کھی کر چاہ ہے تا ہاں کے اورا گواہ کا کیا تھی تا ہے ان کے حدز دوگاہ معلق ہے ہے کہ کرائ جو قرآن کریم اوران کی قور کا میں سند رسول الشریقی تھی اس طریق وصل کے بھے کہ انہوں کے اس قرآن کریم کے ذریع سردی و نامی آئید میں ان انتخاب پر کرور تھا۔ آئی تھی اس کی خرورت ہے کہ قرآن کریم کے تھے کہ انہوں

ے ساری دنیا کوروش کرتے اند میرون کوسمیٹ دیا ہے ہے۔

استعاذه

اصل بش شیطان برآن ان گرش لگار بنا ہے کورہ انسان کومرا استقم ہے بھٹکا کراند کی رہت ہے دور لے جائے۔
ووائن کو بہت سے تعمول کا سول کی طرف متھیہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کا طرف اور آن کر کہ کی تاور سول جی اور رہ استحادہ
اس کے دل شن وہ سے ڈالن ہے تاکہ وقر آن کر کم کے قور سے دورہ متلے ۔ ٹی کر کم بھٹٹے جوائند کے کی اور سول جی اور وہ برخطا
سے مصوم میں اور براہ داست اللہ کی گر مانی میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے در حقیقت ہوئی است کے برقر وہ بینا آگی ہے کہ
اے مصوم میں اور براہ داست اللہ کی گر مانی میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے در حقیقت ہوئی است کے برقر وہ کو بینا گر ہے کہ
وہ سے سے محوظ خافر ما اس کے برقر سے بہتے ہوئے آئی بناہ اور حفاظت مطافر سے چوکہ شیطان کا دار توان اوکوں پر چال ہے جو
احقاد داس کی بنا دیے سر کی جو بیان میں باللہ کے دوسروں کوشر کیک کرتے ہیں گئی دو لوگ جو ایمان مگل مما کے اور

### ترجمه: آيت نم إواء ١٠٥٠

اور دہب ہم ایک تھم کی جگدہ وسر بھم لاتے ہیں جب کدا خدے تھم بیں ہے کہ وہ کیانازل کر ہاہے تو او کتنے بین کہ (اے ٹی تکٹ ) تم نے اس کوخود گھز لیا ہے۔ حقیقت بیرہے کدان بیں سے اسلام میں رکھتے۔

(ا نے ٹی قائ ) آپ کہ و بیٹ کدا ہے اللہ کی طرف ہے جبر لی این لے کر از تے بیں اور وہ کام برق ہے تا کہ وہ موس کو ٹا ہے قدم رکھے اور سلمانوں کے لئے جارے اور خوش خوش خوش خوش کی اس کا اس کو کہ آ دی سکھا تا ہے لیکن خوش خبر کا بن و کے بیٹ ہودہ کہتے ہیں کدائی کو وک آ دی سکھا تا ہے لیکن وہیوں نے جس تھی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو تجی (غیر تربی) ہے جب کہ بیار قرآن) قو واشح حرفی زبان میں ہے ہے ہے شک جوادگ انشرک آیات پر ایمان میں لاتے واللہ بیس و یا میں موس کے وہی جبوت کرتا اور ان کے ہے دروا کی مذاب ہے اور جوادگ انشرک آیوں پر ایمان کیس لاتے وہی جبوت کے میں اور کی جو نے وہی جبوت کے دروا کی مذاب ہے اور جوادگ انشرک آیوں پر ایمان کیس لاتے وہی جبوت کرتا ہواں دروا کی جونے کوئی جس

### لغات الغرسن آيت نمبرا ١٠٥٥ ا

بَدُّ لَكُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# بخرج أية فبرا الاها

حفریت کی (جن کو مفدلے آسافور کی طرف افعال ہے )ان کے مراز ہے ، انگر موسال کے بعد ? روّالعرب میں غری اندنی معاشرتی و خلاتی تبذیری اور مروروان میں آئی تبدیلیان آ مثل تمیں کے نئا دکھیڈ مان سے قرید کہ کے فوکر سے تقریریم حضرت ابرا تیم ظلیل مقترکیاه باد باان کے واضح والے ہی کیئن اس نسبت کے ، وجود وہ برطرن کی مبالت اورظلم وسم کے پیکرین کررو مجھے تھے۔ مراخلاقی ایدکرداری بٹراپ ٹوٹی جوئے بازی مورخوری ارحمور دارج کی غلامی اور بتو ل کی برعثی نے ان ک معاشرہ کوائی خرخ جا و کرئے رکھو و تھا کہ آئل وغارت گری کی وجہ ہے گئی کہ جان و بال اور آبرونک کفوظ نہ تھی ۔ میارے ج پر ڈالعرے میں ہوقیجید کی حکومت اور سفلات تھا ہیک دوسرے کے کمی اصول کی بابندی کوشی طرح قبول نہیں کرنا تھا۔ایسے سعاشرہ شن آگراس بات کی تو نیج کیا جہ ہے کہ جیسے ہی حکم ریاجہ ہے گا لوگ س کی ای خرح یابندی کریں گے تو ہا کیک خلاف فطرت بات بوتی۔ اس لئے تر آن وجد بٹ کے مطاعدے باتھ تب سانے آئی ہے کہ ایک گلزی بولی قوم کو کھا اصواری کے دائرے میں لائے کے گئے تھے نا وصلحت کے ساتھ کی پابند بنایا جا ملکا تھا نیا نجے زیاد پر حقاب میں قرر کے ہے بعد میں ان حکامت کی تحییل فرمانی گئی سے ادراب قیامت تک کئی تھو تھو کی کا اعتبارٹیں ہے ۔ ووقو سوٹر اے ڈٹی بھی اس طرح جند تھی کے شراب ان ک تھی میں یا بی ہوئی تھی لیتنی اوھر بجے ہے دیے میں اقدم رکھ اور اوھر شراب اس کے حق شرب انڈیلی دی گئی۔ ای لئے شراب کوحرام قرار دینے کے لئے تین آیتل نازل کی کئی دوآ نیوں میں لان کو تا اگر کے ٹراپ ٹوٹی سے پے گھنا ہورے سے مہاملہ کی عمات وبندگی کے ساتھ جمع قبیس ہونکی فہذا نشرکی جانب ہی فہز کے آریب مجی جانے کی امدازت فہیں ہے غور بھٹے تو رمعلق بوجائے گا کہائی آبیت مثل بابند کی بھی نگادئ اورآ زادی تھی ، ٹی رکھی گئے ۔ وہمر کی آبیت شرافر ما آبائی میں دنیا کا نخع شرورے ممکن آخرے کا تنا واور تقصون ان کے نفع ہے ہو جا کر ہے۔ جولوگ بات کواشاروں میں بھیر سے بیں او بھی نے کہ شا اب اللہ کی عمادت وبنوگی کے ساتھ جمع نہیں ہوئتی اس میں دنیا کی مارخی زندگی کے تصریبا فیوخر در از کیکن آخرے کی ایدی زار کی کا بہت بڑا اور شد بدلقعیان ہے۔ان آبات کے نازل اور نے کے بعد بہت ہے سی اٹرائے ٹراپ کے قریب دیائے ہے بھی آپہ کر لی گیروو آیت تازل فره کی می می صاف هور بریه قاوی کی کرترب وجو ایت بری او قسمت کے تیریدسب کیا جیسی برایاں ور شیطانی پیندے اور جال جیں ان سے العقاب المروای میں فلائے اکامیانی ہے۔ جب یہ آبت از ل ہوئی تو سی ہر مراجوعر فی ز مان کی از بزدا کت وعظمت ہے واقف تھے کہ اگر ٹراپ کومرف ترام کیا جاتا تہ شاید وٹ میں آناز ورٹ وٹا اس کا مفہوم تو مرف ب ہوتا کیاب شراب ہے باتھ دوک نے جا کی لیکن اجتماع کا مفہوم ہوتا کا جائیں کے ٹرب سے مرف کا ان تھی ہے مکدا ال ے علق برچ کوڑ ہو اگر رکھ دیں میں ہے۔ جا تج جولوگ ٹراپ فرق کررہے تھے انہوں نے درمرف ال اسم انجائف اسے تر پئر لی بلکسان ہرتوں اور شروب کے مقلول کو بھی تو زواجی ہیں شراب جن کر کے رکھی جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ون شراب دیدنی مجیوں میں اس طرن بردی تی جس طرح بر سات میں پائی بہت ہے۔ اس بات کو مل نے تعقیل سے اس لئے بیان کی ان ک کہا کہ اندر میں مجی بچی قدرت اور حیل کا اس میں برت جگا اندر میں برت جگا تقارات کا ای طرق فاز دوزہ در کوہ بچہ بہاد دورات ، اعتراض تھی دو بالا و ہے بچھے یہ کئے تھے کہ کہا تر آن ہے کہ جو ایک فعری اور مجھ عمل تعالین ہیں یا تھی کفار کے نوویک بوی حافی اعتراض تھی اور ان دور کی بات ہے دہ کئے کہ اور ان دور کی بات ہے دہ کئے آن کہ اور ان دور کی بات ہے دہ کر ان دو بات کی بھی کہ ان دورات دور کی بات ہے دہ آن کہ ان اور ان مورک بات ہے دہ کہ آن دورات دورات کی دورات میں بھی جو آب کے پائی دورات میں کہ میں ان کو این مورات کی جو ان مورک بنا دی تھا ہے گئے ان کا در کہ کی جو آب کے پائی دو ان خور بھی ان مورات کے بات دورات مورک کا دورات کے بات دورات دورات کے بات کے بات دورات مورک کھی دورات کی دورات کی دورات کے بات کے بات دورات کی بات کے بات دورات کی بات کے بات کی دورات کی کا در کے بات کی دورات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات

میم اعتراض کا جواب تو بیدار شاو فرمایا کرجس القدنے اپنا کام روی القدی جن معترت جرکن کے ذریعہ قلب معطق میکھنا پر مازاں کیا ہے بیاس کا اپنا کام ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنا کم اور مصحت سے دیسے کلام کوئید یل کرسکنا ہے کی تکداس بات کو اکٹر توک جیس جھنے لیکن و واقفہ ہوتمام انسانوں کا خالات ہو وہا تک ہے کہ انسان کی شان و ہم وہ کے گئر کیا بات مقروری ہے بائمروری تیس ہے۔ اعتراض ای پر ہوسکا تھا کہ کام تو القدنے اول کیا ہے اور اس شرق تبدیلی کو کی اور کرتا ہے۔ لیکن اس شرح کیا اعتراض کی تھا کئرے کہ مس کا کارہ ہے وی اور کرتا ہے وہ جی تبدیل کرتا ہے۔

کنار کہ کے دومرے افتراض کا جواب یہ ویائی کرتم قوساف واضح اور افی تر ہے تو الله میں اور الی تر ہے کہ اللہ کا جواب ہے ہے کہ اس کے جواب کے جانے کا جواب بھی اور اللہ ہے کہ کہ اس کے جواب کے جواب کا جواب بھی ہے کہ اس کے جواب کی اس کے جواب کا جواب کی دو ہے کہ کا خواب کا جواب کی جواب کا جواب کا جواب کا جواب کا برواد یہ بات کو کہ اس کے جواب کی کہ ہے کہ کی اس کے جواب کا کہ ہوا کہ کا جواب کی کہ کہ کا جواب کا کہ ہوا کہ کا جواب کا کہ ہوا کہ کا جواب کا کہ ہوا کہ کہ کہ ایس کے کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ

اس موقع پرایک بات کی وف دست خروری ہے اور وہ ہے کہ پر اسلام کے بنیادی اصوال بھی قدر ان اور تیمین و گئی اور وہ اس کے بنیادی اصوال بھی قدر ان اور تیمین و گئی ہے۔ اس میں اور ہے جب اللہ نے وقد اور ان کی ایس اس میں ہوگی ہے۔ اس تہرت کس اللہ وہ کے جا اس میں ہوگئی ہے۔ اس تہرت کس اللہ اس کے محالات کی اس اس میں کی وقت ہے گئی کو اور ان کی قروری کی ہوئی ہے اور ان کی قروری کی ہوئی کی ہوئی کہ اس کرنے کی خواری کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کے بین ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کہ ہوئی گئی ہوئی کی ہوئی گئی ہوئی کا اس میں کی ہوئی گئی ہوئی کہ ہوئی کے بین ہوئی کی ہوئی کہ ہوئی گئی ہوئی کا کرد ہوئی ہوئی کی اس کو اس میں کہ ہوئی کا کرد ہوئی ہوئی کی ہوئی کہ ہوئی کہ

أَنْعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْمَسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِيْ فِي اَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَاعْلُمُ بِمَنْ حَمَلَ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَاعْلُمُ بِالْمُهْتَادِيْنَ ﴿

وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِيْنَمُ رِبِهِ \* وَلَيِنْ
صَبَرُتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّيِرِةِ نَ ۞ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ اللَّهِ اللهِ

وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فَى صَيْبٍ مِنْ عَمَا يَمْتُمُ رُونَ ﴾

وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فَى صَيْبٍ مِنْ عَمَا يَمْتُمُ رُونَ ﴾

وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فَى صَيْبٍ مِنْ عَمْ مَنْحُسِنُونَ ﴿

وَنَ اللّٰهِ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الّذِيْنَ هُمْ مُنْحُسِنُونَ ﴿

# ترجمه: آيت نم ٢٠٠١ اا

جس نے ایمان لانے کے بعد کھڑ کیا سوائے اس کے جو بجور کردیا کہا ( لیکن اس بر دا کراہ کے بادجود ) اس کا دل ایمان پر مطلس ب قو (اور بات ہے) لیکن جس نے دل کی رضامندی ہے کفر کو آب ل کرنیا تو اس بر خضب ہے اوران کیلئے بہت بڑا عذاب ہے۔ وجہ بیہ کے انہوں نے دنیا کی زعر گی کو آ فرت کے مقال بے جی پہند کر لیا ۔ اور ب فٹک اللہ ایسے لوگوں کو جوایت میں دینا جو کھڑ کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مکافوں پر اور آ گھوں پر اللہ نے میر لگا دی ہے اور یہ لوگ آ فرت میں تعمان ما اللہ اللہ اللہ کے اور جو جرت کی تعمان اللہ اللہ بیا دی وہ لوگ جنہوں نے متابع جائے کے باوجود جرت کی ہجر انہوں نے جہاد کیا اور میر کیا تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے متابع جائے کے باوجود جرت کی ہجر انہوں نے جہاد کیا اور میر کیا تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے متابع جائے کے بادیود جرت کی ہجر انہوں نے جہاد کیا اور میر کیا تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے متابع جائے کے بادیود جرت کی ہجر انہوں نے جہاد کیا اور میر کیا تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے متابع جائے کے بادی اور میر کیا تو ب

لقات الغرآن آب عبره ١٠٥٠٠

أنخرِ في مجدد كديا كياء زرزقا كالله. خَوْرَ حَمْ كُلِّ مُرا ــ \*

صَدُو ول سيد.

طعاد وراميد.

إستنخبو البول في بند كرايا

طَبْع مراكاورَ۔

أَلْعَهِلُونَ بِغِرِبِهِ اللهِ

**ھَاجُوُوُا** انہ<u>وں نے جرت کی</u>

. فَعِنُوا آزمانُن مِن ذالے گئے۔

جَاهَدُونُ أَمَولَ عَجَادُكِ إِ

# تشرك: أيته مبرلا واجوا

جب کی کر پہنچھ نے کہ دوشر کی کہ کہ کے سات اللہ کے بیتا م کورکھا قرابتد کئی آپ کی باتوں پر نیادہ فورٹی کیا گیا۔ گھر خال افراز شروع کیا اس کے بعد شریع کا فلت کا آغاز ہوا۔ کی کریم کی تعلیمات کو جو تھی تبول کرجا سے برانسانیت ہوڑھلم ہتم کتے جاتے اور کل کھر کھر کہتے ہے جو برک جاتا تھا۔ حضرت ہارین باسر کی قد تھوں کے سات ان کے واللہ بن کوخت او بشی الفاظ شہید کردیا کی باصفرت ہارین باسر کو محل بہت شخت تک فیلم اور اورشی وی کئی اور ان سے بالم کی کہ وہ اللہ در مول کہ تہیں ہی الفاظ ادا کریں۔ اس وقت حضرت ہارین باسر کے دوسب کی کہ یہ دیا جو کفار کہ لوانا جائے تھے ۔ اس طرح حضرت ہی جا مربوعے اور بوری حضرت فار آنے اپنی جان قریجانی محرشر مندگی کا ہے یہ لم تھا کہ روت ہوئے سرکا دو دا کہنگا تی خدمت میں جا میں ہوئے صورت حال کو بیان فراد با ادر اس کھر کھر کا می قرکر یا جو کفارتے آپ ہے کہوائے تھے۔ اس کر کر کم تھاتھ نے بوجھا کہ اس وقت تبادے وال میں کیا تو اجوش کیا یہ مول کھی قرکہ یا جو کفارتے آپ ہے کہوائے تھے۔ اُن کر کم تھاتھ نے بوجھا کہ اس وقت

است تا ناکس صورت میں اگر دوغا لحقم سے مجرکھوا تا جا ہیں تو کہد رہا ہ قرآن کرتے میں میں ارشاد ہے کہ اینان اوقے کے بعد اگر کی كازبردي تم كنت رجبور كروباء يريكن اس كاول ايماني جذبون يرجم يورود كالبري طورع جان بجائ كم لي كفر كمر وے سے وہ دخس کا فرخین ہوما تا۔ انبت اگر دوول کی فوٹی سے کلے تھرادا کرے کا تواس پر معرف مڈ کا تھے بازل ہوگا بکہ قیامت عمی اس کوز بروست عذاب دیا جائے کا کیونکہ اس نے آ خرت کے مقاسلے عمل دنیا کوزیادہ محبوب بنالیا۔ اور دنیا کے وقعی عمش و آرام کے لئے آخرت کی ابدی داختوں کو تھراویا۔ اس آبیت کے اور محالی رسوں کے تمل اور رسول انسٹانٹ کے اور و کے مطابق وکر کوئی ا بنی جان بھانا جا ہتا ہے تو اس کو اس کی امیازے ہے کہ وہ او برگا دل ہے کا کم کمنا نے ہے تو کہ دے کر دینے ول بھی ایمان کے جذب کو برقر ارد کے۔ ایک قشل یہ ہے کہ آوی اٹی جان بھا لے بھی اگر کو فی فخش و نیا کی برخی ، بریٹانی اذب اور آزمائش کے بادجود اپنے ایمان برممی قائم رہے اور اگر اندکی رضا وخوشنودی کے لئے جان کا غروان پٹن کرنا در براتو بیش کرد برتو ایسے محف کا مقام اورس کی قریفی نمایت باعظمت ہے جہانچے اکٹر محابہ کروش کی زندگی تھی ایسے بہت سے واقعات بڑ کرانہوں نے ونیا کی ہر تکلیف او ظلم بردا شت کیالگین کلمی تفرا دانین کیا به انبول نے اپنیا جان دید کی لیکن دہ سب کچھنہ کہا جو کفار کوا تا جا ہے تھے۔ معنزت بلال مبنتی جرموزن دمول ﷺ کے لقب سے فلارے والے جن جب انہوں نے کار قریم بڑھ کر رمول القہ ﷺ کی اہلاعت ومیت کا افراد کرنیا ہو ان کوان کے بالک کی طرف سے ایک تکلیفیں دی کمنی جن سے تصورے دوح کا نب انتخابے۔ عرب کی خت مری علی تبتی ہوئی ریت بران کولناد اِجا اوراد برے بینے پر بھار کی پھر رکھ دیاجا تا۔ باتھ یاؤں برکوڑے برسائ ے تے ۔ دات کو زنجے وں بٹس ماندہ کرکوڑے برسائے جائے ۔ سٹر کین ان کے مجلے بٹس دی ماند کران کو بیمیز نول مرتبختے جائے اور كتي كيم الريك توحيد بيرق بركولو تمهاري جالية بخش دن جائي محره طرية جالي حيثي وتحون كي تطيف كي باجود الصداعة الشيت ب تے بعنی اللہ ایک ہے۔اللہ ایک ہے ہرطرح کی او توں کے یاجود دو وعفرت بنا ل جنتی کے عزم موامیان کوشکت شدے سکے۔ حفزت عار کے دالدی کوائی شدید تھینیں مینیائی تئیں کر جونا تا علی تصور ہیں بھران داؤں کو مرف اس سے شہید کردیا ' بیا کہ دوائیک اللہ کے اپنے کا افرار کرتے تھے اور رسول اللہ می**نے** کو اللہ کا اچ<sub>ا</sub> کی اور رسول مائے نے یہ ای طرح معزب سمیہ '' اپنی سال کی پوزش خاتون تقیمی جب وہوشل کومعلوم ہوا تو اس نے معترت سمیاتو تجمایا۔ جب انہوں نے اس بات پر امرار کیا گ میں جان تو دے بھتی ہوں گر جس ایمان کا اقرار کر چکی ہوں اس ہے میں جس پٹوں گی ایوجیل نے ان کی شرم کا ویراتی زورے ہر میمارا کہان کا ویں انتقال ہو کہا ورائی طرح وین اسلام کی عقمت کے لئے سب سے پہلے معترت میڈنے ویٹے فون کا تذراف پیش کرکے وہ عقمت حاصل کی جو کی کو اس ہے پہلے تھیب تیس ہوئی تقی۔ پیاسلام کی عقبت و شان کے لئے مہلی عمیریہ

یں جنبوں نے وین اسلام کے لئے اپنے خواننا بہایا۔

حضرت خیاب بن المارٹ ایک کافرفورٹ کے ظام تھے۔ جب آپ نے دین اسلام کو تول کی اوراس فودے کو صلام ہوا قواس نے لوچا کرم کرانے دوراس سے ان کے جم کو وافن شروع کیا تھی و ہے کی زرویرنا کران کو یا تھ دکر وحم پ جس ڈال ویا جاتا ہے مجھی گرم رہے پر لن ویاجہ تا جس سے ان کی کر کا گوشت کی گئے تھا۔ ایک و فدھ تھم کی بیا تہا ہوگئی کہ ان کو باعدہ کرآ گ کے انگاروں پرناویا گیا۔ آپ کی کرکی جی ٹی اور فون سے وہ آگ بھرتی کیکن ان قیام ترکیکیٹوں کے باوج وحشرے فیاب میں الارٹ نے اپنی زبان سے کھرکھڑجی کیا اورا سے ایک ان کو بچائے کے لئے برطر تا کے ایک اور کیا گئے۔

خلاصہ یہ بے کہ اگر ایک محض کھر تفرید کرا تی ہوں بہا شکا ہے قابچائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل جذہ ایمان ہے۔ سرشار ہو۔ ادراگر اس نے اپنیا جان قویچ فی ادر تفریر برائنی ہوکر اس نے اپنا ایمان نہ بچایا تو اس کو مرقد جاجہ ہے ہے دیا ش مجل اس کے مرتہ ہوئے کی سرادی جائے گی ادرآ خرے شرقہ جہم کے انگارے ہی اس کا مقدد ہیں۔ ابت اگر دوائے ارتد اور نے قریر کرنے قوم کی کے معافی ہے۔

وہ لوگ جومر تر ہوج تے ہیں دورا خرے کے مقابعے میں دینا کی فائدگی کوسب میکو بھے آبایان کی والت تک سے محروم ہوج تے ہیں دورا خرے کے مقابعے میں دینا کی فائدگی کوسب میکو بھر آباد ہا است و بعدات پر اس اللہ جو ہیں است و بعدات پر اس اللہ بھر الل

يُؤَمِّ تَأَتَّى حُلُّ نَفْسٍ ثُجَادِلُ عَنَ تَفْسِهَا وَتُولِى كُلُّ نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ وَهُمُّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ مَفَلًا قَرْيَةٌ كَانَتُ امِنَةٌ مُظْلَمَئِنَةً يَاٰتِيْهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِالْعُمِ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ رَسُولُ مِنْهُ مُ وَتَلَدَّبُوهُ فَاخَذَهُ مُ مُالْمَدُنَ ۞

### ترجهه وأستأنب الاعلال

(یاذکرو) وہ دن جب برخص اپنی تی طرف ہے (اپنی طرف واری کرتے ہوئے) جھڑتا آئے گا۔

مرفعم کواس کے افغال کے سب بور بورابدار و جائے گا اور کی برظلم ندکیا جائے گا اور اللہ نے ایک مینٹی کی مثال دی ہے۔ جس بہتی کے لوگ مطلبئن اور ہے خوف تھے۔

اورائیل برطرف ہے کیونوں کے ساتھ رزق گئے و باتھا۔ پیرو ہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی تاشکری کی۔

پیرانڈ نے ان اوگول کی ترکات کی مجہدے ان پر بھوک اورخوف کو مسلط کردیا۔ : در ہے شک ان کے پائر ان کیا بیل سے دمول آخمیا ہے۔

پھرانبول نے اس کوجنلایا۔ پھر بنداب نے انیس اس حالت میں آ پکڑا جب کہ دہ ظلم پر آباد دیتھے۔

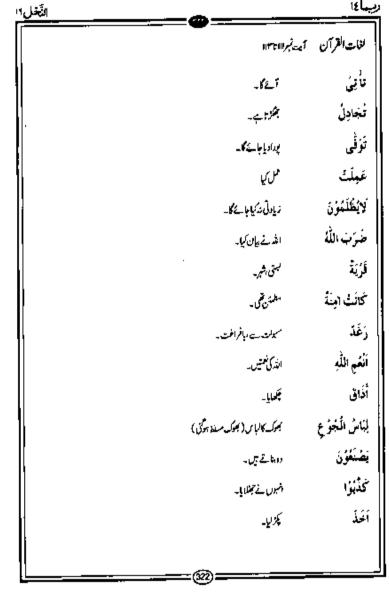

# التوانية أو المانية ا

فرمایا کدایک ایک آمتی تحق جمی عمی این و جمین بسکون اور المیمینان تقابر طرف سے برطرح کارز ق بی را با تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی کی شک ۔ لیکن ایمن و تکن نے اس شہرے لوگوں کو اس قدر مطرود اور مشکر بنا دیا تھا کہ دواللہ کو الک جول کے بتنے اور انہوں نے برھیمت کرنے والے کی برھیمت کو برامحوں کرنا شروع کر دیا یہاں تک کداللہ کی سب سے بوئی تحت انہا مرام جہران کی جمی نافذرک کی گئی تو اللہ نے این پر ایسا مذاب مسلاکی جمی نے ان کے الممینان و سکون کو برج تی بنوف اور خ میرین کردیا کی اسٹور مالی کی جگر جوک و تقدادر آئیں کے جھڑوں کا مذاب مسلا ہوگیا دھمی سے توف بھروقات اور برسکونی کے ساتھ ساتھ تھانے ان کی کمرود بری کردی تھی۔

بے کُوک میں تھی اس کوششین کرے بھو کہا تو مشکل ہے۔ ہرایک و پھتی ہو تکی ہے جہاں کے دہنے والوں نے اللہ کی فت

کی ناشکری اور ناقد رق کی جس کے نیتے عملیان پر مذہ عذاب آباد لیکن تعنیت عبداللہ این میں من کی روایت ہے ہے کہ اس آبیت عمرا اگر چہ کی بھی کا تا میں بیا گیا۔ نیکن : م لئے بغیرائ کی سے مراوز اسکیکر مدنز ہے اس صورت میں جس بھوک اور خوف کا وکر کیا گیاہے اس سے مراودہ آبادہ کا بوٹ کر کے مشکلہ کی بعث کے وقت ایک دیسے تک قبلی کھیل میں کھر کر سر برسلار ہے۔

اس دوایت کی تا نیم بھی تغییر مقبری کے مطابق بیدواقد کی ہے کہ کہ کے مرد دوں نے رسول اندیکا ہے مرش کیا کہ کفرون قربائی تو ہم نے کی ہے۔ ہم تصور و دہیں جو تھی اور ہے تو بیافسور ہیں۔ اس پررسول اندیکا نے مدید میں میں اور ایت تھی گئی ہے کہ ایومنیان نے بھی نہ کار کم تھی ہے در فواست کی کرآ ہے تو معدد تی اور معود در کور کر تھی ہے دور ہے گئی ہے کہ ایومنیان نے بھی نہ در ایک ہوگئی ہے۔ وار معدد تی اور کے ایومنیان کے کہ ایومنیان نے بھی کہ در تھی ہے۔ وار معدد تی کہ در تھی ہے۔ وار معدد تی کہ در تھی ہے۔ وار معدد تی کہ در تھی ہے۔ اندید سے دور کر اور کی در ہو ہے۔ اندید سے دور کر اور کہ کی در اندید کی کر در تھی در ہو ہے۔

ان تمام تھا کی دروایات کی درقی میں بیہ جاسکت کر جب ہی کرام میگا کھا رکے تھا ہے۔ کہ استعمار کر بیزمنوں کی طرف جر نے کہ استعمار کی ایسا کہ بیزمنوں کی طرف جر نے کہ ان تک ایسا تلاوی کیا جا کہ لوگ کے جب کہ کر رہی سلمل س سران تک ایسا تلاوی کیا جو اکولوگ کے جب کی خور ہوگیا جو ان کے برے وعمال اور کی کرام بیکٹی جسی تھے استعمار افتاد کی تھا رہ کہ ایسان گئیں مائے تھا ان محقیت افتاد کی تھا رہ کہ کہ ایسان گئیں مائے تھا ان کی قارت جس کہ کا ایک افقار میں کہ ایسان گئی وہ مالی کی دعا کی میکوان کی درخواست کی آب کے کا ایک تھا ان کہ کہ کہ ان کی درخواست کی آب کے کہا تھا کہ کہ ان کی اور ان کی درخواست کی آب کے کہا تھا کہ کہ ان اور ان کی اور کی گئی ہوئی ان ان ان کی دعا کی میکوان کی اور ان کی کہا تھی فر کی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان ان میں میں ان ان کی دعا کی میکوان کی اور کر کی گئی۔ آب میں معمار سے میں کہا تھی گئی میکون کا اور کر کیا گئی۔ آب سے کا انوان ورائی میں کہ کہ کری کا کہ میں کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ت

فَڪُّلُوْامِمُّا رَنَى قَكُمُّرَاللهُ حَلْلًاطَيِّبِهُ ۖ قَالشَّكُرُوْانِعُمَتَ اللهِ إِنْ

كُنْتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَجِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَحَسِن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللهُ غَفُوْرٌ تَحِيْعُرْ ۞ وَلَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ لَمِذًا حَمِلِنُ وَهُمُ ذَا حَرَامُ لِتَقَتَّرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ وَلِينِ لَ وَلَهُ مُ عَدَاجُ لِينَعُ ۞ وَعَلَى الَّذِينَ <u> هَادُوُا حَرَّمُنَا مَا تَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ \* وَمَا </u> ظَلَمْنُهُمْ وَلَاكِنَ كَانْفُا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ @ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِكَيْنَ عَمِلُواالسُّوَّمُ مِبَعَالَةِ ثُمَّرَتَا بُوَامِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلُحُوَّا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ وَعِيَّمٌ ﴿

### تريزية ت<u>ابية تميره التابع م</u>

گیرانشہ فی تعمین جوطال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس ش سے کھا ڈالٹری فعت کا شکراہ اگر آمر آمر آمر ہے ایک وعرات کرتے ہو۔ النسب تعمیارے او پرمردار خوان وقر رکا گوشت اور جس پر اللہ کے مطاوہ (کمی اور سجود کا) نام پاکارا اور ہواور نہ عدے آگر میں کہا ہے کا آم ہوک سے بختر اور ہوگر کھائے جب کے اس کا تدہ مرشی کا ارادہ ہواور نہ عدے آگر ہے کا تھے ہوئے آگر اللہ میں اللہ بھوٹ ش اپنی زبانوں کو لمرٹ شکر کہ کے مطال ہے اور اس جموث شراح کے بیاد اللہ میں میں وہ مجمل اس طرح آلنہ پر جموث تدیا جمع ہوں وہ مجمل

فان وکامیانی عاصل نیم کرتے ۔ ان کے لئے (ویاکا) فائد دہرے تھوڑا ہے اور آخرت میں ان کے سئے دردنا ک عذاب ہے اور یہو دیوں پرجو چزیں ہم نے جرام کی تھیں جن کا فائر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں وہ ہم نے ان برظلم نہ کیا تھ بلکہ وہ خودا پی جانوں پرظلم کیا کرتے تھے۔ پھر(اے ٹی منگ ) آپ کا دب تو وہ ہے جب انہوں نے نادائی میں کوئی پراٹس کیا پھراس کے بعد انہوں نے تو بدکر لی ادر اپنے اعمال درست کر لئے تو آپ کا دب اس کے بعد ہوا چھٹے وال اور نہیں جرکم کرتے وال ہے۔

### لغات القرآن آيت نبر١٩٢١١

 كُلُوْا
 كمارَد

 رَزْق
 اس خرز آدويد

 إياة
 اس خرز آدويد

 تَعْبُلُون أَنْ
 تَمْبُلُون أَنْ

 خررة
 حرام درياد كرديد

 المُعْبُنَة
 مرداد

 المُعْبُر أَنْ
 فون

 المُحْبُمُ الْمُجْنُرُيْر
 فزياة وشعد

يكارا كميار

مجبوركرد والمياه بجبور بيوكميان

أهِلُ

أضطر

غَيْرُ بَاغ مغاومة كااراده ندبوب كإغاد شذبادتي كالرادويون لَاتَقُوْلُوْ ا تم ندکور تَصِفُ ينال ہے۔ فضضنا بم نے بتایا میان کیا۔ دو**گر**ئے بیں۔ نطلبون بجهالة توبد کرلی په تابه أضلُحُوا املاح كرئي-

### هي بين آيت نم بين الناوا

 کی ختوں کی ناشمری کرتے ہیں تو بلور مزا و خت الن ہے چین بی جاتی ہے۔ علاں چیزیں مجی انڈی خت ہیں۔ اللہ اندان کی قسد از ک ہے کہ جوعال اور پاکٹر و اور مقری چیزیں آئیں، وق مجی چیں وہ ان جی ہے کھائیں اور مزام چیزوں ہے ترب نہ ہائیں فرمایا کم کیا چیز علاں ہے اور کیا حمام ہے اس کا فیصلہ کرنے کا حق مرف الشرق الی کو حاصل ہے۔ اللہ محصل موقعی کو حال کروہ اور میں مراحز اخی بھال اور مزام کو علی کرنے کا حق نجیں ہے۔ نے امرائیل کو وہ اور سراحز اخی تھا۔

- (۱) ایک تو یک نما امرائل کی شریعت شریقوادر بهیدی چزی جی جماع شمی کیس شریعت مسلل میکندیش در چزی سال این کیاهنم سه موق اور معزیت می میکندگانی شریعتین مگ الگرخس ؟ یا ایک خس ساگر دو در بیدت اخذ کی طرف سے تشکی حب تو اس کی خالفت کر کے گزاہ میں جلہ ہوئے کی بات کی جدی ہے بواد داگر دوفون شریعتیں ایک تیس تو جرایک می انڈ کی اعرب دوفی شریعتوں میں ساتھات کیوں ہے؟
- (۲) دومرا اعتراض بیقا که یکی امرائک کی شریعت شمل سبت کی قرمت کا قانون نقا الی ایدان نے اس قانون کو اکل شم کردیا ہے بھی ہفت کا دن جو بعود ہیں کے زویک اثا قابل اعترام تھا کہ اس دن بجود کی کو فی کام نیس کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ہفتہ کے دن کے بجائے جد کے دن کونچ را احترام بھیار کیا شریعت اس بات کی اجازت و تی ہے یا مسلمانوں نے وقت میں چیز کوج ہا حال کر بیادر جس چیز کوج ہا حرامتر اور ہے لیا؟

ان دونوں امترات ہے اپنے کے نفر نے جوابات ان آبات میں عطافرہ سے جیں۔ ارشادفر ، یا گیا ہے کہ معفرت موگا اور معفرت کو مصطفیٰ پیٹھنے کی شریعتیں ایک می الف کے تھے ہے تھیں جو شراو کوں نے اپنی مرض سے بعض علال چیز وں کوجر امرابیا اور خود دی ہفتہ کے ان کومقدش و محقرم ، دلیا تھا اور جو چیزیں ان پرحرام کی کئی تھیں وہ ان تکی امرا تکل کی شرارق اور تا فریافتوں کا تھی۔ تھا بھنی مزائے کھوریران کوان چیز وں کے استعمال سے روکا می تھا۔

مثنا ناخوان والدنینی کھرر کھے والہ ہروہ ہے تو وجم کی اٹھیاں پھٹی ہوئی ندیوں سے اوند، شرحر م کئے اور کوئی وغیروان کا کھنا تو ام آم ادری کی تھا ۔ ای طرح کا ہے کہ سے کی جوج کی جشت یا انٹر ایوں بالم ی پرگی ہوئی ندیو۔ وہ ان کے سے حرام تھی۔ لکن بیان پر ابھو مراکز کے انسانیا سے محروم کرکے بھر مارا یا کی جوسانے سے سالات بندہ تھی وہ سے کا مدا تدر مرکھپ عذاب : فرل کیا اور ان کو ترف انسانیا سے محروم کرکے بھر مارا یا کی جوسانے سے جس ان میں کوئی افتقاف مذتھا۔ ہو جوج میں ابھو محصے فرما اور کی تعمیر وہ قیامت تک مدر سے انسانوں کے لئے جم اسٹیس میں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے قودہ فود اپنی طرف سے محراتا ہے۔ جمہاری کوئی حیثیت میں ہے۔ انقدے کی چیز وں کوترام قرارہ یا ہے اس سے متعلق بھی اور تا بھی اور افراد کیا ہے کہ

اسے موسنواانٹرنے جمیسی جوبھی صال اور پاکیزوچیز میں معالی ہیں وہ کھا ڈاورگرتم اس ایک انٹر کی عمادے ویند کی کرتے جوتوں کی فعق را کاشکر دواکروں فرماني كرتمبارے اور جار چيزول کوئرام قراره يا مياہے۔

۱) مروار (۲) خون (۳) خزر که کوشت (۳) اور بروه نیز جس بر فیرانشه کا نام کیا کیا ہو۔

ا كركوني فنس ائتهائي شديد بجور بوجائية (جان بيائے كے لئے )ان چرد الكواستعال كرسكا بي شرط بيا ب كراس كا

تحدورته شريعت سے بعادت موادرند إوتى موتب جائز ہے۔ وواف بوائ منفرت كرف والداورم كرنے والا يہد

فربایا کداس جوے جی اٹی زبانوں کولوٹ نہ کروکہ بیعادل ہے اوروہ حرام ہے کیونکہ ایسا کمیٹا اللہ پرجوٹ کھڑیا ہے جس کی تطعا اجازت نیس سے کو کل جونوگ ایک جمونی بات کواللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بھی فااے اور کا سیانیا معمل نیس كرمكة وبريه بهكراس جوت سيمكن بدوه بكوه نياد كافا كديده على كرلين يكن بدفائد مدان سكاس ونياق بثمرا مجدوركام آ تیجتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے سے آخرے کا دروناک مذاب تیارے۔ فرمایا کسیمودیوں کی نافرمانی کی وجہ ہے جوشنے کیمالن برترام کی تیمی وہ ان برانڈ کاظم اور زیاد تی نہ تھ کیونکہ انڈونمسی ہندے بیٹلم مورزیاد ٹی منٹیں کرتا ہے وانسان ہی ہے جواسیے پاکل ا بر کلہا تر کیا ارکزائے آئے کو تقصال پہنچا تا ہے۔ وہ رہ العالمين آوالک شال والائے کہاس کا کوئی بندہ زندگی تجرکناه کرنے کے بعد مجى اگرا وراس شرمندگي اورانداز دامت سے اس كے سائے آكرة بركرانة ب اورائي اصلاح كرانة ب اور يہت عى مغفرت كرنے والا اور رحم كرنے والا ہے۔

إِنَّ إِبْرُهِيْمَرِكَانَ أَمَّةً قَالِتُنَّا يَلُهِ حَيْنَهُمَّا وَكُمْرِيكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرُ الْأَنْفُيهِ إِنْجَتَلِهُ وَهَدْمُ إِلَّى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ@وَاتَيِّنْهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَانْفَفِي الْلْحَرَةِ كُونَ الصْلِحِيْنَ ﴿ ثُمَّةً وَالْحَيْنَا لِلنَّكَ أَنِ الَّهِعْ مِلَّةَ إِبْرُهِ يُعَجَوْنِهُمَّا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿إِنْمَاجُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِيْنَ اغتكفوا فينيغ وإن ربك ليحكم بينه فرزور القياسة فيما گاڭۋا فىئىدىكىغىتىلىغۇن®

### تزجمه: آيت نمبره وا تا١٢٢

ب شک ایراییم بر سامته ادافته کفریان پرواد اور سیست کن کردفته کے بور ب مقتل اور دور میں سے کئی ایرائیم بر سامته ادافته کے بور ب مقتل ادافته کی تعقیم کی اور میں اور اور میں اور آخرت بی دو انہا ہے اور مراہ متنقیم کی طرف بواجہ اور کی جائے گئی ہوائی ہی بھار کی دو ایرائیم اور میں بول کے لیے بہم نے (اے کی تالات ) آپ کی طرف وی کی جی کی دو ایرائیم بہنوں نے کچی شرک نیس کیا دو صرف اللہ کو جائے تھے ان کے طرف فی کی جی بی کی تیجے سے بہنوں نے کھی اور میں کا کو ایرائیم اللہ کردی تھا ہوں کے بی مسلم کردی تی ایرائی میں اختلاف بی بی مسلم کردی تی اور میں اختلاف کی بی تابید کردے تھے۔

ای کا کرتے تھے۔

ایکا کرتے تھے۔

الغات القرآن أبية فمبر ١٩٣٢ ا

العام العامة بيطيق وربني بتقتوار

فَحَانِتُ فَرَوْنِ بَدَارِدِ

خنيفًا سيت عراك الشكابون والار

لمُ يَكُ ندر

شاكرٌ شركرنے ولايہ

العُمِه الركاهةون كاله

إنجتبني استنخباكيا-

أؤخينا بمنيان

-**4**4-400

مِلْهُ من وَيْخُ يَنَّهُ

3

330

جُعِلَ عررياتيد اَلسَّنِتُ بنتاون

### تشرق آيت أب ١٢٣ الم

اس مقیقت سے اٹاریکن ی ٹیس ہے کہ جوقوم سے ، کال ادر ہے مل ہوجاتی ہے اس ش بعض ایک ٹر ایواں پیدا ہوجاتی میں جوان کودور دل کی نظروں میں حقیر دو کیل کردیتی ہیں۔ شا

- (۱) باشتبات پر بحث ومباحثه کمث فجل دی بحق کرنا
- (1) اورائي در دكول اوركم معضيات كى المرف نسبت كرك فوو ووكران

مكدك كفار دشركين اورخصوصالتي اسرائل كواس باست مريزا نازقنا كرده ابراليبي بين دعي الشد يحجوب بيار ساور ہے مسلمان بیں ان کے علاد دسب کے سب کا فریس ۔اللہ تعالی نے فر بایا کر معفرت ابرا بیغ من کی عنکستوں برائیس نازے وردائی توحيد كريكرا في ذات عن الك امن ، الك شاعت إدراك الجمن تقدرين ددنيا كياد وكوني خولي اور بحلاقي بجان ش موجود نقی۔ ایرا ایم خلی انقدہ اجوالا نبرااورا فلہ کے فرماں بروار بندے ہیں، ہرطرف ہے کٹ کروہ مرف ایک انڈرکو خالق دیا لک مانے والے ادنے کی فعمتوں مرتشرا واکرنے والے مواہل منتقم برگا افران ۔ اللہ کے فقی بندے بنی وصداقت کے لیے خاندان کی عرت وعظمت مراحت وآ را مرکوفریان کرنے والے باآخرت جی تمام عظمتوں کے مستحق ہے اور جی بان می طریقوں یر وقی کے ذربع الشرقعا في خره مع معسلى علية كوجا يا ادران كولمت ابرا بيرك كما نيائے كائتم ديا رحض تريك في خاتى توجيدے داست کوونیا الور برطرح کے کفروش کے سے نفرے کا مکھیار فریا یہ ارشادے کہ راتو معنزے ایما بیم خیلی اللہ بھی اور دوسری طرف ان کے واست پر مینے والے ان کے بیرو کارٹی کر می ﷺ اور ان کے جاس مار محابہ ہیں ۔ قربایا کر تیسر کی طرف وہ ہیں جنہوں نے سفتے کے ون کی مخلب کونود و متعین کر کے اس کودین کا جرورنالیا اور اس بھی طرح طرح کے اختیا فات بیں ۔ ان اختیا فات کا فیصلہ تو الله قباقی قیامت کے دن فرما دیں ہے ۔ لیکن مورینے کی بات سے کر ساوگ کس منہ سے اپنے آ ہے کو میں اور بھی کا میکراو قبلی مجتبہ یں جب کران میں معزبت ابراہ ہم جس کوئی ہات جس ہے۔ ہی کے برخلاف معزب محرمت ملی ﷺ اوراک یہ کے مانے والے موشین هغرت ابرا اینم کیالت اوروین کے بیرو کار ہیں۔ فر کا یا کہ نبوت در هنبقت ان کی نسبتوں پر فخر کرنے سے حاصل نہ ہوگی بلکہ ان کے جسے طریقے افتیار کرنے ہیں ہوگی ۔اب جب کہ وہ می تھریف لے آئے ہیں جوحفرت ایرا جیم کمل ایڈ کے جود کار ہی تو ان كارات عن كامرا في كارات بي تب علاده جس راسة كي التياريا جاسة كادونجات اوركامياني كارات بيركاء

## أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْمَسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ إِلْتَى فِي اَحْسَنُ إِنْ نَبَكَ هُواَعُلُمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَيِئِلِهِ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا يَمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ \* وَلَهِنَ صَبَرُتُمْ لَهُوَخَيْرُ لِلصَّيرِيْنَ ۞ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي صَيْقِ قِمْ عَالَيْمُكُونَ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتْقَوَّا وَ الدِّيْنَ هُمْ مَتُحْدِنُونَ ۞

#### قريمية أر<u>يط</u>ة 174 (174)

(اے نہی تھی ) آپ (ان نوگوں کو) استے رب کے دائے کی طرف حکست وداناتی ہور بھتر ہن تصحت کے ساتھ بلائے اور اگر (بحث کا سوتھ آ جائے ) ان سے انجائی کے ساتھ بحث کیجے۔ بے شک آپ کا رسیاس بات کوزیا وہ بھتر جائیا ہے کہ کون اس کے دائے سے بھتک گیا اور وہ خوب جاشا ہے کہ جائیت ہے والے لوگ کون میں اور اگر بدارا تو صرف آٹا ہی بدارا وجرائہوں فیصی تکلیف بھتھائی ہے اور اگرتم نے مہر کیا تو مبر کرنے والوں کے جی میں زیادہ بھتر ہے۔ فیصی تھائی کی عدد سے انسان کو اور شہاں کی حرکوں ہول تھے۔ ہوں ۔ بے شہاللہ تو ان کے میں ۔ اللہ تو ان کے میں ۔ ب

لغات القرآل آيت نبرها العرآل

أَخُعُ بِا، يَكَامَا.

سَبيُلُ وأمتيب أأحكنة مجمده والثاني \_ آلُمَوْ عَظَٰهُ جَادِلُ بحث كرو\_ أخسر فياده مخزر أغلم بجتازياه وجالنا يجد صل بيخك فمزر غافنته تم بيني بدله لبار غو قبتم حبهم آنكلف دي مجلي **ڵٳؾؙڂ**ۄؙڹ ونجدوشاور دل ثير نظر محسو*ن كر*ايه ضيق يَمْكُرُونَ دوکروفری کررہے ہیں۔ مُحُسِنُونَ م منگی ترینے والے۔

### الكران أيت بمرة المان الم

سورة المنتحل ش برت ب بنهاد کا اصولول که تعلیم دکی گئی ہے ۔ اس مورت کو جن آبات پرفتم فرد یا کیا ہے اس بیرہ اس بات کی تعیمت کی جدت ہے کہ کا کا کہ کیا گیا کہ دی جی جوانی مورث بھی اور اس سے پہلی مورڈ ل بش بیان کی گئا جی ۔ ان کو مجانا ، ور برخش کے دل بش ان رہے کا طریقہ کیا ہے اس کی تفصیل ارشاد فریائی جادی ہے ۔ کمی مجمی تعیمت کے لئے چند خیاد ک یا ٹول کو مجمعا شروری ہے ورز برتھیمت ہے کا رپوکر وہ جاتی ہے ۔

) الشیعت کے الے عملت ووانا کی بہت ضروری چڑ ہے۔ عملت کی ہے؟ عملت ہے ہے کہ جس کو المحصد کی اللہ اللہ اللہ اللہ ا م دی ہے واسمی عمر البراورمذ مرح آ دی ہے آرویک مثل وظروا سے کو دیدتی انداز ہے مجمال جائے گا تو اس واقعیت کا اثر ہوئے ے بیائے النااثر : والے ای حرح آلیک کم مجھ اور معلم اور کم حروا لے اگر کی یا تھی بنائی با کیں گی جواس کی مقل انگر ہے بہت کو کی حمی قرآن کے مرے گذر ہا کھی کی اور فیسٹ کرنے والے کی تصمیمی ہے کار جو یا گھی گا۔ اس لئے بات کہنے ہے پہلے اس یا ہے کا بوری طرح کا اداکیا جائے کر جم کس ہے بات کر دے ہیں۔

۔ کچر روکویس سے بات کی عادی ہے اس کا من برش اورخوالی کیاہے، زناچی وی ڈ کتم اورطوبیہ کامرے سمجھا

تی کریم تلک ان می آیات کی دو تن هم اوگول کا مذکی راه کی خرف نهایت مقت دودنائی سه بهترین تهیمتو رست اور قرق سے بلات مصاوران کی فیرخوا می هم کسر نبا تفار کھنے تصرب کا برائز مجی آپ کے خریق پر چلتے ہوئے افد کا این پہنچاہے میں ہرخرج کی تعقیق فرمائے ہے کو کفار وشرکین اور اسمام اور سی فی سے وشن ایسا ول تنسن رویدا فقیار کرتے تھے کہ جس آپ خات کا حضالاً حصالہ تکالیف کیکھنٹی اور آپ رنجید وجوجہ شرقے ، الفرحالی نے فرمایا کہ:

اے کی منطقہ انسپانشدگا ہے۔ اپنے ال شرکہ فی بھا کریں۔افغان کے ساتھ ہے جو تھ ٹی اور پر بیز کاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور ہر حال ہی وہروں ک بھائی اور خیز نوائل کے تھی رہتے ہیں

الحدشان آبات برمودة المتعل يحيل تكدفتني كلب رجراس يعفكا بتزايمي شمراداكمان كمب ساندقول استقوافه استدراش

واخر دعواما ان الحمد فأرب العالمين الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر الدائر پاره نمبر ۱۵ سبخن الذی

سورہ نمبر کا بَیْ اِسْرَاءِیل

• تعارف • رجمه • لغت • تشریح

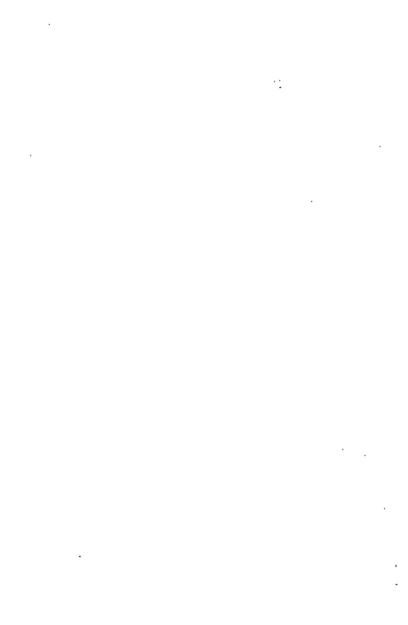

## 4 Carrier

## بسه والله الزَّمُّوالزَّهِينِ و

اس مورت کی ابتدامعراج مصطفی تلفظ ہے کرئے بی امریکل کی ڈرڈ کے اہم کیلوڈل كوتهايت مختراد رجامع طريقة يربيان كيا كياب، زيركي كردايم زي جيادى اموادل كاذكركر کے بٹایا کمیا ہے کہ ایک افسان کومیج والوں بت ای وقت ال مکتی ہے جب وہ انداوران کے

رمول کے بتائے ہوئے خریقوں کے مطابق زندگی کڑا اپنا ہے۔

ینی اسرائنکن کی سب ہے یو می کڑوری پیٹی کہانہوں نے انبیا وکرائم کا راستہ چھوڑ کرد نیا

رتی کے برطریقے دورا نداز کواختیار کرلہ قبار ای لیےا ک مورت میں حفرت **کرنگائی** ک است کو با تا عد و منصب المت بر فائز کرے نی امرا نکل کی قیارت کومنزول کرنے

۔ اس سورۃ کی ابتداءاسراہ ماسعران ہے کی گئی ہے تا کہ بنی اسرائیل اور ترام خابب کے ی و کارون کوائی بات کا معجی طرح به حیامی دلا ، و نے کیاب انسانیت کی معراج ادرم بلند کیا مجرم آهن ے بعکور ب احاکث | اللہ کے آخری تی اور رسول هفرت مجر پیکٹے کی ال کی ووٹی تعلیمات برخمل کرتے میں عل یے ٹیدہ ہے کوئنداس ہے زیادہ انسانیت کی سر بلندی کا اور کوئی تصور ممکن ٹیم ہے۔ المعترات مومي عليه السلام كليم الله جن محركو وطور تك محدود جن ليكن نحي كريم عَلَيْتُ والله تعانى نے ایک باعزت مهمان کی دیثیت سے براق برعفرت جرائل ادر حضرت میکا تل کے ساتھ

بادفر ما إنهار عمرانف نے آپ ملک کو دوبلند مقام عطافر مایا جہاں اللہ کے مب سے مقرب فرشتے معزت جرائیل نے بھی آگے بانے سے ریک کرمندرے کر وی کرش ای مقام ہے آ سے ٹیس جا مکٹا اگریش نے ایک قدم بھی آ کے بوحالیاتو جھی انہی میرے مِ ول كوجل كردا كار و سن كار ي مجران في رف رف موادى مجيح كراً ب ينتيك كواية قريب با إا وداً ب تنتيك سن كل م في بايد تمام

17 مارة تمسر 12 111 أزت الفاط وأقرارس 1582 6710 مرون خركمه متنام زول

<u>ملاوشم کن نے گروزے</u> ای داند کو ایماه از معراج قروبا کیا ہے۔ کا لکہ سے 🌡 کے واضح وشارات کے مجھے ہیں۔ ملے آپ 🕿 کومجد افرام 🚅 محد الاقعى (بت المقدر) تك نے وزیا کمیا ای کو سراہ کہتے ہیں۔ کے کے مذکومعران کیا ما تاہے۔ امی انتورے آپ 🗱 کوا مراہ زر معرون وانول ببداري كي عامت ير مطا کي کئي۔ عرومطا کي کئي۔

وكرفرما بالكياسيان

امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیٹواپ کی مالٹ نیٹمی بلکیمل بیداری میں آپ رسورقا كرقمير كما تخرا وارثل

> بازل کی تی ہے کہ روشش کیوں ہے ا كواسرا وادرمعراج عطافر الإمحياء تغمومتم كالخابو كأقمل وتهامورة

استرمعران کا ڈکرکرنے کے بعد بٹی اسرائیل کی ایک بلویل ترین تاریخ کونیاہے پختیرالغاظ ہی

هُن توحد و رمالت ، امكام كي الكانبية، فمامت، آخرية، جنت و ڈ کرکر کے بتایا کما ہے کہ ہزاروں خطاؤں اور تا قربانیوں کے باوجود اللّٰہ تو الی نے ان کوعز ت

بنبتم دار کفر وشرک کے یہ ہے انحام

اورسر بلندی کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچایاتھا لیکن امکامات الجی کی وہسلسل: فرمانی کرتے اوراقع برےافال کی جزارہ اک

رے جس کی دجہ ہے ان کو بٹراروں ڈکٹیس بھی نصیب ہو کمیں اور طاقت ورقو موں نے ان کوشاہ و یرہا وکر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا سب بھی تھا کہ نہوں نے انبہا وکر اٹم کے راستے کو تھوڈ کر کھروٹرک

مورت کے مختر نفاظ میں امت 🕽 کے طریقوں کو متناز کرلیا قبار

ا ان مورة بن في امريكل وال طرف متود كم محمال كداب الله كه آخري في اورآ فري رمول ادرآ تری کناب آگئی ہے اگر اس کا بھی اٹکار کیا گیا اور ٹی کرم حزمے 🗞 🕰 کی

ے النائوئز کے مقامے با قامرہ | اللہ حت وقر ماں برداری نہ کی گروائی قوم کوالی ذکتوں ہے واسطہ پڑے کی جس کا واقعود مجس خیں کر سکتے فرمایا کمیا کہ برقر آن کریم مراط متنقیم کی طرف لے جانے والا ہے جس میں وزیاد

آخرت کی تمام معلا کیان میشیده میں۔

محری منطقة کو قدمت تک دنیا کی للمنته مع رکے حاتے اور کی ابرائل کامنسل نانم باغول کا در مع ان کرنے کی طرف واضح اشراح فروع محط تياء

اک مورہ میں چندایسے خروری خکامات بیان کیے محتے جن جن مرکم کرنے سے انسانی معاش و بڑاروں فرایوں

ہے ایک ہوسکا ہے اور کری بھی معاشرے کی کامیاب بنیادی مطا کی تھی ہیں۔ وواصول سابل ۔

- الشرك موكمي فكاممادت وبندگي نهكرة اورشك مح جرانداز من بحاب (1)
  - والدئن كيهما تحومتن سلوك كرنابه (2)
- رشته داردن غربون بغرورت مندون اورمسافرون محدما تمون معامله كرنب (3)
- فغنول فرحی ہے بینا ہال کوا متباط سے فرج کرنا ہٹاوت ہونیکن مجوی اور بکل ہے بین ۔ (4)
- مغلی اور فربت کے فرف سے اینے بچوں کو کل ترکرنا کے فک برایک جاترین جرم ہے۔ (5)
  - فرما با كرزا ئے قریب بھی مت ما اور نہ بوزین دائے تکن حاکمیں گے۔ (a)
  - انسانی مان کا فل احزام ہے کئی حال میں قبل یا حق کی اورز ہے گیں ہے۔ (7)

- (8) میتم بچ جب بحد شعود کی محرکور بڑھ جا کی اس وقت تک سوائے وسس طریقے کے ان کے الل کے قریب
  - تمحل زجاتار
  - (9) ۔ برطرح میکام بداور معام ہے کی نیندی کرنا۔
  - (10) ماسیة نی اور فین و بن عمل برطورج کی ناجا نزح کوّل سے بیخار
  - (11) جس بات کی تحقیق نہ ہواس یا ہے کے چیجے نہ پر نااور برخرج کی بدنتی اوراترام لگائے ہے جیا
    - (12) برطرح کے تغیرہ غروراور بڑائی مکھاندازا ورز بین براکڑنے اورا ترائے ہے بجا۔
      - (13) کفروشرک ہے بخ اور سرف الشاق کی حمادت وہندگی کرتا۔
        - (14) مرئے کے بعد دوبارہ زندہ ہوسٹے پر بھین دکھنے۔
- (15) الشرواى كے رسون اور اين كے بيادى اصولول كے مقاليم شركة وشرك رضد وجرى يرت

جمنا کو تک میشیط نی وسور ہے جس سے بچا ضرور کیا ہے۔

اس مودہ میں معزت فرخ کا ذکر کر کے فریا گیا کہ اللہ نے کہ ٹسی کا باہد پر بادیش کیا مکہ جب انہوں نے اخیاء کراخ کی تقبیم سے کا اٹنار کیا اس سے مندمونا اور دنیاری کو خالب کر مہا تو بچرانشدکا فیصلیا آگیا اور اس کے کا میسرمنا

حفزت موک کے تصفی مجوات کا ڈکر کر کے فرید کا کہ کار میوں نے کس طرح قرمون کا کا کا درجب فرعون سے انڈ کے دین کامسسل انکاد کیا اواس کے شکر کوادراں کا سلطنت کی فرق کردیا۔

فر ایا کہ انشرقعائی نے قرآئ کرے کو قنوز اقموز اگر کے نازل کیا تا کہ اس کو انجی طرح سمجھا جا تھے۔ بی کریم پیکھاکو خط ب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پیکھٹا اپنے پروردگار کا پیغام پہنچار بہیکیآ پ کا کام کمل ہو جائے گار اگر اس پر کمل کیا کہا تھ اعتد تعالیٰ ان لوگوں کو دریا ہیں وہ کا میابیا ل مطافر یا کے کامیس کو وہ قصور کھی ٹیس کر کئے ۔

### و مورد بنی ا مراید

# بِسُمِهِ اللَّهِ الرَّحُمُّ الرَّحِينَ و

سُنه طَنَ الَّذِيُّ آنَهُمَ يِعَبَدِهِ لَيَلَامِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَالْمَةِ عِلَاكُفْسَا الَّذِي الْرَكْمَا حَوْلَهُ لِلْهُرِيَةِ مِنَ الْبِمَنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۞

### ترجمه أيستنبوا

الله ، پاک بے عیب ذات ہے جو اپنے بندے ( صفرت مجر ﷺ) کو راقوں دات مجد الحرام سے مجد اتھی (بیت المقدی) تک لے گیا جس کے اردگروکو ہم نے برکت عطاک ہے تا کہ ہم ان کو (اپنی قدرت کی) نشانیاں دکھا کیں۔ بے شک وی شفے دالا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

لغات الغرآن أيدنبرا

منبغون برطرة تحصيب يأكذات

أشوامى كايز-(مميا)

اَلْمَسُجِدُ الْحُوَامُ - 3 في الرَّامَ جِد (بيت الله)

أَلْفُسُجِدُ الْأَقْصَلِي ﴿ وَرَكُ مُورِ (بِيَدَالْمُورَ).

حَوْلُ اددَرُد آساياس

ئوى بىم دكھائي<u>ں م</u>ر

(34

### تغرق آيت نبرا

ا الشرقة فی نے سورۃ الا سروہ سووہ تی اسرائیل کی ایزانا " سب حسن " سے فر الی ہے۔ یعنی الفاق ان کی ذات پر طرح کے عمید سے پاک ہے ، وہ اللہ عیسے اس کا تعدید شیں ہر طرح کی تعریفوں اور مفتح توں کا سے اس طرح ، وہ آما المانی کو در پول سے تھی پاک ہے ۔ وہ ہر چزیم چوری پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ کیا کام کے کرنے میں و نیاد کی اسباب وروز رائع کا تن جیس ہے بلد وہ جب بھی کی کام کو کرتا چاہتا ہے ای وقت پورا ہوجا ہے۔ لید ااگر وہ اپنے تحجیب بندے معزت کی مسطیٰ تاقیقا کو واقع ں رات محجد الحرام سے محبد اتھی (بیت المقدی) تک سے کیا اور وہ اس ہمان کو رائے ہے توں کے کا تبات قدرت کی ہر کرانے کے جدا کی رائے ان کو والمی مکر کو رہ لے آیا قوال میں تجہاور حریت کی کیا ہے ۔ :

لفذ قبائل نے قرآن مکیم کی اس مورت شریا سرف مجدالحرام ہے مجدالقین تک کی سرری وَکرفر و ہے اور سورۃ الجم (پارہ ۱۲) میں القد قبائی نے اس سعراج کو وَکرفر مالیا ہے جس عمراآ ب خاتی کو اس تول تک نے جانے اور رسول الفہ تا تھے کے باری والی شمہ پہنچنے کی کیفیات ارشاد فروڈ کی میں۔ اس لیے علام کرام نے فرایا ہے کہ'' سراہ اور معراج'' دونوں آیک می تفیقت کے دو ہ جس المبدئر قرآں ہے کہ

- ا) امراء مجدالحرام (كد كرمه) مصحباناتهي (بية المبتدى) تب يَسرُ وامراء كبروا البية
  - ) مراح مردالآسى ياركادالى تك وكي ادر مؤرسة كومواح كباباتاب

سورة الاسراء كی این منگی آیت كی تشریخ ادروضاحت كرتے دوئے على درائم اور منسرین نے بہت ی بحش كی بین جن كو مخترا عداز چی بیان كیا جا تا ہے تا كرامز كی اور معراری كی بودئ كیفیات سامنے مسكین بسورة الاسراء ادرسورة النج كی آیت ك مطاحت جو باشكی سامنیا تی بین ان كو جدع فاتات مشرقت بیان كیا جاستگے تا كہ بات بودئ طرح مجوش آسكے۔

- کیکرمہ ہے بیت المقدی تک کا سفر (جس کوامرا مکہا ہوتا ہے)۔
- ٣) معيدا اقتلى (بيت المقدر) ش رسول الشفظة كي المات بين قيام البياء نے زماز اوا قرمانی۔
  - ٣) معدا الفني بررة معمل ك ينيز (حر) ومعراج كهادياب.
    - ٣) مدرة تعنى يرحضرت جرين اثمنًا كاللي الملي مورت بين طاهر مونار
- ٥) سدرة العلم من بارگاه الى عن ما خرى كى كيفيات (كررسول الته تاتك نيا الله كا تكون بيد يكمات؟)
  - ٧) منزاس ومعراج كاسب منصرا اتخذ" فماز" جوآب كان كا امت كوعظا كبا كم يه
    - 4 ) ﴿ سَوْرٌ وَمِرَا وَوَمِعُوا حَيْ الْحَالِ عِلْيَ وَثِيلَ آبِيا مِوادِي كِي عَالِمَتِ مِينَ؟
      - ٨) منز عراج كي خرودت كياتي؟ الناسية مين كياميق ماليه؟
  - ي بي ووموانات جن كي تفعيل بيان كرف سها تكاالله السفر كالقست ما شفا تكوكي ..

#### 1/1

الفرندانی کی کریم میکی کوانی قدرت کاملہ ہے بھی نشانیاں دکھانے کے نظر دانوں دات سمبر الحرام (بیت اللہ) ہے۔ سمبر الاقعی (بیت المقدمی) تک ہے گیا۔ اور اللہ نے اس سفر اسرک بھی تھی کریم کو بھی بٹنا نیال بھی دکھا کمی جم کی کیفیاے کو تھیا اوادیت میں تفضیل ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجر الفنی ہے کے کو حراق مقال میں کا مساتھ میں ادری کی حالت میں سمبر کی کا دائد ایک ہی دات میں جم وردی کے ساتھ بیداری کی حالت میں میں آتا ہے۔ کوئی خواب یک موری شاہد اور معراق کا دائد ایک ہی دات میں جم وردی کے ساتھ بیداری کی حالت میں میں آتا ہے۔ کوئی خواب یک موری شاہد ا

بيروا فغدكب ومين أوج

مشہورۃ کیل ہے کہ جمت ہرینہ ہے لیک سال پہنے شعب الی طالب عثی شد یافتر و فاقد اور سنر طاکف سے اوجوں تجرے سنر کے بعد 27 رہے<u>۔ 1</u>2 تبوق منگٹ عثی جی آ نا یکن بعض طاع است نے کچھ دوایات کی جیاد رپھنف تاریخیں اور دن جان کے جس۔

- ) من جمل مال نبوت عط كي كل اى سال معربية كاوا تدويش آيا (اوم طبري)
  - انبوت کے یانچ یہمال 27رجب کو مران بول (عام قرطی)
- m) نبوت كيدموي سال 27 رجب كومعراج كاداقد ويش ايا (علامه منعور يوري)
- ٣) الدمعراج كى زندگى كے إلكى آخرى دورش جرت ساكيد مال بيلي يش الإطبقات الدي معد)
  - ها مواند معران 17 رمغان المبارك 12 نوى على بين بين إلى آيا (والدي)
  - 1) ياجرت كالكيامال أفرميني بيطروب 12 نبوي على عن وثرة إلا (الناعبالله)

بيعلاء كرام كے مختلف اقوال بين جن كو بيان فريلا كياہے۔ حقيقت كاعلم نوافشركو ہے بہر حال موجود و دور على يكي قول مغيور ك كدود قد معران 27 رجب كويش آيا۔

### معران اورختم نبوت

#### تمام نبيون في إ. مت

آیک دات کی کریم بینگان مسلم کا با ایستان کی کریم بینگان مسلم کمیا میں آرام فرواد ہے تھا نے کے حضرت جرشل ایمن اور حضرت میکا کمل کی کریم بینگانی خدمت بھی حاضرہ کے کا دور اور اللہ خاتھ اللہ نے آپ اس کریم کی خور در ایا ہے اور سرماتھ جائے ۔ چا نیم آپ اس برائی میں مواد کے کے جوائی آب کی تقریر کا کا تاریخ کی تقریر فاتی ہوئی ہوئیں ہیں۔
اس کا قدم بڑتا تھے۔ برائی کل کی خرج کو بھا ہوہ تیزی ہے آپ کو میرونیس (بیت المحقول) نے کرائی گی میں دوایات کے مطابق جیسے می آپ کی تقریر کی تا ہوہ تیزی ہے آپ کو میرونیس (بیت المحقول) نے کرائی گی گی۔ مواد رسول کی مطابق جیسے می آپ کے تام نیوں اور دمولوں کی محاسبہ برائی میں کہ کہ بھی ہے کہ جب کی کریم بھی مواد مواد کی تاریخ بھی سے مرتب میں اور دمولوں کی مسلم میں دومری دوایت کا انتقاف ہے بہر حال ہوگا خوات ہے کہ آپ کو الشرائے میارے تیوں اور دمولوں کی ادام منا کے سازے تیوں اور دمولوں کی ادام منا کے سازے تیوں اور دمولوں

### الأنعي عدسرة المستنهى تك

میں القصی ہے سدرہ کمنتھی کے سفر کی کوئی تعمیل قر آن کریم میں موزوقیس ہے ابنیۃ الیک میچ کورمتواز تھی ا ماہ یہ ہ عمد اس کی تعمیلات میان کی گئی تیں جن ہم ہوئی است کے اکٹر ملا رہا اتفاق ہے۔ کئین اس بگریس سے کی بات ہے کہ اگر اماء یہ ہے عمد اس واقعہ کی تعمیل راجمی ووٹی تولیہ بات فروج ہوئی جائی ہے کہ جسب مورۃ المجم میں سدرۃ التھی اور بارگاہ آئی میں پہنچنے کا ذکرے فریشیۃ آ ہے کی دکئی فروجے سے مجدالا تھئی ہے تھ اول تک کہتے ہوئے ہوئے ہے۔

### مدرة منتى كياسي؟

سددہ بیری کے درخت کو کیتے ہیں کم بیری کا درخت کے بیج اس کا تصور بالک ای طرح ہمکن ہے جس طرح بینت کی رائٹ کی اور جہم کی تکلیفوں کا آدازہ اس کا تصور کی درائٹ کے مطابقہ کی کا استخدا ہو کے در ایع مطابقہ کی کرائے تھا تھا ہے کہ ان باس کا تصور می مثل ہے کہ کہ ان کی کرائے تھا تھا ہے کہ درائے مطابقہ کی کا ان نے من ان کی آگری کا ایک درخت ہے اس کی گئے کہ لیے ہے کہ ان ان کی کرائے تھا کہ کی ہے کہ ان کی کا ایک درخت ہے اس کی کا کہ ان کا کہ ان کا کہ ان کی کہ کہ ہے کہ ان کی کرائے کے ان کا ان کا ان آت ہیں ایک جا کہ ہے کہ ان کی کرائے کی کہ ہے کہ ہے کہ ان کی کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے تھا ہے کہ ہے

حضر ہے تی دخاور حضر سے جدا لفدائن میں منظم باتے جی کر بدود جند ہے جس بھی انتدکی واو بھی بھیر ہوئے والوں کی اروائی کو کھاجاتا ہے راک سے مراد و دہنے کیس ہے جو آخر سے بھی سے والی ہے فرمنیکہ جس کی کرم کھٹے مدر ہی تعظیم سے آھے لے جائے کی قرآب نے دیکھا کر کھی تیزیں جوسونے کے بردانوں کی طرح دوئن دعوفیس دواس پیری کے درخت ہے جنی اور کہنا ہوئی جی ۔ دوایات کے مطابق برفرشتہ نے جواس درخت سے اتنی بزی مقدار بیں لینے ہوئے تھے کہ ہر ہتے بہا کہ فشتہ نظراً دہا تھا۔ بعض دوایات سے معلم ہونا ہے کہ جب فرشتوں کو مطوم ہوا کہ فاتم الانبیا مردادانیا وصورت کی مسلقی تھی آج کی دات بہاں تشریف الارب ایں فرختوں نے درخواست بڑی کی کرہم ہمی نبی کریم بھی نمی کریادت کرنا ہا جے ایس چنا نجہ ان کو اجازت وے دی گئی۔ معلوم ہوا کراس دات اللہ کی ضوعی قبلیات کا تھیورتھا جس کی بنا پر اللہ کے فرشتے ہمی آپ کی آ در کر بنتھر تھے۔

### البرنكارا فإدامل بحجاج

ال معمون و يحف ك في مودة الحم ك آيات كار جمد العظ كر لين

سنادے کی تم جب وہ فروب بوار برجمارے صاحب (ساتھ دینے والے) ندراہ فق سے بینظے تنظو راست 
پر چلے۔ ندوہ ایی افسائی خواجش سے بھو کی کیتے ہیں سوائے اس بی کے جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کووہ 
کھا تا ہے جو بہ کی توے والا ہے۔ بھروہ اسلی صورت پر اس صاحب کی طاہر بروا کہ دو (آسالوں کے ) باشد 
کنارے پر قال بھروہ تر ہے آیا اور بہت نزد کی آگیا کہ دو کمالوں ہے جھی کم کا فاصل دہ گیا ۔ بھراف نے 
اسے بندے پر دی بازل کی اور (وہ بازل کیا )جو اس کو بازل کرنا تھا۔ قلب لے دیکسی بوئی چیز جی تلطی نیس 
کی کیا تم آئی ہے اس بارے پر جھڑتے ہوجوان نے و بھی اروپھیا اس نے اس کو ایک بھر ہے بھر سدرہ انسمی 
کی کیا تم آئی ہے اس بارے پر جھڑتے ہوجوان نے و بھی اروپھیا گیا اور مقام ) جی ہے۔ جب وہ اس 
نسردہ نر جھا دیا تھا جو بھی وہ جہارہ تھا۔ نہ تو تک (صدیح آگے) جھی۔ اور اس نے اپنے پروروگار کے 
بڑے بڑ سے بڑ سے بڑا تبات کو دیکھا۔ (سورۃ انجم آھے۔ نبر 1 تا 18)
سردا انجم کی ایترائی آبات کو دیکھا۔ (سورۃ انجم آھے۔ نبر 1 تا 18)
سردا انجم کی ایترائی آبات کو دیکھا۔ (سورۃ انجم آھے۔ نبر 1 تا 18)

کی عالی فربات بین کدان آیات مین "شریدالتوی ، فروس او آن و آب آوسین ، اواونی" الفاظ حمرت جرشل است کی مفاد فی سال است کی است الله کا این کی صفات بین است کی و گیر کی است کی مفال این مفال است است کا جوابی است کی است کی مفال این مفال است جوجرشل سے الله می کا جانا در شمن کا است کی مفال آب ان لوگوں سے جوجرشل سے در شمن کا است کی مفال آب ان لوگوں سے جوجرشل سے در شمن کا است کی مفال کا اس کے مقابل کی در بین کی کی در بین کی کی در بین کی کی در بین کی در بین کی در کی کی در بین کی در بین کی کی در بین کی کا

نی کریم ﷺ نے سدرہ تبھی پر حضرت جرشل اور یکھائن اس وقت وہ پورے اتن پر تھائے ہوئے تے اور ان کے چہومیا ذو تھے۔ احضافیا کے ارشاد فربالی ہے کہ جرشکن وہ جی جن کو اخد تعالیٰ نے آئی فربر دست فاقتیں مطاقر مائی جی کہ دو کس کے سات مجبور یہ مجر در تھی ہوئے کہ مقاب فرسمین اوا فی دو کمان کے برابریا اس سے قریب ترجو کئے مراویہ ہے کہ وہ انسک طاقتوں والے اور الق پر چھا جانے والے جن کہ شیطان کی طاقتین ان کو ترجیور و بے ہم کرسکن جی ور تدشیطان کی بیجال ہے کہ ان کے کام می کئ طرح کی عاضت کر سکے۔

یکی علامگرام نے ان آیات گواللہ کی مفات قرارہ یاہان کا کہنا ہے کہ ان آیات شی دویت اور قرب سے مراواللہ کی رویت اور قرب ہے ہم عالم آبات شی دونوں تغییر دل کی تھائش اور دخال موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹی کرم مختلف نے معرف حفزت جرئش ایمن کوال کی اسلی صورت میں دو وقد دیکھا ہے۔ پہلا موقع او کمدکر مدیش وی وقت واٹن آیا جہ ہا ہے جسٹا تھ ختر قالوی کے زمانہ میں کم کر سے کہنی آخریف لے جارہ ہے تھے۔ وومراوا تھیشب عراج بھی ساتھ ٹی آئاس میں مردر آگاتھی کے قرب واٹن آباس کا ذکر مورد انجمی کی فرکور والیات علی کہا کہ ہے۔

#### سعارة منتنى اورور بإرازي يثن هوشري

جیما کرم فی کیا گیاہے "سورہ النعی" ایک اہم ترین مقام اور عظم ہے جہاں سے سادے نیطے اوراعنال اور سے آتے اور بنچ سے بارگاء النی عمل کونچ جیں۔ جب حضرت جرنگل اس مقام پر پنچے تو ٹی کریم ملک نے فرایا کہ کیا بات ہے؟ حضرت جرنگل نے قرایا کہ عمل اس سے ایک قدم کی آئے ہو حائزاں کا تو انڈی کی مجھے بازکردا کھ کروے کی۔ اس کے بعد آپ نے فرغا کہ جب عمل سورہ انعمی کے باس پہنچا تو بھے بارل کی طرح کی چیز نے تھے لیا اور عمل مجدہ عش کر کیا۔ بھرانش کی طرف سے رف دف سرادی مجھی کی اور عمل دیک دفور سکے درمیان آئے ہو صناچا کیا تھاں تک کے عش الشرک بارگاہ عمل حاصات بھو کیا۔

المار و تعقین سف اس موقع پراس موالی کوا فعایا ہے کہ سفر موان شی درمول الشریکا کو دندگی دویت مامن دوئی یا تیری؟ چنا نچام الموشق معزے ما تشرحد بیدائی بات کو بوق شدت ہے بیان فر باقی جی ۔ فر بایا کرا مت میں سب ہے پہلے میں نے الشرکور کھا ہے تو وہ خلاکتیا ہے اور اس تصور ہے دیرے دوئیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فر بایا کرا مت میں سب ہے پہلے میں نے دمول الشریکا تھا ہے ہے چھا تھا کہ مورد التم میں میں دویت کا قرق بائی ہے کہ مواد ہے؟ آپ نے فر بایا کرا سے مواد چرکی کی دویت ہے ۔ ام الموشن تو بیاں بھر فر بقی ہیں کر میں نے دمول الشریکا تھے ۔ در باخت کیا کہ بارمول الشریکا کی آپ نے اپنے درب کودیکھا تھا تو آپ نے فر بایا کر اس مورا التم میں جس دویت کا ذکر ہے اس سے مراد ہے کہ ایکس نے جرکی کودیکھا۔ ای ئے ام الموشکن کی دوایت کے مطابق رسول الشہ تیکھ فریائے جما کہ دوقو کورے شریائے بھیے و بھی آیک اور دوایت کے مطابق ام الموشین معترت ما تشرصد بیتی کر بھی نے رسول الشہ تیکھ نے بچھا کہ کیا آپ نے انڈ کوریکھا ہے قرآپ نے اس سے اٹلاکر نے ہوئے فرما یا کہ شری نے الشاکوٹیں دیکھا بسلم کی ایک دوایت کے مطابق ام اموشین نے سرون سے مختلو میں فرما یا کہ جو محض مید دولوی کرتا ہے کہ حضرت فرم تیکھ نے اپنے دب کو دیکھا ہے تو وہ اللہ تعالی پر بہت بوا اختر اکرتا ہے (مسلم سرکاب الا کمان فی فرمسدہ المعی)

وومری طرف ده ده المات می موجود بی جن شی" دویت است مراد چرکل اشن کی دویت نیس بکدا نشکی دویت بی بکدا نشکی دویت ب چنانی حضرت الن بین ما لک نے قصد معران تکی شرکی این عبدالله سے ایک روایت نشل کی ہے جس کوا مام بھاری نے کا اس ا کتاب النوجید عمل ورئ فرایا ہے۔ وافر ماتے بیں کہ جب کی کریم بھٹے مسروا معنی پر پہنچ و الفرقائی کے قریب آئے اور (اس کا فور) آپ برمانی فلی ہوگیا۔ بہاں تک کرآپ کے اور انشر کے درمیان دو کما فول یواں سے جمی کم قاسلدہ کمیا۔ کاروافش قبالی نے جو جا با آپ بردی فاز ل فرمائی۔ ان بی او کا مات عمل سے بھیاس لنازوں کی فرمایت کا تحریمی قبا (جو بعد عمل با فی خرمانا ورن کی فرمایت کا تحریمی قبا (جو بعد عمل با فی

حضرت عبدالقد این عبال کافیک قول امام همی شفتن فرمایا به جود هنرت این عبال نے آیک جلس بی فرمایا۔ انہوں نے فرمایا۔ "ابتد تعالیٰ نے اپنی دویت اور اسٹے کام کو معنزت میں تاکھ دور هنرت موگ کے درمیان تشتیم فرما ویا تعار اللہ تعالیٰ نے حضرت موگل سے دومرت کی مفرم بایادور حضرت کو مشکلات انشاؤو معرور و کھا۔ (اثر شری)

منداحرشی معزے عبداللہ این عہائی ہے بیردوایت کی گئی ہے جس بھی دمول الشہ تھائے نے ارشاد فربایا ہے کہ بھی نے اپنے درب کود چھاہے۔

طیرانی ادرای مردویاتی محضور این میاسی کاس دوایت کانش کرتے ہوے تربایا ہے کہ دمول الشریکا نے اپنے دب کودوم تبدد بکھا ہے۔ ایک مرتبرہ کک سے اور دومری مرتبدول ہے۔

رواقی سکیان اختلاف سے آپ نے باد حقرق الیا ہے کہ الفائرا تھوں ہے ویکھنے اور نہ دیکھنے ہارے علی مال موجود ہیں اس مال و محققین کی تحققہ دائے ہیں۔ پی تکر سور آائتم کی آبات میں دیؤں تی احتمال ادراء کان موجود ہیں اس لے بعض حفرات میں کے خاتم ہیں کہ کہ قاتم ہیں کہ الفائد نے کہا گائی المراد کی اور دومرے معرات برقر بائے ہیں کہ کہا گائی کر کم مقطع نے اپنی آتھوں سے قوائیس دیکھا البت اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قریب تر بلا کر کا کان کی مثال بال دیکھ کی اور اسکان بروسکا۔ آپ کر کم مقطع نے اپنی آتھوں سے قوائیس دیکھا البت اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قریب تر بلا کر کا کان کی مثال بال دیکھ کی اور آپ کو ایک کی دوسکا ہے۔

### معراج اوري في وقت كي ترازين

سنرسعوات سے پہلے آپ ملک اور محابہ کرام شنت اور ایسی کے مطابق می کی دورکھیٹیں اور عمر کی دورکھیٹیں اوا فریائے شے۔ کہ کرمدیش نے اور زنماز برا دارا تم عمی اوا کی جاتی تھیں کیونکہ کھار کہ اس بات کو برواشٹ ٹیس کرتے ہے کہ اللہ سے تعرامی اس کی مرض کے اخراف کام الیاج نے جانے مسلمان جیسے جیسے کرفناز دی کواوا کرتے تھے۔

جب حضرت عمرائن فطاب الفان کے آئے آئی آئیوں نے موش کیا یا دمول الشبیکی جب بھم تی ہم جی ہے۔ اللہ میں جا کر نماز یں کیوں اوا نہ کریں؟ نی کر ہم تیک کی اجازت کے بعد حضرت عمر اور محاب کرائم نے بیت انڈیش جا کر تعلم کھا نماز اوا فر الی۔ معمومت البی تیکٹ کے موقع پر جب پارٹی وفٹ کی نماز ی قرض کردی کئیں اور حضرت جبر کس ایٹون نے اللہ کے تقم نمازوں کے اوقات اوراک کی ترجیب تعلیم فراد کی اب یا ٹی وقت کی ہا تھا مور فرازوں کا آغاز ہوگیا۔

اس بات پر بنادی و سلم کی دوایات ایک جیسی جی ک انترتهائی نے سوم رائ کے موقع پر نی کریم ہی کہ آب کی است کے لئے پہاس نمازوں کا تخد مطافر بایا تھا جس پر ہی کریم ہی جہ بہت سلمسٹن اور فوق ہے جب آپ واپس تعریف اور ہے ہے اور حضرت موتی ہے مان قات ہوئی قرائموں نے کہا اے افتہ کے دمول آپ افتہ تعالی ہے یدور فواسٹ کیجے کہ بچاس نمازوں جی تخفیف فر مادیں کی تکھ بھے اپنی است کا من تجرب جس پر دووقت کی نمازی فرض تھی جنیں وہ ادان کر سکے آپ چی نے اللہ کی اداکا وی کی تحقیق کی دو فواست کی ہے تول کرتے ہوئے وال یا پہائی نمازی کم کردی گئی حضرت موتی نے کہا اس جم سمی کی کی در فواست کیجے راآپ نے اللہ سے دو فواست کی اور یہ سلمان و فت بھی مراج جب بھی نمازوں کی تعداد کھ کر دیا ہے گئی گئی۔ اللہ فوائی نے فر بایا کرا ہے کی تھا اگر چاپ کی دو فواست پر ام نے بھاس نمازوں کو پائے کمازوں تک تھے دو کر دیا ہے گئی۔

حضرت مولی کے مشورے پر تی کرے بیگا کا بار باراللہ کی بارگاہ جس ورفواست کرنا اور ہومرتہ نیاز وہ کی تعداد کو کم کرنا اس سے بیشام دی گیا ہے کہ الفدائے بندوں پر بہت موبان ہے اس سے جب بھی درخواست کی جاتی ہے تو وہ شنا ہے اور بندوں کی شما جٹ کہ کے بیما کرنا ہے بندے کو اللہ کی مرص سے ماہی تیس ہوتا ہے ہے دوسرے بیک اس بھی ٹی کرنا کہ بھی اور الرائز واکرام میک ہے کہ کے گئے گئی کرنا ہم بھی کا احت پر کس تقدر جہوان میں کہ امت کی آ ساتھ لی کے لئے بار باراللہ کی بادگاہ میں ورخواست میٹر فربا رہے جی ادر اللہ تعلق می حضور اکرم بھی کی است پر کس تقدر جہوان و کرنا ہے کہ بھیاس تماز دوں کو بان کی کردینے کے باوجود الواب •

خلاصہ ہے کہ بی کریم ﷺ فرادات ہے گا است کو سمزان کا پی تفاعظ فرایا گیا ای اے گایا ہی کریم ﷺ نے فرایا ہے کر میری معزان آتے ہے کہ بشیء دگاہ الی تک مجمالیکن مومزان کی معزان اور مریئندی فرزوں شرور کا دکیا گئے ہے۔ جو تفعی مجن فرائے اوا کرتا ہے وہ معران کی لذاتوں اور کیفیتوں کو موں کرسکتا ہے۔ انفراقیا کی میں فروں کے متن تی اور پایندی کی آتی عظا فرائے ہے آئین ۔

### لي كريم التي مكه والبكي

بسب الشرق في في في النازان وكها ديرة آب فما زيسي تقيم مبادت كاتخذا ورمودة المروك أخرى آبات كا صيد الكر اك دات كم كرمدوا نين تشريف في في قديمة أب سنة من كويدا قدس سن بيليا في بي الما واركن معزت ام بالن كوسايا جوم كعب كونوك مي والتي تشي رجب آب في يرفر فيا كرين الدواق كالما وكديك مات بيان كرف جار بايول فوحش ام بالن في آب كي جاورم بأرك وقائم كركها كراف كروائي أب التقدر كونه مناسبة ورث كفار كداً ب كا ذا ال اذا كي محداد آب كومنا كي

نی کرم می تی صفرت ام بان کے گورے سیدھ حرم کور پیٹھ بیال سب سے پہلے میں سے طاقات ہو اَن وہ اُن وہ اِن حمل من اوجہل سند اوجہل سند طور کے حور پر اوجہل سند کور ہونے جا سکتے آئ کوئی بات بیان کرنے فتریف الاستے ہیں؟ آپ نے فر باز کو آئ وات میں ممیر الاقتی (بیت المحافری) کیا اور وائی آگی آئ آئ بات کے حور یا تصلیل سند تا کی اُن اور ہمال کو تیس اوجہل نے آوازی و سے در سے کر مارات کی اور آئی کر کے اور ایس کے مارات بیان کر میان فر بالا کور گیں۔ اوجہل نے آوازی و سے در سے کر مارات کو گئی سازی قر کوئی سے خاتی کو در ایس کے مارات کیا ۔ کوئی اور ایس کے جان کا میان کر دیا تو کور سے میں گئی اور اس ان اور ایس کی اور ایس کے جمع مسلمانوں نے اسلام سے رخ کی جم لیا۔ کا ارائی پر فوٹی تھے کہ ان کا پر دیگیڈ وہ کام آئی کی اور ایس کے جمع مسلمانوں نے اسلام سے رخ کی جم لیا۔ کا اور ایس کی میں آئے والی بر دیگیڈ وہ کام آئی کیا دور ایس کے جمع مسلمانوں نے اسلام سے رخ کی جمع کی کیا ہا ہے ۔ عمد قردور میان کے جان کا بات ہے۔ عمد قردور میان کے جان کا بات سے برے آئی کے فردائل ہے قردائل کی ہے اس عمد تجب کی کیا ہا ہے۔ عمد قردور میان کے میں اس کی تھر کیا گئی ہے اس عمد تجب کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کا میں کا کی کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کی کور کی کیا ہوں رز نے کی سیدیدھی مسلمانوں کی میں تھی کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کی کی کیا ہے کہ کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کی کور کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کی کور کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کی کور کی کی کیا ہوں کر آسان سے کی کیا گئی کے اور کرآسان کی کور کی کیا ہا ہے۔ عمد ورشنا کی کور کور کی کی کیا ہائے کی کیا ہائے کی کیا ہائے کی کیا ہائے کی کیا گئی کی کور کور کی کیا ہوں دور کرآسان کی کور کی کیا ہائے کی کیا ہائے کی کی کیا ہائے کی کی کیا ہائے کی کی کیا ہوں کور کی کیا ہوں کر کی کیا ہائے کی کور کی کیا ہوں کی کور کی کیا گئی کی کیا گئی کور کی کیا ہائے کی کیا ہائے کی کیا گئی کی کور کی کیا گئی کی کور کی کیا گئی کور کور کی کی کیا گئی کی کور کی کیا گئی کور کی کور کی کی کیا گئی کور کی کی کور کی کی کور کی کیا گئی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی

اس موقع پر بعض و ولوگ مجی موجود تھے جنہوں نے بیت المقدم کو دیکھا ہوا تھے۔ انہوں نے نام جھا کہ بیتا ہے کہ بیت المقدم کے دروازے اور طاقی کتی ہیں؟ بیٹیب ساسوال تھا کھا کہ جنگائے نے بیت المقدم کی زیارے کرتے ہوئے تو ی تین کیا تھا۔ اللہ تی لئے بیت المقدر اوراک کے درمیان سے بروے بٹا دیے ۔ اب بیت المقدر آپ کے ما سے تعار آپ سے کفاد مکسکے ایک ایک موال کا جواب و کا فاروا براس اور چرامی انہوں نے ان حاکی کوشیم بیس کیا۔ اور وہ اپنے کموشرک

م جے دہے۔ بدواقد کی خواب کا واقد شاتھ کے کل انسان خواب ٹیں آتا ہیں ہے گئی ڈرو وجرت تاک یا تھی و کیے لیت ہے اور کفار مک خاتی نہ فرائے چھک آپ نے بیدادی کی حالت میں بیرسید تھوں کھا تھا اس کے کفار مکارے فرزاتی اوالے کی کوشش کی۔

اس بحث کی کوئی تھائی میں ہے کہ بیادا تھ خواب میں ہیں آ یا۔ دوحانی سنرتھا یہ جسمانی دووحانی سنری ہم اس بات م تغییل ہے تو رکز لیا جائے تا بہتر ہوگا۔

### كيادا قلد معراج خواب بنن وثي آيا؟

بیرسند کی آپ نے بیسٹر اسراہ و معراج خواب میں سطے بیایا آپ نے بیسب پچھا ٹی انگھوں سے جاستے ہوئے میں ہوء کیا اور انتد نے آپ کو اپنے دیدار فردوے کا کرا پیائیں، اس سلسلہ میں اکا برتھا ہوئے جو کھڑوا ہے ہاں کا خلاصہ بیہ ب ا ا اگر بیدہ اقتدیکش خواب یا دور کی مورج کا بوز تو اس پر کفار کھ کو کی احتراض زبوہ کھی انسان خواب میں تو بہت کی نامکن چیزوں کو بھی و کھے لیتا ہے۔ انسانی تصورات اور طیفات اس کو کیس سے کہی جرمت انہز واقعات کی خرف کے جستے ہیں جس کا درم زندگی میں تصور مجل جمل ہیں ہوتا۔ خواب کی بات ہوئی تو کفار مکہ دیتے موانا سے کی جو جماز کرتے در قا ال

آپ نے فرایا کریٹی ای کوشرور بیان کروں گا۔ جو ان صفرات کی دورری وکس بیسے کہ جب آپ براق پر موافقر بیف نے جاری جھڑ آپ نے فریش کہ کے ٹین تجارتی کا فور کو دیکھا۔ سمام کیا جب کا دیکھ نے مشایا او آپ نے فریان کٹائ کٹائ ان افلہ کہ کی طرف آ رہا ہے۔ اور فر بالا کر فیس میکر قربراتی کو کچھ کرتا ہے والوں کا کیے اور نے بھاگ کیا تھ جس کی حرف میں نے دہنمائی کی سیکھ ووں بعدو وہ تھے والے کے پیچھا ور انہوں نے آپ کی ایک ایک بات کی تعدیق کی عالم فرزائے ایس کرفواب میں ایسا کھڑیس ہونا بلکہ یہ ہوی جاسکے کی
کیفیت کا اظہارے ۔

۔ تیسری دلیل بیسے کہ جب آپ نے بیت المقدن کا ذکر کیا تو کا مکرنے نے اقل اٹرائے ہوئے کہ کہ اچھا ہے۔ شاہیے ،بعد المقدن کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ نے ایک ایک تفصیل بہ کی ہے ، یہ محمی اس کی دیش ہے کہ بدارا تدعش خواسے کو اقد ندتھا۔

#### التزمعران كأشرورت واجميت

> ٷٚڵؾؙؽۜٵڡؙۅٚڛٙ۩ڮڟڹٷڿۼڬڵؽؙ ۿؙڐؽڵؚؽؿٙٚؽٳۺ؆ٳ؞ؽڶؘٲڵٲڗؾۧڿۮؙٷٵڡؚؽۮٷؽ۬ٷڮؽڵڒ۞۫ ڎؙۯۣؽڲٙڡٞ؈ٛٚڂڝۘڵؽٵڞۼٮؙٛٷڿٵٳؿۜٷٵڽؘۼڹ۠ۘڎٞٲۺٛػؙؙۅٞڒٵ۞

#### ترزمها أبت بمراناتا

اورہم نے موئی کو کہاب (توریت) عطا کی جو ٹی اسرائیل کے لئے ہدایت (کا ذریعہ) تھی (جس جس جنایا عمیا تھا کہ) میرے سوائمی کو کام بنانے والا (حاجت روا) مت بنانا۔ (اے ان لوگوں کی اولاوو) جن کو ہم نے نوخ (کی کٹتی جس) سوار کیا تھا ہے شک وو(فرخ) شکراداکرنے والے بندے تھے۔

#### لغات الغرآن آيت فيرووه

جفلنا بمرزياي

ألاتشجذوا يكفهنهاؤك

فَرُنِي مِيرِ بِهِ ا

\*\*\*\*

وَ كِيلٌ كامِناتُ والإرا عاجت روا)

**ذُرَيَّةُ** اولاد يج

حَمَلُنَا جم نِهِ مِن الْكِيارِ بم نِهِ الْهُنارِ

شَكُورٌ بيت شكرادة كرنے والا \_

### تحرق: أيت فجروانا

مورة الدمراء کی کمنی آیت عمل امری استی معراج اننی تلک کو بیان کرکے دوسری اور تیسری آیت عمی معتر مت موقی اور ان پرا تا دی گئی اس کتاب انمی ( توریت ) کا ذکر کیا کمیا ہے جو نئی امرا نگل کی ہدایت ور بندائی کے سات کا ذرای کی گئی ۔ فرر بیا ک جس کتاب کا پہلا جس کی تھا کہ اس کا کا مت عمل اللہ کے موالی آسک و است تیس ہے جو تا عمل امتواد روائق مجروسہ ہے۔ وی سب کا æ

یا لئے وارا اور برشکل جرانیات دیے والاے معتریت فرح جواللہ کے شکر گذار بندے بھے انہوں نے شد مدتر ک واللہ است می واللہ عی ربم دسه کیا دراس کے تھم اور جارت پرایک ایہ جہاز (کشتی ) ٹیار کیا مس کود کیا کر کنار نہ اق اٹ نے اور کئیے تھے کر کیا تنظی يريمي كفتيان جاد كي جائيس كي النين بسب يا في كاشد بيترين الوقال آيا اوران كي بن في يوفي مشي جس بين افل ايمان اورا للدي ذات م محروب كرف واسبه موار عصاص في يافي م ووالنا ورجالنا شروع كيا قراس وفت ديناوي اسباب م محروب كرف واست يها زول ك بلنديون كي طرف و ژيز ہے تا كه بها ز كيابلنديال اكترن اس طوفان ہے تجات ويديں۔ بهاں تك كرهنوت فرخ كاينر بھي بها زول کی خرف دوڑا حضرت لوٹے نے آوازی وے کرکہا کہ بیٹا ایمان قبول کر کے میری کشتی ش موار ہو ساؤ آئے اللہ سے سواکولی جزارد کوئی پیاڈ کی بلندی کمک و بحاشہ سکے کی۔ معترت آوٹ کے سطے نے کہا اباطان ایش کمک اوشنے بہاڑ پر مانمی اور سیارے سے اپنی جان بھالوں گاکیس طوطان کی شدمت نے اس کواور وہ ہے کا فرون کواس کی مہلت ٹیس دی اوروہ پورٹ آقو م فروب کٹی اللہ نے اچی جت ے معرب فرخ اوران کی تعلیمات براغان لانے اورا شریر محروسا کرنے والول کو بھالیا۔ ان آیات میں الشرق فی نے کفار کرکوا کی سرته پھرخوا۔ فغلت ہے جائے کی موشش کی ہے اور بناد یا کہ جس ملرح حضرت نوع اورانس ایمان کوانند نے نوات عطافر بالک ای طرح دو معترت محر مسلق ميكة برايمان لانے والوں اور اللہ بر بحرد سروا عما و کرنے والوں کو توات عطافر مائے کا ۔ وگر کو کی بر محت ہے کہا ن کے ہاتھوں کے گھڑے ہو گیا ہت بال دوالت کے سیارے عذاب الی ہے آئیں بھاسکتے ہی آدیداس کی تلفی ہے انجابت کا رامندواس معطق مكة سددائطي على على بعدوم في المرف الل إيمان سدفها، جار مب كرود كفار كمد ك الخاسة جوسة مخالفت ا در دهمتی کے طوفا توں سے نہ مجرا کمیں کمونکہ جنہوں نے ایندور سول برایانات لاکرا بی مجات کا سامان کر لیا ہے وی کامیاب د ہامراد ہوں گے۔

ان مقام پر مقرین نے اس بات پر کائی بحث کی ہے کہ اور اور معران الله کاؤر کرنے کے بعد معترت موگی اور بہت اور قیم ان معران کا کاؤر کرنے کے بعد معترت موگی اور آب کے اور قیم منی اس کے بہت کا مرائش کا اگر کرا گیا ہے۔
اس کے بہت سے وائش ویش کئے گئے ہیں میں کا طاحہ یہ ہے کہ ای کری کھی کو مرائ اور قریب اس وقت حظا کم کرنے بہت کی بہت سے وائل ویش کے گئے مرائ اور قریب اس وقت حظا کم کرنے بہت کی امنیا موسیقی کے اور محالیہ کرا مرائش اور اور مرسیقی اور محالیہ کرنے کی گئے ہی مک سے جرت کرنے والے تھے مقال سے کا در مرائ کرنے کھی گئے ہی مک سے جرت کرنے والے تھے اور اور واقت بہت قریب آب کا قال جب کی کرنے کھی کھی مک سے جرت کرنے والے تھے ایک ان کے بیا ایک باتا جات الفاق کے مقرب قرین اور پھر ان بائد یول اٹک باتا جات الفاق کے مقرب قرین المرائ بائد یول اٹک باتا جات الفاق کے مقرب قرین کرنے تھے کہ کوئی ہو گئے ہی گئی ہے۔

افد قدی نے اپنا قرب عطافر مین اور ساری دنیا کو بتا دیا گی کر حقرت جرمعطی بینی کا اللہ نے اس قد و بلندیاں اور اپ آپ سے قرب عطافر مادیا ہے جس کے بعد حزید بلندیوں ،قریق اور عظمتوں کا تصور ما مکتن ہے لہذا اب انسانیت کی فلاح و کا میال حضورہ کرم بینی کی محل اطاعت و فرماں برداری جی ہے۔ جو آپ بینی کے کرائے ہے بد کرکو کی دور سراست علی بردگی کرے گا وہ اپنی منزل سے بھلک جائے کا اس سفرش اند تعالی نے اس طرف بھی اشادہ کردیا کہ اب نبرت ورسالت کمل بوریکی سے اور اب کی طرق کے کی جی اور دول کی در کھی کئی ہے نہ منرورت ہے۔ آپ بینی کے بعد اگر کوئی ٹیست کا دمول کرتا ہے تو وہ کا کات کا جوزی اور برزین جنس ہے۔ سفر صراح جس جورس سفتا تی ہے وہ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی ہے جو آپ کو علاقہ اس کے ان فراس مولوں میں جو سے براقشہ ہے اور فران ہے اور انہاں کے اس بنیادی اصولوں کی ہے جو آپ

بھاری وسلم کی روایات کے مطابق جب نی کرم ﷺ اور آپ کی است پر بطور تھنے بیائی نمازی فرض کی کئیں تو آپ نے اس کوامت کے لئے نعت مجھ کر قبول فر ہالیا کیٹن واپس کے مغر میں جب حضرت موق سے ملاقات ہو کی اوران کو معنوم ہوا کہ است جمر کار بچاس نمازی فرش کی گئیجی و آنهول نے مرض کیا کہ میری است پر دود تنت کی نمازی فرش کی گئی تھی وہ اس فرض کو ادار كر مطرة الما الله كرمول ( فكة ) آب كي امت بياس فمازي كيم اداكر مطركي ؟ انهول في كما آب القرقواني مع بياس نمازاں میں جمنیف کی درخواست مجینے حصورا کرم پینٹا نے ابتہ کی ہارگاہ میں حرش کیا قرابتہ نے یا بیٹی یازں ( دونوں روایتیں سوجود یں ) قرزیں کم کردیں، معنزے موتی نے آپ مکافٹے ہے کہا کہ اور کی کی ورخواست بھیجے جنا نیو آپ ہریار معنزے موتی کے مشورے یرانندگ بارگاہ می تخفیف کی درخواست پایش کرتے رہے بہال تک کرنماز دل کی تعداد یا بچ تک رو گئے۔ اس کے بعدا ب نے مزید ورخواست ٹیس کی۔انڈرنحانی نے فر مانے کہا ہے میرے میں بیٹے آتا ہے۔ کی امت میں چوفنس میں بارچ وقت کی نمازی اوا کرے گا عمل الراكو بيما الروقت كي نمازون عن كاثو اب عطا كرون كالمنسر بين منه لكما تب كر بون أو حضرت موثي اور في كريم 🗱 كي زندگي بیں بہت زیادہ کیسانیت ہے کیکن معران کے موقع رحض ہوگ کامشورہ دینادو پھرائی کو ٹی کرتھ **بھٹا نے تول** کر کے فراز وں کی تخفیف کی درخواست پیش کی بیمنی اس معمون کی مناحب ہے کہ اللہ نے معراج کاذکر کرنے کے جعد فودائل معفرے موثی اوران کیا قرم کا ذکر قربایا ہے۔ و مری یات ہے کے معران کے ذکر کے بعد قوم تی امرائیل کا ذکر قربان مکفار و شرکین کویہ بنائ منسود ہے کہ اللہ نے ٹی امرائٹل پر ہے انجنا کرم فرنے بھرائیوں نے سلسل نا فرانیاں کر کے اپنے آپ کواس مقام پر کانچادیا ہے جہاں وہ ا في ذا طَلَ كا وجد من ونيا كا المن وقيادت اوروجهما في كية قل شحك رب إلى الب ونيا كي الماست وقيادت كا تاريخ في كرام عليه اورامت تحدید کے سریرد کھو یا گیا ہے۔ اب ساری وٹیا کی رہبری اور بنمائی قیامت تھے مرف ٹی کریم مٹیکٹا اورآب کی امت کی فرمددا دي ہے۔

بغ

وَ تَضَيِّنَا اللَّهِ بَنِيَّ السُّرَاوِيْلَ فِي الكِيْثِ لَتُقْسِدُنَّ فِي الْاَمْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَمْلُنَ عُلُوًّا كَيْئِرًا۞ فَإِذَاجَاءً وَعُدُ أَوْلَهُمَا بَعَثْمَا عَلَيْكُوْ عِبَادًا لَنَآ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلْلَ الدِّيَارِ ۗ وَكَانَ وَعَدُامَّفَعُولُا۞ ثُقَرَرُدُدُنَا لَكُمُ الْكُثَّرُ الْكُثَّرَةَ عَلَيْهِمْ وَآمُنْدُدُ مَاكُمُ إِيامُ وَإِلِ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَكُمُ ٱكْثَرُ نَفِيرًا ۞ إِنْ آحْسَنْتُمْرُ آحْسَنْتُمْرِ لِآنْفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ آسَانُتُوفَلُهَا ۗ فَاذَا حِكَارٌ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوَّءَا وُجُوْهَكُمُ وَلِيَدْ خُلُوا الْمُنْجِدَكُمَا دَخَلُونُ أَوَّلُ مُرَّةٍ وَلِيْتُورُ وَامَاعَلُوا تَثَيِّرُا ۞ عَسْى رُبُكُمْ أَنْ تَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَاجَهُمْ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞إنَّ لهٰذَا الْقُرُانَ يَقَدِى لِلِّيِّيْ فِي اَفْوَمُرُ وَ يُبَيِّنُواْ أَمُوْمِينِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّيلِتِ أَنَ لَهُمُ إَجْرًا كَيْرًا ۞ وَّأَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِرْوَاعَتَدُنَالَهُمْ عَكَانًا الِيَّمَّا ۞

### ترزيدة أيت برازوه

ہم نے بکی اسر کمل کو کتا ہے مل ( صاف طور پر ) بتا ویا تھا کرتم زیمن میں ودمر تیافساد کردھے ارزابیت تم خرور زیر دست سر کئی کردھے پھران دوش سے پہلاوندہ آگی تو ہم نے تبہارے او پرا ہے: بندول بنی سے فٹ لڑنے والے جیجے۔ بنی ووشہول کے اندرتص کے اور بیا کیف فیصلہ تھا جم ہے وابوکرد ہے والم تھا۔ پھر ہم نے ان پڑھہیں ود ہارہ نعب عط کیا۔ اور مالوں اور بیول ہے ہم نے تبہاری عد کی اور ہم نے تھہیں بوق ( طاقت ور ) جماعت بنا دیا۔ اور ( بنا دیا قائد) اگرتم نے بھلے کام کے تو وہ تمہارے اپنے لئے ہیں اور اگرتم نے برے کام کے تو وہ مجی تمہارے اپنے اللہ بین اور اگرتم نے برے کام کے تو وہ مجی تمہارے اپنے اللہ وہ میرائے ہیں ہے جہارے بیا کر بوری دینے تاکہ وہ میرائعلی ہیں تھس جا ہی جس طرح وہ کا دقت آیا تو دش نے تمہاد ریدکرہ فلب یا کر بوری مطرح بر یا وکر ذاکس ۔ وہ سکتا کہ وہ میں اس تر تمہاد رید کے تمہاد ارب تم بروم قرادے ۔ لیکن اگرتم وہ اور جم نے کافروں کے لئے جہتم کو تید خانہ بنایا ہے ۔ ب قرآن وہ دائس کو دائس کو دائس کی کرنے والوں کو دائس دو کا تا ہے جس سے سیدھا داست ہے ۔ بیٹر آکن ان انس ایمان کو دو مل صافح کرنے والوں کو موثل جو دو تاکہ جن بردا اجروقواب ہے ۔ اور ب باتک وہ لوگ جو تحق اور کے جن دو لوگ جو المرت کا دو تاکہ بیٹر المرت ہے ۔ اور ب باتک وہ لوگ جو المرت کو تا ہے دو المرت کے المرت بات بردا اجروقواب ہے ۔ اور ب باتک وہ لوگ جو تاکہ تا کہ بیٹری بردا اجروقواب ہے ۔ اور ب باتک وہ لوگ جو تاکہ تاکہ کا دو تاکہ بیٹری بردا اجرائی کا دو تاکہ دو تاکہ بیٹری بردا ہو تا کہ بیٹری دو تاکہ بیٹری بردا ہو تا کی دو تاکہ بیٹری کو تا بیٹری کرد کھا ہے ۔ اور ب باتک وہ تاکہ دو تاکہ بیٹری بردا اجرائی کی دو تاکہ بیٹری کرد کھا ہے ۔

#### لغات الغرآن أعة فبراءه

أمث صاف صاف بناديا\_ غرتين 2/11 تم منره وظلم وتكبروم كثي كرد ك تغلق أولى ميلا. نغثنا بم نے بھمار أولى بأس الإنترابيل ومجمره محظ به ووجيل محظه بجائبوا ممر-آبادیان رشیر-ٲڵڋؽٵۯؙڒۮؽؙؽؙ مفعولا كياجائ والا رَدَدُنَا يم نے لوٹایا۔

حٌ وُ

لۇپ مەركار أخسنتم تمنے اچھا کیا۔ أمَدأُكُمُ تمينة أكبار ليثرة تو که دون**گا**ژوس. المُنْفِرُ وَا ح کیرونتاوکروس کے۔ عُلْتُمُ محمير لے روک لے بقید خاند۔ خصيرا دبنمال كرتاب وبايت ويتاب يَهُدِي أقرم ہانگل سو**ھا۔** سے بہتر۔

بإربارك

## 10.78 - 32 " (5.5)

تاریخ کے دھارے و نیا کے حالات ارتکا و مثل اور طرز قر وکل بدلتے دیتے ہیں کین تاریخی سی کیاں کہ جی تہدیل نہیں ا جو تھی۔ سور آتی اسرائل کی ان چند آبات ہیں تو م کی اسرائل کی ایک ہزار سال تاریخ کو نیا بت جا می اندازیں بیان کر کے اعلیٰ ایران کا میاب ہو کی ان کے میں پر دوائش قبائل کی جی اللہ اور کا میابیاں نوبیس ہو کی ان کے می پر دوائش قبائل کی جی ا جو کی اطبیحات اور انہا مرام کی شریعت کو اسے کا محتم جذبہ کا رفر مار باہے۔ ای سے ان کو ایک ٹی اند کی گئی ہے۔ اس کے برطاف جس قوم نے می اند کی تعقیمیاں این کا مقدر من کی جس میں میں گئی ہوئے ہیں اند کی اند کی تعقیمیاں این کا مقدر من کی جس میں اند کی اند کی تعقیمیاں این کا مقدر من کی جس میں اند کی اند کی اند کی متحد اور طریقہ ہے۔ اس کے برطاف جی ۔ بیاند کی ایک متحد اور طریقہ ہے۔ میں میں کی تاریخ کی آئی۔

جب معنوت موقع کوقرم نما امرائنل کی جارت و دہنمائی کے لئے سیوٹ فر باؤ کمیاس وقت تی امرائنل کوفر موانا اور اس کوقرم نے ذاع اس کے اس مقام تک بہنچا و یا تعاجمال اف دیت کی اثر با جائی ہے و نیار تی اور اللہ کی سلسل افر باغول کی وجہ سے اس قرم کی بیرعالت ہو چکی تھی کہ ان کو دوفت کی دوئی حاصل کرنے کے لئے ذکیل سے ذکل کام کرنے پڑتے تھے۔ مک کی اکثر بت ہوئے کے باد جودان بٹل اتنی ہمت نہ تھی کہ دہ فرعون کے قلم وسٹم کا مقابلہ کرنے سے لئے گھزے ہوجائے ۔ وگران سے لخت چگر بیٹوں گوان کی ماؤں کی گورہے جیمین کرؤرع کرویا ہو تا تو ان کواٹ تک کرنے کی اجازت ندتھی۔ وہ النہ جواسئے ہندوں پر نہایت ہم مان سے اس نے تی امروشل کی اس مظلومیت کود کھتے ہوئے ان می میں ہے۔ حضرت موجی کو پھیجا۔ انہوں نے بنی امراشش کی املاح کا کامٹروغ کردیا۔معرت موک کی تیادت درہمائی میں اس قوم کو ایک ٹی ڈیر کیا گی ٹی اور ن میں اس یات کاشعور بیدا ہوا شروراً ہوگیا کہ جاری جاتل و پر بادی کا اصل میں اللہ کے دین اور اسنے مرکز ہے دوری ہے ہے، نور عفرت موٹی یوری توم یں اسرائنل کومعرے نکال کرفلسطین کی طرف روا شہر صحے ۔ قرنون نے این کا پیجھا کمانگرانڈ نے فرعون ،اس مے کشکراور حکومت وسکھنٹ کیسندریں ڈیوو یا اوراس طرح اس آج م بی اسروش کوفرون سکے کلم سے نجات کر می معموائے مینامی اللہ نے ہی توم پر بڑے بڑے انعابات کے مسب سے بودانعام پیٹھا کہ ان کی رہبری درہما کی کے لئے توریت جیسی کماب عظا کی گی کیکن ائر قوم کا جومزاج بن چکاتھا اس نے ان کو تھرے: فرمانیوں پرآ مادہ کرویا اورایک وفعہ مجروہ ہوائیس سال کے لئے میدان تب میں بھٹا دیے گئے۔ اس عذاب سے نکلنے کا داستان ہے اس طرح کم جو کہ کمٹن کو پینٹے چینے جب دات ہو جاتی تو وہ تکھتے کہ ہم نے راستہ معلوم کرنیا ہے کیکن انگلے دن وہ وہیں پر ہوتے جہاں ہے وہ میلے تھے۔ان سب نافر ہانچوں کے باوجودانڈرنے ان کواس لق دوق معموا تدریکھانے ویٹے اور مرائے ہے محرد مجیس فرمایا بلکہ عفرت موٹن کی وعامے کھانے کے لئے من وسلو کی ویٹے کے لئے باروشتے سائے کے لئے بادل عطا کے ۔ ای کمکش میں بیاق م فصطین کی طرف بڑھی رہی۔ عشرت ارون کا ای رائے میں وصال ہوگیا۔ مجرار بجائے مقام برمعنزت موڈ محی اپنے مالک حقیق ہے جالے ادر حضرت شمعون قوم ٹی اسرائیل کو لے *رکھن*طین ش وائل ہو گئے ۔حضرت شمعون جوحشرت موگ کے بعدائ قوم فی رہنمائی کے لئے مقام نبوت پر فائز ہوئے انہوں نے ای قوم کو بہت مجھا یا تھرانہوں نے مدمرف ان کی ٹوٹ کا انکار کرد یا بلکہ ایک دوسرے کی ضد تیں یارہ قبیلوں نے یارہ تعلقتیں قائم کرکیس ان پر و نیاد ارک اورقوم برتی کااس قدر خلب و کیا تھا کہ و و کتاب الی کوجول کئے ۔اس دشتار کا متجہ بیڈکا کرد و کفار دشتر کیس زوان علاقوں میں رہتے گئے تصانبوں نے آہنے آہنے ان کا منتقر مکومتول کافائد واٹھ نے ہوئے ان کی مرحدوں پر <u>تعلی</u>م اع کردیے اور ۽ اخلاقيول کوروان ۾ ياشرورع کرد يا جنانجي ان کاشيرازه جمعرنا شروع جو کميا۔ ان سلطنون کي حبثيت پار د قبيلون جيس او گئي جو آيک دوم ہے ہےا جھتے رہیے ہتے ۔ ایک پٹیا تو دوم اوور کھڑے ہو کر صرف تما شاد کھنا تھا ۔ کفار دسٹر کیمن نے ایک ایسا متحدہ بلیٹ قارم بناليا تعاكد بن امرائل كاوكي وياست ان ك شرب محفوظ شدى مرصل جمريول مك بعداً بهتدا بستران كي اليد فيك ويامت كو کفاروششرکیوں نے بڑپ کرہا شروع کردیا بیال تک کہ مالوت جسے فالم ہادشاہ نے اس قوم ٹی اسرائنل ہے متدوق سکیز تک چیمون لیاجس بیں آوریت کی تختیال اور هفرت موٹل کا عمدا بیسے تیمات ہے ۔ جب ان ہم برفرف سے جیلے کر کے ان کی کنزور رہاستول کو عاد دیرباد کر دیا گہا جب اس آنو م کو ہوئی آباا درانہوں نے حالات کے جبر دکھ اور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لینے وقت کے تی ہے 0

جوہ ہی پیمن کے قبیلے سے تھا اس قوم کا سربراہ مقر رقر ایل ۔ آئی فیاتل و بربادی کے باد جود می بگی اسرائی نے حضرت طالوت کی مقارت میں ہوئی ہے ۔ اور سے مصاف اٹکا کر رہا اور کمنے گئے کہ دیا گئے۔ بہت چوسے نے خاتھ ان کا کہ بہت جو اور سے اور کمنے کے کہ دیا گئے۔ بہت جو اور سے اور کمنے کا اور سے کو اور سے کہ مصارت طالوت کی آیا دے کو اللہ ہے کہ اور سے کہ مصارت طالوت معمولی سے فیل کر دیا گئے۔ بہت کا کہ اور اس کے فیل کر دیا گئے ہے ہو، کہ مصارت طالوت کی اور اس کے فیل اور اس کے فیل اور اس کے فیل اور اس کے فیل اور اس کے اور اس کے اور کمنے کا اور اس کا دوبارہ فائد ہوگیا۔ اس جاد کا تھید برہوں کہ مصارت و اور اور اور کمنے کا کہ مسال کے اور اس کھی اور اس کا دوبارہ فائد ہوگیا۔ اس جاد کی تھی ہوگیا۔ اور اس کی محمول اس کے اور کہ کا کہ اور اس کی کھی اور کہ کہ مسال کے اور کہ کی جائے کہ دیا گئے کہ دیا ہے اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کا مسال کے اور کہ کی جائے کہ دیا گئے کہ دیا ہے کہ کہ کہ ہوئے کہ کہ کہ دیا ہے کہ دیا ہوگی کہ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگی گئے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگی گئے کہ دیا ہوگی گئے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگی گئے کہ دیا ہوگی گئے کہ دیا ہوگی کی اور دیا ہوگی کا مقبرہ دو گیا۔ اور کہ میں انسان کی مصارت کے دور گئے ہوگی اور کہ کی تعلق میں اور شرق ادرون پر سلطنت اسرائیل کھیلین اور شرق ادرون پر سلطنت اسرائیل کے دور کی اور بروشلم میں سلطنت اسرائیل کھیلین اور شرق ادرون پر سلطنت اسرائیل کھیلین اور شرق ادرون پر سلطنت اسرائیل کھیلین اور شرق ادرون پر سلطنت اسرائیل

سلانت اسرائل میں مرکز زنیذ ہے۔ وعلا کہ کواس قد رزیاد وفروغ حاصل ہو چکا تھا کہ ووا پی بیش پرسیوں اور برسٹی ل میں بری طرح کی سکت وقرے تم ہوکروہ گیا۔ اثوریوں نے سلست اسرائل میں بری طرح کی سکت وقرے تم ہوکروہ گیا۔ اثوریوں نے سلست اسرائل کے فون سے اوق کل طبیعین دلیں اور کی سکت وقری تاہم انہاں اور کی سکت وقری تاہم انہاں اور کی سکت وقری تاہم انہاں اور کی اس انہاں کے بااثر لوگوں کو ملک بدر کرویا گیا۔ ان کی عبادت کا ہول کوجاہ در باد کر کے رکھ دیا مجانوں اور مسلست اسرائل کے دور ہو ہے تھے محرانیا ورائل افروس سلست اسرائل کی دور می سلست جوانیا وی تنظیمات کی دجہ ہے ایمی اس قدر میا شیول اور برگروار ہوں تیں جنانیس ہوئی تھی تیکن کو و شرک کی دجہ ہے دو جس انہاں کر دورہ سے تھے محرانیا و کرام کی تطبیمات کی دجہ ہے ان کے بازی کی مقابلہ کرنے کا حوصلہ باتی تھا۔ وہ خوب از ہے کر دوجی انتواز میں وگرانیا و کرام کی تطبیمات کی دجہ ہے ان کے بازی کو اورہ کی تاہماں کی دیا ہو کہ انہاں کہ دورہ کی انتواز کی انتواز کی انتواز کی انتواز کی انتواز کی تعلیمات کی دورہ کی دورہ کی انتواز کی تعلیمات کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی مقابلہ کرنے کا حوالہ باتی تعلیمات نے دورہ کی دورہ کی انتواز کی کو انتواز کی کو اورہ کی کار ان کی دورہ کی مقابلہ کو کہ کو کر کے دیل خواز کر کے دیل خواز کر کی کو کی سلات نے دورہ کی دورہ کو کی دورہ کی کے دورہ کی سلات نے دورہ کی انتواز کی کار کی دورہ کی سلات نے دورہ مرم انہا کی کی دورہ کی سلات نے دورہ مرم انہا کی کی دورہ کی سلات نے دورہ مرم انہا کے گوں کو کو کہ کی کو کو کر کی کی سلات نے دورہ مرم انہا کے گوں کو کہ کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کر کو کو کی کو کو کر کی کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کو کی کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو ک

اگر بدلاک انبیا مرام کی اطاعت کرتے جوقہ مقدم بران کو مجانے دے ، برے انبیام سے ڈرائے رہے ٹو اپنیں اس بدتر کن جائی سے واسطیت پرنا کروانڈ اوراک کے رمواول کی تعلیمات سے مندموڑنے والی قوم کا انبیا م ابیا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت شک کی پیدائش سے پہلے تک بدو فساد تعلیم تقاجی کافر آن کر بھرنے ان آیات بھی تکرکر فرایا ہے۔

#### وومرافساه

الله تعانی کے سامنے عامز کیا، انکساری اور تو یہ استغفار سب سے بیزی سعادت اور پنگی ہے۔ جیانچہ بیبود یوں کی وہ حکومت بوسللنت ببردیہ کے نام ہے مشہور ہے اس می انہا مرام کی تعلیمات کی وجہ ہے آئی جان موجود تھی کہ وہ کفار دمشر کیمن کے عقائد اور غلائھ ریات کا مقابلہ کر تھے۔ ان کی اس جد دجہد اور تو بیاستغفار کا تھے۔ بیانکا کہ" ہاش کی سلفت' ' زوال پذیر ہوی شروع ہوگی اور ایجان کے مباتری نے یا تل کی سلانت کو فلست دے کرچھ کرنیا۔ امرانی فاتح کی امیازے ہے ایک مرتبہ پھر یک اسرائنل کووٹن آئے کی نیوزے لی گئی۔ اور پیود میں کے تاتھے بڑی تیزی ہے قلسطین آنا شروع ہو گئے۔ ویکل سلیمالی کودھار ہ تقیر کرنے کیا میازے کے ساتھ متاہا میائے کو ایک ٹی زیم گیا گئی۔ جب سلطنت میودرے آخر کیا دشاہ کے بع سے کو باش کا کورز مقرر کیا میاتواس نے اس دفت کے موجود انبیا داور علاء کواہے ارد کر دجم کرفیالدران کی کرانی میں ایکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز ہوگیا۔ بعد شماع معرب عزیکو شاہ ایران نے ایک خصوص فرمان کے ذریع حکومت کا محموان مقرد کر دیا۔ حضرت عزیز ٹرنے اس قدر تیزی کے ساتھ اصلاحات کا آغاز کیا کرقوم کی اسرائیل ایک وفعہ محرفواب فضت ہے بیداد ہو پیٹی معزت مورث نے مائیل کی ترتیب جوام کے لیے تعلیم کا انظام ہوا ٹین ٹر ہے۔ کا مُفاذ اورا طاق واحقاد کی امطاح کے لئے انظانی اقدامات کے رحترے عذرت بعد مجى يمكل الميماني (بيت المقدر) كي آباد كارى كاكام جارى را ال طرح الخدا مرائل كوابو كركام كرن كا موقع ل عماليكن امرانی سلنت كودان بهكندراعظم كی فو حات در پر بواندن كرون نے ال يوري قوم كوفي صول مي تقسيم كرديا . میا نوں کی حکومت نے بنی اسرائنل کے اخلاق کوائن تیزی ہے بگاڑ ہا شروع کر دیا کہ حکومت کی کوشش ہے ہر جا خلاقی اور بدكرداري كوقوت سندوان ويناشروع كرويا- في امرائل براور خابي طبقد برهم وجركا ايك فياباب كمل كميا- في امرائل كي یے دین اور تھیل کواش لگ جانے کی وجہ ہے کفار کواس مدتک ہمت پردا گئی کہ تکومت وقت نے بیت المقدس تیں بت رکھوا کران ک عرادت کرے کوانزی قرارہ یا باس ندای نظم وسم نے بہرہ بیاں کو بلا کرد کا دیا۔ بی امرائیل نے متحد ہوکر والات کا مقابلہ کیا۔ استح بک کے متبع ش انہوں نے کفار دسترکین کی مغوں کوالٹ کر رکہ دیا۔ لیکن مجھوزیادہ مرمہ تدکمذوا فغا کہ بنی امرائیل پرایک مرتب مجرد نیا کی دونت میش و آرام اور بدکردار بول نے غلب عاصل کرلیا اوراس طرح رومی فاتنج نے یہود بون کی سلفت پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی جسم کا دورشروع ہوا۔ ان کی سلفت اٹ محی لا کھوں یہودیول کو یا توثق کر دیا حمایاان کو ولن ہے ے وطن کر کے در بدر کی تفوکریں کھانے برمجود کر و ہا گیا۔

یہ ہے وہ دومرا نساز عظیم جس نے بیودیوں کی بنیادوں کو ہا کر رکہ دیا تھا۔اللہ تعالی نے ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے یہ ننادیا سبے کداب ان بیودیوں کی مریندگیا ہی جس ہے کہ وہ معزے تھے تھا کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی قلصانہ جدوجہد کریں ای سے ان کوایکے نی زیم کی فرائل کے ہے۔

### وجرا أيت فم الانها

يَدُعُ

ألأزعنا

#### الغات القرآن أعت العدا

وعاكرنا بيديكارنا بيد

غجولا بهيت مبلعه مازر

مَنْعُوانًا ہم نے مٹاویاں

منصرة روترور و**کھانے** والی

ٱلْمِسْنِينُ مِينٌ مَالَ كَيْمَالُ -

ہم نے لاکادیہ ہم جمنادیا۔

يبغوراك كمانست مشون-طائرة

> غنق م محرول \_

کیلا ہوا۔

منشور

حماب ديخ وال

وَازِرَا 19

عذاب ويناوالك

خثى نبغث جب تک ہم جمیح ندویں۔

> رَسُولُ بيغام بريجيجا واله

### نشر من الأربط أو المناها المناها

الشرجوان كالكات كاخانق وبالك باس في الله تقدرت باس كے تقام كواس طرح ترتب و ب وكون كر برجز ا في جكم فهارت السن طريقة بريمن ري ب بينظام نيو كي جله وزي كالمتجرب نداس شرك في فيعله بجلت اورجله وزي ش كياب تا

ے بلکے برچیز کے بونے اور کھل ہونے کا لیک وقت مقررے جوآ بھی ہے رواں دواں ہے۔ برروز مورج اسپے مقرووت برنان ہے۔ اپنی چک دیک سے دن کوروش کرتا چذاجا تا ہے۔ دانت کی تاریکی جس جانداجی تعدّری کرلوں کو مجھیرتا رہتا ہے۔ ستارے یک کردات کی تاریکی میں منتکنے والوں کوداستہ و کھاتے جی ردات اورون کے آنے جانے سے ماہ وسال بنتے بیلے جانے ہیں۔ و نیایس خرج طرح کے انتقابات ہے کوئی برن رہاہے وئی محرر ہاہے مکوئی سنور دہاہے کوئی مٹ رہاہے لیکن کا کتات کے نقام یہ اس کاکوئی اڑئیں پڑتا۔ و نیاہی طرح ٹل دی ہے اور چکی دے گا قدرت جب جا ہے گی اس کومٹا کرا کیے۔ نیاج ال بناوے گی۔ جب تک یہ زیادراس کانفام قائم ہےا نمان اس ہے فائدے حاصل کرتارہے گا ۔ کیزگرانٹرے اس ونیا کی برج انسان کے لئے ہنائی ہے : کرد دایک وقت تک اس کواستھال کرے اور ویے لئے کمی خبر یا شرے رائے کوافتیا دکر لے ایکی انسان اس کا خات کے چھمعول فائدے کو ماصل کرے اپنے خاتق و ہا لک کو بھول جاتا ہے اور وہ غیراللہ کو اینا معبود بنا نیتا ہے۔ محلم وزیادتی محملہ اور خطاؤں کی دئدل بھی اس فرر ا وض و تا ہے کہ اس چکر سے تکانا اس کے لئے مشکل بن جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود قدرت اس کو شخطتے ہنورنے اور مدھرنے کے مواقع اور ملتیں وہی چلی جاتی ہے تا کہ بدوائے ہے جنگا ہوا انسان راہ دایت پرآ جائے ارواجي خلائل يرشر منده بوكرة بركر لياس كر لئے ووائے اليے يا كيز الس انسانوں كو مجتبات جوان كورد بدائ د كھاتے اس کرده وی اصلاح کرلیں کیکن اگر دنیا کی برستی عمد دوانییا مکرام وجنلا تے جی ادران کی اطاعت نبیس کرتے تب ان پرونشد کا فیصلہ آ جا نا ہے اور دوان کوجر دینیاد ہے اکھاڑ میٹرکآ ہے۔ اگر اللہ کی برصفت براس کی صفت رحم وکرس مفود دوگز را ادر حلم و برداشت خالب ز بونی تو دو برگ دریانسان کوفیرای بگزایا کرنالیکن دوانسان کوشخصنے کی مهلت و بتار ہتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان اس قد رجلہ بازے کہ دہ ہر چیزے نتیج کافوری طور پراہیے سامنے رکھنا جا ہتا ہے فواہ وہ اس کے تن میں بہتر وہ یانہ ہو۔انسان کی اس جلد بازی کی عادت دان آیات نیمی میان کیا گیا ہے۔ فر بایا کہ انسان کس اقد رجلہ بازے کہ دہ قیم مانکٹے سے بچائے بمانی (عذاب المی ) کی جلدی کا تا ہے اور کہتا ہے کہ استان **اگر تو نے کی عذاب کا فیصلہ کری ایا ہے تو مجرور ک**ی بات کی ہے فیصلہ کرد ہے اور غذاب ماز ل کردے تا کہ بیدوز روز کا چھکڑ اختم ہوجائے بہاشت تی نے فربایا کر خیراور جھلا کی ماتلنے کے بچائے برائی اور جا اب المبی کا مطالبہ کرنا براندان كي جدر بازن كامزاج ب جس مرد وغور كے بغير تيوين بيروا وايك علد جيز كامطانب كر؟ ب، حالا كندو فيراور بحالاً كا راستها متياركر كابني وتيااوراً خرت كي مجتري كاسامان بحي كرسكما فعار

قربایا کی آئیان اگردات اوردان کے آئے جسنے اور ماہ وسائل کے نظام پرقور کر لے قواس کو چھی طوری اندازہ ہوجا سیڈگا کرانڈوس نظام کا کنات کواچی مرخی کے مطابق چاہ ( ہے وہ اس نظام کو چلانے بھی جلد بازی ٹیس کر کا اوروہ انسانوں کے برگزاہ پر فورا کرفت جس کرنا فرد پاک ریسسب نشد کھنل وکرم ہے کہ وہ لوگوں کی تر نمانشاں اور کھنا ہوں پرفودی طور پرمزا و بینتا کی بجاستان کومیلت پرمیلت دے رہا ہے۔ دج وی زندگی کی برمیولت دے رہاہت کا دوشتر گذاروں کا داستہ اختیار کر کھی بھی اگر انہوں نے بھی روش قائم دکی تو وہ دقت دورٹیں ہے جب ان کواسیے سکے ہوئے اعلیٰ پر زصرف پٹرمندہ ہوتا پاسٹا کا بکسکڑی ہے کڑی مزام کی بھٹنا پڑے کے ساور کی طرف سے ان کی مدورتی جاسکے کہ

فرہ پر کرانسان کو دشتری کا داستے موڈ کر قرآش نے اختیار کرنا جائے کونگداس دنیا کی ذکر گی تو نہا ہے بہتھ ہوقت کے ہیے ہے کم آخر سے کی ذکر کی بھیشہ بھٹ کی زندگی ہے ۔ جس نے آخر سے کی قلز اختیار کر کا دن کا امویب وہ مراد ہے وہ جہارت پر ہے مکین جس نے جشر سے کی قرندگی اور کر ایک کا داستہ اختیار کرانیا تو اس کا نقصان خوالی کوچشٹ پڑے کا اور وہاں کوئی کی کا وجوز شاق سے کھا جگہ جرائسان کو نیالا جمہ خواف جائے گ

### وَإِذَا الرِّدَا

اَن نَهْلِكَ قَرْيَةُ أَمَرْنَا مُنْرَفِهَا فَفَسَمُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنُهَا تَدْمِيْرًا ®وَكَنْرَاهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنْوَجْ وَكَفَى بِرَيْكَ بِدُنُوْبٍ عِبَادِمِ خَيِيْرًا بَصِيْرًا ۞

#### ترجمه آيت نبر 1 اتاعا

اور جب بم کی بھٹی کو ہلاک کرنا ہو ہے تیں تو اس کے فوش حال او گور کو تھر (فیصلہ) تھیجے تیں چگروہ اس میں نافر الی کرتے تیں باتب ان پر عذاب کا فیصلہ آجا تا ہے۔ پھر انم اسے بر باو کرک مرکھ دیے تیں اور ہم نے فوخ کے بعد کئی بھٹیوں کو ہلاک کر دیا اور آپ تھٹے کا دب اسپے بعد دن کے گٹا تول کی فیر دیکھنے کے ساتھ کا ٹی ہے۔

فقات القرآن أيت فبرواها

ئۇلىگ بىم باك كىرىتىن. قۇغۇ بىتى رىلى رىك ي

(36

مُعُرَ فِينُ ﴿ وَثِمَالٍ مِنْ لِهِندٍ ـ

فَمُّونَا جمين برباد كرديا يهم في المازديا

ٱلْقُرُونُ (قَرُنٌ) ﴿ جَامَتِس يَوْعُل \_

ذُنُونِ إِذْ نُبُ ) مُتاه ظامير .

### 

 تاریخ محود ہے کہ بن اوگوں نے رسول انڈ ﷺ کی اطاحت ومجت کا بن ادا کیا ان کو زمرف نیات عطا کی گئی بلکہ ان کو سار کی و زیارِ قائب کردیا گیا۔

اخذ خاتی کا بیگی کرم ہے کہ اس نے اس دین کو نازل کر سکے اس کی حکاظت کا ذرخود اپنے اور ہی دکھا ہے وہ اس دین ( قرآن کیسے ) کی حکاظت جس طرح اور جس آؤم سے جاہے کے لیٹا ہے۔ لیڈ اسک دین وشرایت کیا سن تک رہیں گے۔ جب کی شخاط نوان اور شریعت کی شرورت شکل ہے ترکس شخ کی پارسول کی محکن خرورت باتی تیم روزی ہے۔

اللہ تعانی میں گذشتہ تو موں کی نافر ماند ل اور گڑا ہول کے برانداز سے محفوظ فرمائے اور نجی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمسطان میکھنے کی تم نبرت برکھ کی اور ان سے کی تو نی سے محروم نفرمائے۔ آئین

> مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَلَيْمِ لَهُ عَبِّلْنَا لَهُ فِيَهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثُرِيْدُ تُعْرَجُهُ لَنَا لَهُ جَهَنَّمُ وَيُصَلَّمُ الْمَنْ مُعْوَمًا مَّدُ حُورًا ©وَمَنْ الْإِدَ الْاَجْرَةَ وَسَفَى لِهَا سَعَيَهَا وَخُومُ وَمِنْ عَطَاءً رَيِّكَ وَمَا كَانَ عَلَيْهُمُ وَشَكُورًا ۞ كُلُّ اللَّهِ لَهُ هُؤُلا وَ لَمُؤُلا وَمِنْ عَطَاءً رَيِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً رَيِّكَ كَفَظُورً ۞ أَنْفُرَكِيْنَ فَضَلْنَا اللَّهُ مُنْ عَطَاءً مَنِيْكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً وَرَيْكَ تَفْظُورُ ۞ أَنْفُرَكِيْنَ وَمَنْ لَكَا اللَّهُ مِنْ عَطَاءً مَنِيْنَ وَلَا يَعْرَفُهُ أَكْبُرُ وَرَبِّهِ بِقُ ٱلْكُبُورُ لَكُونُ الْمُؤ لا يَعْمَلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ إِلْهُ الْمُرَافِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَنْ الْمُؤْمُ

### والمساليت والمعالم

جوکوئی جلدی منے دائی جز ( دنیا کاعش دائرم) مائے گاتو ہم اس کو جہتا دیا چاہیں کے دے دی گریم اس کو جہتا دیا چاہیں کے دے دے دیں گے۔ فائر ہم نے اس جہتم تیاد کرد کی ہے جس میں وہ طامت زو واور دھت ہے حروم کر کے ذالا جائے گا۔ اور توضی آخر ت ( انجام کا میاب) چاہے گا اور اس کے لئے وہ ہر طرح جدد جہد کرے گابشر طیکہ وہ موس ہوتو اس کی جدد جہد کو ایک گا۔ ( اے تی تا اس کم میں ہوتو اس کی جدد جہد کو ایک ہائے گی۔ ( اے تی تا اور آپ کے میں ایک کو بہت کی کو دیا کرتے ہیں۔ اور آپ کے درب کی مطاوعت کو والا کوئی جمل ہے۔ در چھتے ہم نے ایک کو دومرے پر کسی اضیاب دی ہوئی ہوئی ہوئی ہائے اور اس کی انداز درس سے ہوئی کر دومرے پر کسی اضیاب درب ہائے کی دومرے پر کسی انداز درس سے ہوئی کر دومرے پر کسی انداز درس سے ہوئی کر دومرے کو معبود در بنا لیما دور نے اس میں موکر دومواؤ گے۔

### لفات الترآل آيدنبره ٢٢٠٠٠

ألفاجلة جلد في والحار (ونيا كاليش وآرام). -6/10-82-130 يَصْلَى مَلْمُومُ مَدُحُورُ دهنت ست دوربدا کا دیا کیار مَشْكُورٌ مغبول-کامیاب-ئىد يم دين ال مُخطُورٌ -360 أنظر أحيلنا ہم نے ہو ایکی دی۔

تَفْضِيُلٌ والْ\_نَعَيْث\_

تقفذ ويضار

مَخْلُولُ بِـُــُـرِدُيل.

### وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ٢٢

الشقائی نے دنیا کی ہر بین انسان کے لئے بنائی ہے جس سے دونا کرہ اٹھاتا ہے۔ اس نے مورج کی چک جاند کیا خطائے یہ ہوا کمی افضا کمی چھر چھر ہر بیز کوائسانی ضرورت کے لئے بنایا ہے اور ہرانسان اس سے فائد سے ماصل کرتا ہے خواہ وہ انشاکا فریاں ہرداد ہو یا فائر مان ۔ چھٹس چھی محت کرتا ہے اس قد رہجز تائی ماصل کرتا چلا ہاتا ہے لیکن کامیا ہے کون ہے؟ اور ٹاکام کون ہے؟ افسان اس کا فیصلے بھی کرسکا۔

بعض اوگ وہ ہوتے ہیں جود تی قائدول اور میش و آرام کی طلب علی ساری زخرگی محت کرتے ہیں اور ہر پیزے بہتر سائٹ ماصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تی ہوئیس کرتے الکہ پہچاہتے ہیں کہ جو کی حاصل کرتا ہے وہ بلداز جلدال جائے۔ ایسے اوگ پر بینز گاری ویکی اور آخر ہے کی جگی پروائیس کرتے اس کے جائی نظر میں والے صدیفے کا خواب ہوتا ہے وہ وزخری ہجر مجد اگر سے کی جدوجہ میں کے مدینے ہیں۔ الفر تھائی نے فرایا کہ ایسے او گول کو ہم بہت بکھ ای ونیا شہر و سے وربیتا ہیں کیسی وہ آخر سے کی ابدی داخوں سے محروم رہیں کے اور ونیاش مب بکھ حاصل کرنے کے باوجود وہ آخر سے بش خال ہاتھ ہوں کے رونیا کی عجب بھی ڈوب جانے دانوں کو مرنے کے جورائو سے سے کھوال دونیاں دونوں اور بد حالیوں کے سوائیوں کے انہوں کے انہوں

اس سے معلوم ہوا کہ دینا استعمال کے لئے ہے جہت اور دل لگانے کے لئے قیمل ہے۔ جن توگوں نے پر بجولیا ہے کہ جمیر آخر سے لھے بانہ سے جو مکھ مامل کرنا ہے وہ جلد از جلد ای ونیا جس ل جائے تو اپنے لوگوں کو آخر سے کی ذکت ور موائی کے سوا بھی مجی مامل شدہ کا اور ان کو آخر ہے جمہم کا ایکر من بنواج سے گا۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جوابیان او جمل صافح کے ساتھ آخر سن کی زندگی اور بھتر انجام کوسائس کرنا چاہیے ہیں اور وہ ای جدو جد اور کوشش شن کے اسے جی کہ ہماری آخر سن درست ہو جائے فراہ و نیاش کی طرح کی تھی اور پر بٹائی پر داشت کرنا چسسے فرقر مایا کہ افضہ نے ان سے جو محق وہ رے کئے ہیں وہ ان کو جو اگرے و بے گا۔ ایسے لوگوں کی ہرکوشش کو تو ل کیا جائے گا اور ایک سند میں واحث و آرام سکون والحمینان سے جمر اور زندگی عطاقی جائے گی۔ ٹی کرکم ٹیکٹ کو فطائب کرتے ہوئے قربایا کہ اسے نی میکا احد خال جب کی کویک دینا چاہٹا ہے قو گھرائیا کو گئیں ہے جواس کی عطاہ بھٹین کو دوک سکے۔ ای حقیقت کو داخی کرنے کے سنٹ قربالا کہ بیراسٹ کی بات ہے کہ اس فیائی بعض لوگ خوب جدد جد کرتے ہیں۔ حالات کی این کا ساتھ دیتے ہیں اور و زمر وں دولت کا کر قوش خال کی بوجاتے ہیں۔ ای خرائی کو گھی ہوتے ہیں جوائی ایک فوش میں قرکہ کی ٹیس کرتے ہیں مرائ زمر کی بڑے نے ساتھ ادارے زمانی گذارتے ہیں اور آئیں قوش میں کانے دونوں کرتے ہیں گئیں تروری کی سے سال کھا تا ہے۔ حال میں کو ان کرتے ہیں اس سے معلم ہوا کہ زمری کی دونوں میں گئے دونوں کرتے ہیں گئیں تم وری گیر ہے کہ جاتا ایک فوش کو دارے گا

اگر کو گرفتی ہو ہے کے لئے تھواری ہوئے ہی کرے کا قال کا آفرے میں بھر این بدلہ اوسن انہا مغرور لے کا اور اسلاما و اس مطار بھٹی کو اس سے روکنے دارا کو گی نہ ہوگا ۔ ووالشراس کو جشاریا جا ہے دے گا اورائی کو کئوں واظمینا ن کی دولت سے ما سال فر اورے کا کامریو گئے تو آفر سے کی نا کا بی تو ان کے بیشر میں کو تیس ہے کہ اس دنیا میں ان کو المعینا ن وسکون تعریب ہو ہے ہے اورائیسے کو اس کو بیشر بیشر کے جشم کا اندھ میں بڑا ہے گا ہو ان کا مراہی ہوئی اور وہ ہے وہ کی کا سکون اورا لمعینان کی پڑے کا قرابل کر ایل جن کے کا تھے در جات ہوں کے لیکن ایک چیڑ سب کو تعسیب ہوگی اور وہ ہے وہ کی کا سکون اورا لمعینان کی اورائیسے کو اورائیس کو دائے ہوئی کو دائم ہوئی کو دو ہوئی کا کہ ہوئی اور المعینان کی دوست کو دائم ہوئی کو دائم ہوئی کو دوست اور سکی اور المعینان کی دوست کو ایک نے ایک کی دورائی کا دوست کو د

### وكضي رتبك

ٱلاَقَتْبُدُوَّ الْآرَاقِاءُ وَمِالْوَالِدَيْنِ لِنْسَانًا لْمَايَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرُ ٱحَدُّهُمَّا اَوُكِلْهُمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَّا أَنِّ وَلَاتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَّا قُوْلًا كُرُوْمًا ۞وَاخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ الدُّلِيْمِنَ الرَّحْيَةِ وَقُلْ زَتِ الْحَقْهُمَا كُمَارُتِيلِيْ صَغِيْرًا ۞ كَيُّكُرُ اعْلَمُهِمَا فِي نَفُوْسِكُمْ إِنْ تَلُوُلُوا طِلِيْنَ فَوَانَّذُ كُانَ بَيْلُونَا عَلَمُهُمَا عَمْمُونَا ۞

#### ترجمه أأيت نمبر٢٦٢ تا٣٥

(اے نی پیلٹ) آپ کے رب نے فیصل فر ادیا ہے کہ آس کے مواکمی کی عبادت و
ہندگی شکرو۔ اور ہاں باپ ہے جس سوک کرد۔ اگر ان بین سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے
مانے ہو حالے کی عمرکو تی جا کمی تو آئیں اف تک شہر کیوادر ندای آئیں جمز کو۔ اور ان سے (تری
اور) اوب سے بات ہو۔ اور ان کے لئے عاجز کی اور میریائی کے ماتھ کا تدھے جھا کے دہو۔
اور کو میرے پرود کا دان دونوں پر مم فرما جس طرح آئیوں نے (شفقت و محبت ہے) ہماری
ہود تی تی تی تیں در دو ہو جا تا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم فیک بین کر دیو کر قے
ہوشک (القدی طرف) رجوع کرنے والوں کو وہ تی جا دانا ہے۔

### لغانت القرآن آرية نبرrstra

قضى فيصله كروبا يختم ديار إزاؤ 18:31 ئىگى جىرىسلۇك. مۇرىيىلىسلۇك. الحساق يَبُلُغُنُ وه تنجي مراكبي و الكر بإحايا كلاهما يودية لي\_ لإتقا تم مت کبور لا تنهرُ خذا تؤرز فيزكور اخفض 200 جن خ بازد

اَلَدُّ لُ الْإِنْ اِعْدَادِدِ وَيُسْعَى الْصَحِيرَةِ الْعَدَدِدِدِ اللهِ صَحِيرَة جَهِوا يَن الجَمِن -صَحِيرَة لَوْسَ الله المَارِدِ الْعَدَدِدِ اللهِ الْعَدَدِدِ اللهِ الْعَدَدِدِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

غَفُورٌ بَحْثُ والمدمواف كران والمد

### المنظم (المنظمة المنطقة المنطق

اس مورت عن معراج التي شخط ، في امرائل كي نافر مانتول اوران پرعذاب الدي اور چندائم الي مشرور كي افران كي بعد آنے والے دو وکوموں عمل الفرندائي نے اپنے عل كے ساتھ ساتھ آدى كے والدين اعزا واقر باء سے من منوک اور معاشرہ كى بهترى كے دو فيادى امول ادشاو فرمائے ہيں جمل كرنے ہے ايك معاشرہ بهترين افسانی معاشرہ كہلانے كاستحق من جاتا ہے وين وونيا كى تقدم بھلائيل اور نيكياں حاصل كرنے كى سعادت ال جاتى ہے۔

 الله تعانی نے قرآن کریم شماس بات کوئلی واضح طریقے پرارشا و فراد یا که آگر کس کے دالدین کافروشرک جی تب بھی این کے اوب داحر ام اور خدمت شرک کو گ ند کیا جائے البتہ آگر وہ اپنی اولاد کو اللہ کی نافر انی یا کس کمنا و کا کوئل سے انکار کر ویا خلاف ور میٹرین سے کیونکہ معسیت اور کونا سے کس کا م شرک کی اطاعت وفر مال پرواری کی اجازت تیس ہے۔

نی کر گیر میں گفتانی کی انتصار مدیثیں وہ ہیں جس شرف والدین کی اطاعت وفر ماں پر وار کی اوران ہے میں سلوک کا حکم ویا گیا ہے بلکہ بہاں تک فرمایا عمل کروگر والدین فالم مجھی ہوں ترب بھی این کی اطاعت کر نافرش وو دا زم ہے۔ یقیناوی اوگ جنت کے ستحق جس جواسیے والدین کی ضمت اور حسن سلوک کا مصالہ کرتے ہیں۔ تی کر کم تیکٹے نے ارشاوفر بالد

- والخص بواخوش قسمت سے جس کودالدین کا بوحلا لما اور و طدمت کرتے جنت کا ستحل برنا کیا۔
- ع ۔ فرمال کروالدین کی شدمت عمل اللہ کی رضا وفرشنودی ہے اوران کی نار انتقی عمل اللہ کی تار انتقی ہے۔
- س۔ آپ نے ایک جگدار ثاو فرمایا سب کمنا ہوں کی سزا قراف تعالی اگر چاہیں گے تو تیاست تک موفو کرویں گے۔ لیکن والدین کے حقوق بھی کی اورنا فرمانی کرنے والے گوائو جہ سے پہلے اس دیا بھی بھی سزاویدی جائے گی۔
- صفرت عمد القدائن عمیائی سے دوارت ب دسول الفد تھگا نے ادشاد قربایا۔ بوقض الفد قعائی کے لئے دینے ماں باپ کی اطاعت و قربان برداد کی کر جمہ باتو اس کے لئے جنت کے دورد واز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور جمی نے عافر باتی کی اس کے لئے جنت اس کے لئے جنت کار مان کی ایک درواز دواز وادر دافر بات کے لئے جنت کار مان کے لئے جنت کا ایک درواز دوراز داور باقر بات کے لئے جنم کا ایک درواز دوراز دوران مورٹ عمل کی ایک درواز دوران مورٹ عمل کی ایک درواز دوران کے لئے جنم کا ایک درواز دوران کے لئے جنم کی دھیداس مورث عمل کی ایک درواز دوران کی ایک درواز کی کھول دیا جاتا ہے۔ کمی محالی دوران کار کری دوران کار کری ہوں کے دوران کار کری ہوں کے دوران کار کری ہوں ہے۔

الن فذکورہ احادیث ہے معلوم ہوا کہ ہرحال جمی والدین کا احرام ان کی خدمت اوران کے ساتھ ذبان سے اور ہاتھ ہیر ہے بہتر معالمہ کرنا ہر سلمان کی ذریداری ہے۔ گروالدین شرک بھی ہول آؤ جائز امورش این کی اٹھا حت کرنا لازم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اشتعالی نے اپنے حقق آب یعد بغدوں میں سے والدین کی اطاعت کو برحال میں الازی تر اردیا ہے۔ اس موقع پرش یہ بات شرور عرض کرنا چاہوں کا کہ الشاقائی نے والدین کو جواحز اسم کا مقام مطاکیا ہے اس پر انجی شکر الا کرتے ورید الإن الا اور کے بھی برجذ ہے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے تزم راستوں کر بند کر کا بھی ضرور کی ہے جس سے ان جی نافر ماٹی کے جذبات پر وابور نے کا امکان ہے۔

موجودہ دورشن برتح بات سب کے سامنے ہیں کہ دالدین برقو چاہتے ہیں کدان کی اطاعت کی جائے ان کے ہرسیدہ سیاہ کے فیصلے کو مانا جائے کئیں وہ اپنے اس فرش کوجول جائے ہیں کہ جمال اولا دیکے اپنے بھی مجھ بقربات ہوئے ہیں اگران کونکر ا کدار کیا گیا تو بیتین اس سے نافر مان کے جذبات انجریں کے اور اوجہم کی سنتی بن جائے گی۔ دنیا ہی کون مان با پ پ چاہیں کے کہ دوخورتو جنت میں جا کیں اور ان کی اوار دہنم کا اید میں بن جائے ۔ آسمل میں ادشرق مال جس کو جوائی عطاقر مائے اس کو جوائین کردی رہتا چاہئے اس سے ان کا وقار بائد موتا ہے اور پیچ بھی مارے بائد سے خدمت کیس کرتے بلکہ ووول کی خرش س خدمت کرنے کوئی کھنتا ہیں۔

> وَاتِنَ التَّهِيْلُ وَلَاتُهُ لِمُنْ الْقُرْلُ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَاتِنَ التَّهِيْلِ وَلَاتُهُ لِمُرْتَةُ فِيْرًا ﴿ إِنَّ الْمُهُ يَدِيْنَ كَانُوا الْمُعَلِيْنِ وَكَانَ الشَّيطِةِ فِي وَكَانَ الشَّيطِةِ فِي وَكَانَ الشَّيطِةِ فِي وَكَانَ الشَّيطِةِ فَي وَكَانَ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْمَّونَ ﴿ وَلَا تَعْمُعُونَ ﴿ وَلَا تَعْمُمُونَ ﴾ وَلَا تَعْمُونَ ﴿ وَلَا تَعْمُمُ وَلَا تَعْمُمُ وَلَا الْمُعْمِقِ وَلَا تَعْمُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَعْمُونَ ﴾ وَلَا تَعْمُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْمُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْمُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُولِقُونَ اللْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُولُ

#### وترورة يسترقه المعالمة

اوردشتہ دارمسکین اورسافرکواس کا بی وہ۔اور ہرطرح کی تصول تر ہی سے بچ بے شک تفول اور ہی کرنے والے شیطان کے بھی ٹی جیں۔اورشیطان انسین رب کا انتظار ہے۔ اگرتم اپنے رب کی اس رحست کی بورے جس کی ٹم تو تع دکتے ہواں سے اعراض کرنا چاہے ہوتو ب سے ترک سے کبور نہ تو اپنا آ تھ کر دان سے بائد ھانوا در نہ تا اس کو پوری طرح کھلا چھوڑ وہ کہتم خود می بلاست زوہ اور تھے بارے بیٹے رہ جاؤے ہے گئے آپ کا پرورد گارجس کے لئے چاہتا ہے اس کے دوئی کو خوب کھوں و بتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے دوئی بھی جگی پیدا کرو بتا ہے۔

سيغن ألمأى دا

بَيْنَ إِسْرَأَيْنِلِ∠ا

لغات القرآل ابت نبر٢٠٠٠

اتِ در\_اداكرر\_

فِي الْقُرُبِنِي رشِين والر

لاتنكيفو مارزين المارزين يرور

إنحوانّ بمالن\_

كَفُورٌ الكرار الدرار

تُعُرِضَنَ وَسَهِيرِ عِدَا

الْمُتَعَانُةُ وَالْكُرُ حِيْلِ

تُوْجُوا تَامِدِ مُمَا عِدِ

قُولُ مُنْسُورٌ زم الارامان الا ـ

مَعْلُولَةً بترمايون

معنونه بدهاورد در عنق کردان.

سى كالتُنسُط كارا

كۇنىڭى دىكول. خلۇغ ئاستادە

مْلُوُمْ قامت:دور مُخْصُورُ تَمْكابِرار

يَقْبِرُ الدائد عام عَلَى كريتاب.

بَصِيرُ و كِمنے والا \_

# فشريخ أيت فمر ٢٠٣٢ م

الان آیات تک اشتمان نے پور شیادی اسول ارشاد کرائے ہیں۔ استان کا استان کے پار شیادی استان کا ا

البيخ غرودت مندرشته دارول وتناجل اورمسافرور كمحقوق ادائرنا

- منول حری سے پینا کو کیفنول فری کرنے والافض اس شیطان کا بعائی ہے جوامت کا نافر بان اور ناشکر اے۔
- س۔ اگرسائل کودینے کی استطاعت نہ ہواور کی کو بیامید ہوکہ اگر انشدنے رصنہ فریائی تو بھی اپنے بھائی کی عدد کروں کا فریایا کہا ہے ہونچے بران ہے زی ہے بنت کہ دکیا جائے۔
- ٣٠ شاتواسية باتحون كواني كرون سے باند معدادر فدائن طرح كلا تجوز دے كدفورى دوبرول كانتان بركرد وجائے فربایا كدراہ احتوال سب سے بہتر راستہ ہے۔
- ۵۔ رز آن کی تکی دوررز آن کی دست بیس کی اللہ کے فقام کا ایک حصر ہے کیونکہ وہ اپنے بندول کے حالات کو انجی طرح طانا اور و کھتا ہے۔

دومرااصول بارشادفر با کیا کدامتدال کاداست سے بہتر راست بی بعق اوک دومروں کے ساتھ ہورد یا ل با اعتدائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ سنتی ہے ہے نیز زاہنا سب پچوانا کر خالی ہتھ دہ جاتے ہیں ۔ ادراس کا فل کی ٹیک دیچ کہا بنا او جو فرداف سی کے دوائول اور دروس کے ساتے شرصدگ کے علاوہ نے گئی راجوں بھی تھکے اگر بیش خیاتے ہیں ۔ ان آئے نے ا کو خوال او ہی سے تعییر فرمایا ہے اور فعول فر بھی کوائی قدر ناہند ہوں قرار دیا ہے کہ جوانگ ایسا کرتے ہیں ان کوائی شیطان کے بعائی ہیں۔ دوسری طرف بھائی سے تعیید دی تی ہے جوابقہ کا نافر ، ان اور نافشراہ ہے فر با یا کرفنول فر بھی کرنے والے شیطان کے بعائی ہیں۔ دوسری طرف میک دی سے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی ادارہ اعمامت سے بانے کو کوائی فرز کھی تھی ہیں کہ اگر ایک شرورت سند اپ حالات بھی ترب دہاہے اور جو تا کہ کارے تک بھی ہے ہی لیے ناتھ وال کوری سے باعد سے دیے ہیں اور ان کوکی کی حالت پردھ کیں آ تا فرمایا کریس طرح اللہ سے زو کیے۔ فعنول فرق انسان نا پیند یہ دہے ای طرح و ولوگ بھی اللہ سے زو کیے۔ ایسے منبی سجھ جائے جود میرول پریم وکرم ٹیس کرنے اور فی فرانسا دوائی والٹ مندی کے نئے ہیں سست اور کھی رہے ہیں۔

ان آیات بھی تیسری بات بیار شافر مال کی ہے کہ اگر ضالات کی تھی باکی اجھیں وجہ ہے سائل کے ماتھے کے وقت و بینے کے وقت و بینے کے فت کے مائے کے کہ وقت و بینے کے موقع اس کی اور فتر کی جائے گئر مایا کر سائل ہے۔ ایسے نام کچھ اور انداز میں بات کہروی جائے گئے کہ بعداس کی موجی کروی جائے۔ ایسا نداز اور وجائے انداز کی بات کہر کے سائل کا در ان کے دولوں کی موجی کروی جائے۔ ایسا نداز اور وجائے۔

چقی بات بیارش دفر بالی کی ہے ہے فک انسان کو دی سب پھی مقا ہے جس کی وہ جد دجید کرتا ہے کین رز آن کی دسمت اور دز آن کی گئی ہے سب بھی اندے نظام کا ایک صب سے دہ حمل کو ہا بتا ہے فرص دل درات اور کا میابیاں دید بتا ہے اور شہان اور گران ہے وہ محقول اور شکتوں کے بادجودات کو کھنے دیاور اس کونک عال کردے۔ وہ اندائے نیزول کی جرحالت کا تعمیان اور گران ہے وہ جانا ہے کہ کن وکس کفاویتا جا ہے لہذا ہم انسان کی ہونہ سرداری ہے کہ وہ جرحال میں اندی سے مدرما کمکار ہے اور بیا تھی طرح مجھ ہے کہ دروازوں کودی کھول ہے اور دی روز کی کونک کردیتا ہے۔ وہ اللہ برکاما و بریخ کی مصلحت کوا تھی طرح موافق ہر

وَلاتَقْتُلُوا الوَّلادَكُونِحَشِيةَ إِمْلَاقِ الْحُنُ نَرْدِهُمُ

وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمُ وَكَانَ خِطَا كَبِيْرًا ﴿ وَلَانَتُمْ مُواالِزِ فَى إِنَّهُ كَانَ فَالِحَدَةُ وَكَانَتُمُ مُواالِّ فَهُمَا الْزِفَى وَلَانَتُمْ مُواالِكُمْ وَلَانَتُمْ اللّهُ وَلَا النَّفْسَ الَّذِي حَوْمَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَمَنْ فَتِلَ مُلْكُلُكُ وَلَا تَقْدُ جَعَلْنَا لَوْلَةٍ مُسْلِطًا فَلَا يُمْرِفُ فِي الْفَتْلِ إِنَّهُ وَكُونَتُو الْمَالُ الْيَتِيْمِ الْآلِالْتِيْ فِي الْفَتْلِ إِنَّهُ وَكُونَتُو الْمَالُ الْيَتِيْمِ الْآلِالْتِيْ فِي الْفَتْلُ اللّهُ وَلَا تَقْوَلُهُ وَلَا الْمَقْوَدُ إِنَّ الْمَعْمُ وَكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

#### تردمها أيت فمبرا التادية

اپی اولاد کوشلسی ( فربت ، آسر تش و آمرام ) کے خوف نے آل نہ کروہ ہم آئیں بھی در آل دیتے ہیں اور تعلیم ہے۔ اور زاک کے قریب بھی نہ جائیں ہیں۔ بہتر آلیاں اور جائی کا اس بھی نہ جائیں ہیں۔ بہتر آلی کردا سے بھی نہ جاؤے ہیں کا در جائی ہیں۔ بہتر آلی کا در استہ ہے۔ اور اس جان کو آلی نہ کرو جے ( کم آلی کردا کی الشدے جرام قرار و با ہے کو و و کم آلی کے دار جو منظوم مارا گیا تو ایم نے اس کے دار نے کوالیک الشدے جرام کی اور ہی جو او کم آلی کہ در کی التقار ( تصاص کا تی کی ۔ اور چیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ گرا اس طریقے ہے جب تک وہ وہ آئی جوائی کی جائے گی ۔ اور چیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ گرا اس طریقے ہے جب تک وہ ان کی جوائی کی مرکز در تھے ہے۔ اور حید ( معاہدہ ) کو پورا کرو اور سیوگی ترا دوسے وزن کرو۔ اس بھی بہتری اور وہ بیا نے بیا ہے۔ اور قربا ہے آلی کی وہ اور سیوگی ترا دوسے وزن کرو۔ اس بھی بہتری اور وہ بیا نہ بی اس کا اس کے اس کے در اس کرو تو بیانہ بورا کرواور سیوگی ترا دوسے وزن کرو۔ اس بھی بہتری اور وہ بیانہ باتھا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرnarm

غربت به آرام وآسائش به اللاق يۇى خطاپە كناۋىقىم ب عطا كبير تم قريب نه پيکور لا تقربوا مريرمت بادادت وليل شفطان صاحب اختيار كايشرت عدست نديزحور بدوكها ممارر منطبور .... بهجرين <u>-</u>

أكثة

وبِيُ طاقت بدا بِيُ جُوالَى \_

أؤفوا نيونا كروبا وقاكروب

الْكِيْلُ وَل

بشكاش وازور

تَأُومِلَ الْجَامِـ

# نشرن آیت نبر ۳۵۳۳

سورة الاسراء على جو بنيادي الصولول كويون كي جمياب

ا۔ فریت وافلان کے فوف سے اپنے بچوں کِلِّل کریا۔

۲ . از نااور به کارگیا کے ذریعہ برترین راستوں کو کھولنا۔

٣٠ ما من كالسالي جان كوليما الدكو كرناية

الله من المنظم ( المبايات من المال كالمال كالمراب كربان ا

د\_ ومدوخلاقی کری\_

1- مائية ل *من كي كر*: \_

فر دیا کہ بیاسب کے مب بیتر بن گزاد دور معاشرہ کی فراہیوں کے بنیر دی اسباب بیں۔ ان سے برحال بیس پھٹا آیک

مؤکن کی فرمداری ہے۔ دنیاہو آخر سے کی بھلائی اور کا میا آب کا سرف بھی اربید ہے کیان بھی سے برگنا وسے ہر حال بھی ہی جائے سائی سے انسانی موخرہ اور ڈیر کی کو موجار نے بھی جو میدوسلے گیا۔ چائے بیسپ یا تھی تیا ہے ایم میں اس لئے ان جی

ے ہر بات کی تعمین اوروضاحت وَیْن خدمت ہے۔

### 1 N S ( ) 3 ( )

عرب کے بھٹی قبطے اور شاتھ ان پئی اول وکو یہ کیر کر مارڈ الٹے یا زندہ بٹی کر دیا کرتے تھے کہ ہمارو گذارا ہی مشکل ہے وہ کا ہے۔ اگر اولا وزندہ ورسی قریم ان وکہاں ہے کھا کیں گے جامعی حرق بعش قبائن اپنی زئیوں کو پید کش سے جدر یہ کرفش کر

و بية بإذ عاد نين مي كاثر وياكرة بين كرياز كيان أكرزنده و بين قرجوان وكرشاديان كرس كي ـ اوركو شي وا بادآسة كاجس کے سامنے اٹے انزی کی وجہ ہے ہمکنا بزے کا اور اس کی ہر زیاد تی اور قلم کو ہر داشت کرنا پر سے گا اس طریق اس کی تو بین ہوگی جے دو برواشت کرنے کے لئے تیار نہ تھ لیڈ اگر کیوں کوڑی ورہے کا کوئی تی ہے۔ اس علاموج کی وجہ ہے وہ آگی اولارش در برگی کی مد تک پڑتی کیلئے تھے۔ قرآن کریم نمی اللہ تعالیٰ نے بالکل واقع الفاظ میں فرمانہ یا ہے کہ اس کا کبات میں منتے بھی جان وار یں ان کے در ق کی زمدداری ندتو افراد ہے ہے۔ کس محومت پر بلکہ اللہ ہی سب کورز ق پہنچا تا ہے اور دہ کس کو بھو کا تیس مانا تا خواہ وہ انسان مول بامع الذر ، يح جافره مود عمر الذف والع برعرب مول يا جنگلون كي درند ي معندركي تحيليان مول بايوزي جي نے جانور۔وہ ہرایک کا مازق ہے۔اگر کو لی محل میں کھتا ہے کہ اس ونیاش قدم رکھنے والوں کا وہ خود و سردار ہے اس کی صرح مجول ادهکمی ہے۔ قربایا کہ ہم ان آئے والوں کے رزق کا پہلے ہے اٹھام کردیتے ہیں کوئی انسان اس دنیا ہی تقریبی رکھا جس كالينے سے ان كي مان كے بينے شي رز ق بيدائيں كرديا جانا وحقيقا كرد يكه اجائے قريبات بالكل صاف اورواضح ہے كہ جب ہے انسان اس ظانمی ش جلا ہوا ہے کے روز آبادراس کے تمام دراکل پیدا کرنا اس کا اپنا کام ہے اس وقت ہے انسان روق اوراس کی برکتوں سے ش کر دم ہوتا جار ہا ہے۔ بیرسب کو کینے کا مطلب چیں ہے کیار رائع پیدادارے لئے تحت معاسب قرایر اور معمور بندی کرنا کوئی گناہ ہے بلکے قرآن کی روشی ہیں ایسا کر الازی اور ضروری ہے اس کی شریعت ہیں کوئی ممانعت تیس ہے کین اللہ کی شان رزاقیت کونظراعاز کر کے بیر مجھنا کیا نسانوں کے راز فن ہم جی بیانسور غلا ہے۔ قرآن کریم اس غلاقصوراور موج ک قرد برکا ہے کہ پکھولٹ محنت، و دائع و دماک اختیار کرنے کے بجائے ایک خاص شعوبہ بشری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے نجال کوائن کے ہم و نیا نمی آئے ہے روکتے ہیں کہ حارے باس کھائے کے لئے ٹیس ہے تو ہم نے بیوا ہونے والوں کو کہاں ہے کھلائیں ہے؟ ان ہے کہاجا رہاہے کہا میں لوگ اپنی آ سائٹوں بمہلتوں اور غریب وافلاس کا نام لے کر جو بچوں کو آس کروہتے ہی ان کوائی ترکت ہے بازا جانا جا ہے ۔ چنا ہے موجود و دورش خاندانی منعوبہ بندی اور بھی کو پیدا ہونے ہے و کئے کے لئے برکھا جاتا ہے کہ دنیا میں اتسانوں کی تعداداس قدر بھیا تک انداز میں بڑھ رہی ہے کہ اگر پیدفیآر برقر اردی تو تمام ذرائع فتم ہوجا کی مے در پھر انسان دنسان کو کھائے کالبذا بج ب کو یا تو پیدائد کیا جائے۔ اگر وجودا فتیار کر لیس تو ان کوشائع کرادیا جائے۔ بمرے نزدیک کفاد مکداد موجوده دور کے لوگول کی موجی شریکوئی فرق نیس ہے۔ ہم فرق سے قرائع کر پہلے جالعت سکے نام ہے بیاس پکی کیا جاتا تھا اور موجودہ دور شی فیشن اور ترقی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ مالا نکہا شاتھا لی نے ای زین میں اپنے و سائل مداوار رکھ ویے ہیں کدہ وقیامت تک آنے والے اضافوں کے لئے کافی ہی کیونکے اس رازق نے اس زیمن برانسانوں کے قدم آنے ہے پہلے ہی تمام ور ہا گر جھ کرد ہے ہیں۔ ور ماکی کی جسی ضرورت ہوتی ہے وہ ذکان ہے نظام آت ہیں مثلا آت ہے ایک سوسال پہنے

ہلے ہی تمام ور ہاکی جھ روہ ہے وہ در تھا مالا تک شن اور کیس کروڈ ول سال ہے زمان کے ندر موجود تھا اور دہے گا۔ جب شرورت اولی

ہر ور ماکی خور نو دکھی آت ہے۔ بھرا خیال ہے کہ اگر دو چار موسال میں تیل اور کیس کے ذرائر خواج کے قیافیت اس کی بیکہ قدرت نے

دومری کی جا ت کو جا کر رکھا ہے جب انسانی شرورت بوگ ووڈ والی خور بخور تیں کی مطبی آجا کی ہے۔ اس کے انداؤ ل کواس

و بیا ہیں آئے ہے دو کئے کی شرورت نہیں ہے بلکہ میروق جن معند مدل واضعاف اور محمد کے درائے ہو مدنے کی شرورت ہے اس

عول کو خواج کرنے کی شرورت ہے جس نے فوج انسانی کے کلو سے کھر سے کرکے رکھ دینے ہیں اس عالی عدل واضعاف کی شرورت ہے

میرے کو رہے برخش اس و مطابق کے مراق ہونے کی خوار سے دیکھی اس موری پرست دیا جس ہے میں اور کی طرح بود

گا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ دائیاں واللہ مورف انہا کھری ہیکھنے کے ذرجی ل کی گال انہاں وجب بھی چشیدہ

ہے و بیا کو اس والم میں اور آخ ہے کی کام یا جو دین اسلام کے بچے اصوبی اور کی کر کم کھنے کی کال انہاں وجب بھی چشیدہ

تر نا اور بدکا وی با اور الله کے مذاب کو جوت دینے والی چزے میں کے مشعق موسون سے قریا بارہا ب کرتم الل اٹھل بوائے کے ترب می نہ جاتا کو لکہ یہ بے جائی اور بدترین و سٹوں کا کھولئے کا فار اور بہتریں ہے قریمی بریا وہوکر وہ بہا گئی ہے۔ اس اور الله الله برائی ہے کہ فار اور برائی ہے کہ برائی اور برائی ہے کہ برائی اور کو جوزئے کا جم ہے کو گئی گئی ہیں میں اور برائی ہے کہ برائی اور برائی ہے کہ برائی اور برائی ہے کہ برائی اور برائی ہے اور برائی ہے کہ برائی خلاصہ بیرے کہ زنا اور بدکارل ہی ہے تیس بلکہ ان تمام ، قول کے قریب جائے کی بھی بما خت کی گئی ہے جن ہے ایک صاحب ایمان تخف ہدکار کی بھی بہتا ہوسکہ ہے ہزنا وہ ہز ہن تھل ہے جو آفر کار کی بھی سنا شرد کوروحا نی اورجسمانی اعتبار سے جائے کے کنارے پہنچ و جائے جوافذ کے بذاب نے کا سب بن جاتا ہے ۔ باقعی اعتماد اور دشتوں کا احرام اٹھ جاتا ہے اور یہ ہے اعتمادی یا بھی اضافہ ذات اور بھکڑ ور رکی نبیاد بن جاتی ہے تربیا کرتم اس کے قریب بھی نہ جاتا کے تک و تا صرف ہے دیا گی اور سے قبر آن ع آجس ہے بکہ بہت ہے ہرے داستوں کو کھولئے کا میسا اور فعاد کھی ہے ۔

#### ٣٠ المالي جان كا احرام

شرقی تق کے بغیر کمی السان کی جان فیمٹایا ہی گفتی کر ; حرامہ ہے۔ اگر کمی کو: حق قبل کرو ما ھائے قرشر بعیت نے مقتول کے وارٹوں کووں بات کا فق ویا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے " قصاص" کے بچے ہیں۔ ہند تعالی نے عقل ویجھو، کھنے والوں کو فطاب کرتے ہوئے فریغائے کہ'' اے مقل والواقعام کا بھی(تمہارے معاشروکی ) زندگی ہے۔ اگر ڈیکو ل کوآزاد چھوڑ دیاجائے گا توں معاشرہ جنگ کامعاشروین جائے گا ادراحترام انسانیت انھوں نے گا۔ دنیائے آوائین سے امگ اللہ نے تصاص (برابری) کا طریقہ پر مکاے کہ متول کے دارٹ (1 ) ، تو سان کے ہرے وال کا مطالبہ کر سکتے تیں۔ (2) یا فول بھا (جوآ لیس عمل طے یا جائے) لے كركائل وجوز مجتمع بن (3) يو بي بي تو تا كي لوسواف كر مجتمع بيما - يوانيت شركائل بي جميرا عن كو موالت و حكومت کو راخلت کا حق حام ارتیاب به مرف مقتول کے دارڈن کو تھر میں نینے یا معاف کروہے کا احتیار دیا گیا ہے ۔ کی املی عدالت یا حکومت کا کامصرف یہ ہے کہ دوانعیاف ولائے ہی متعقل کے دارٹوں کی بدد کرے تا کیارہا نہ ہو کہ متنون کے دارث ہوتی انتقام ھیر کوئی ایک زادتی کر میٹھیں جس ہے ووفود دیں طالبوں کا مف میں جا محتر ہے بیوں مثلاً قاتل کے ساتھ باہم کے متعلقین کے ساتھ طروز اوٹی کامند میکر پیشیس ما قاتل کے **اگ کا** نیاو دیگرا معنا و کاٹ ڈائٹر ایٹر بیٹ نے اس کی کسی حالت عمدا حازت منیں دن ہے کیونکہ آگرائن طرح انقلام کا سلسلہ شروع ہوگی تو واکسی حدیر جا کرٹتم نہ ہوگا اورود معاشر وتہذیب وقانون کی دھمیال بغیر نے والاین جائے گا۔ جب ٹی کر یم <del>دیک</del>ے نے اعلان تبوت قرو ہائی وقت نے دوسرب ای جیالت دورندگی شی مِتمَّا تھا اور جر قبینہ وہ سے قبیعے کے قاملوں سے جزئی انتقام بھی ہے گئیں و بے آرار رو کرنا تھا اور اے انتقام کی آگر جھانے جی لکا ہوا تھا اور سا سلسله برسول دورمند بور بخشه مجينل چکا توابه اين معاشر ويش کسي که جان محفوظ رفتنگی آفی دغارت کري اور ونگ وجدال کا ايک کمي رفتهم دوینے والا ملسد ماری **تھ**ے

قر آن کریم نے بائل واضح ۔ خاط میں اعلان کردیا کہ چھھی آ فوان کے مطابق متنول کا قدامی سے اسکر ہے کم فوٹیس چکرکسی ہدالت کے ذریعے قائل اور ٹا کم کے کھڑ کروار تک پہنچایا جائے۔ اٹسانی بیان کا اح ام اورانساف دیائے میں سدد کرتا ہر عدالت چھومت اورمعا فروک افرادی سب سے بڑی ذرواری ہے۔ اس موقع پرائی بات کی وضاحت مناسب ہوگی کردین اسلام سرف نشانی جان ی کا احترام تین سخما تا بلکہ بادو ہد کئی جان دار جانوں ہے کا احترام تین سخما تا بلکہ بادو ہد کئی جان دار جانوں ہے جان جانے کا خطرہ اور اندیشر ہوتے ہاں جانے کا خطرہ اور اندیشر ہوتے ہاں جانوں ہے جانوں

اس طیقت کو بیش نظر کا کرفور کیجئے کے جس وین نے جانو دول کی جان لینے باان کو باؤ دجہ ستانے کی بھی اجازت نے دی۔ عود وشریعت باؤ دجہ کی انسان کو جان لینے کی کیے اج زت دے مکتی ہے یا اس دین وشریعت کے مانے واسلے باؤ وجہ نا جس کی انسان کی جان کیے لئے تھتے ہیں۔

### هم يتم بيون يحقوق كي ضاهت

 ہشت نیوی تفکی کے وقت فرب ش برنگ وجدال اور آل و فرد کری کی وجہ سے جہال بدا کی اور جہائت مام تھی ا و بیں ان جہائز ل کی وجہ سے ہر فاعان عی ایے تیم بچول کی تعداو بڑی تیزی سے بڑھ دری تھی جو باپ کے سایہ عبت سے محوم اور معاشرہ کے ظاہرتم کا انکار مورب نے سے سیال تھا کہ

- عے اور بھی کوال باب کی میراث ہے مورم رکھے تھے۔
- ٥ عِيْم يَكِل كَد عَصَد حَكِر ثَكَالْمُنَا وَوَان كُودُ نَكِل وَرَوَاكُرُ وَالْكِيهِ مَ يَاسَتَكُي -
- ایجوں کی ہا کیا داور مال دوست پر قبضہ کرنے کے لیے گرال تو دی ان سے نکاح کر لیکتے تھے؟ کہ گھر کی جائیداو و برند جائے۔
- 0 ۔ فائدان کے نوگوں میں سے جو تھی بتیم بچون کے مال کا گران میں اقداد دیتیم کے مان دورات کونشول خرمیوں میں اس طرح از اپنے کی کوشش کرنا تھا کہ ہے جوان ہو کرن ہے ان وب نداد کا صاب کیا ہے در جو جو بیش ۔
  - o وويتيم بجول كي تعليم وتربيت كا قطعة خيال مذكر ت تعد
  - ٥ اليل ولاو كم مقاسط على عليم بجاري كم ما تعاطر وهم عن منك ولها كامطابهم وكرت تصر

خرطیکہ بدسلوکی - ہدویاتی میداخیاتی و کیل ورسوا کرنے اوراجھے مال کوئریب مال جس تبدیل کرنے میں وہ بیٹیم بچیاں کے مناتھ اخیازی سلوک کرتے تھے۔ د نیابی دین اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے ہے باپ کے بچوں کے لئے الیے اصول ادر شاوفر مائے جس سے کی بیٹم پر تھم از یاد آل شدکی جاستے تر آن کر کم کی مورڈ ابقر وہ مورڈ انقانی اور مورڈ مشریعی پار پارٹیمیوں کی دل دار کیا اوران کے بہتر بن سنوک اور نیکی واحسان کا مناص خور پر تھم ویا گیا ہے اور عموا آخر آن کر کم کے لا تعداد مقامات بر تیمیوں کی دل دار کیا اوران کے ساتھ افسا ف اور میرے کا محالہ کرنے کا زعرف تھم ویا گیا ہے جلکہ تیموں کے ساتھ دکا کو معاشرہ کے تمام افراد کی ڈرویا میں سبحہ بیمال تھے کہا کر مفرود منہ ہوتو صدقات و ٹیمات سے ان کی مدد کی جائے اورا کر ان بچوں کے مال باپ شہول آوان کے مال بورجا کیداد کی اور کی دیا تھ والمانت کے ساتھ دفاعت کی جائے تیز ان بچوں کو کی طور کے بھوڑ کی ہوڈ کی جرات سے تعروم

قر آن کر کیا اور ٹی کر کیا پہنچھ کے ارشادات نے ان لوگوں کی دنیا بدل کر دکھ دی تھی جو تیمیوں کے ساتھ تھے وزیاد لی کا سعامہ کرتے تھے جن کے بھرول کمی تیمیوں کے لیے نوم کوشہ در مکھتے تھے وہ تیمیوں پر سیامتی مہریاں ہوگئے۔ ہر جم کی پرورش، تکمیز ٹی اور زی وجت کے لئے گئی کی جم تھے ہو ہے لئے اور ہرائیک ول کی بیٹوا بھش کرنا گئی کہ وہ کی تدکی چھم نے کی پرورش کرتھے۔

o اختراقیا کی نے درشاد قربایا کرچیوں کو ان کے وارٹوں کا مجموز اموا بان دے دو۔ ان کے ایکھے مال کوٹر اب مال سے تبریل نے کرد اور شاہتے مال کے ساتھ ملا کران (چیموں کا ) مال کھا جا کہ یہ بڑے گو دکی بات ہے۔ (سورۃ اشمام)

0 فرمایا گیا کرونوگ جیموں کامال جھم کرجاتے ہیں دواپتے ہیٹ ش جہنم کے اٹگادے بھرتے ہیں ٹر ایا کہ دونوگ جیمول کے جوان ہوجانے کے خوف سے ان کے ذیب کی جموز کی دولات کوجلداز جلد کھا کر بھنم کرنے کے چکر ہیں گے دیسج تقے اوران کو ہے جزے کرتے تھے۔ (سورہ الجبلد )

0 فرایا کہ وہ دل جس کوافقہ نے تمہارے کھڑا رہنے کا ذریعہ بنایا ہے اس مال کا نادانوں کے میرو نہ کرو ۔ ان (بیٹم) پچول کو کھلا ڈرپیز ڈاوران سے قاعد سے طریعے کی بات کر داوران کو آڑا کے ربوجب وہ فلاح کی عمر کو کھڑ جا کی اور پھرتم ان میں مجھ اور شھور کو محس کر لوتو ان کا دل ان کے میر وقر و فرخیکہ یتم کے والی کا فاشند اور ان کے اخلاق کی تھرائی کو ہر مسلمان کی ڈسر واری تم اور یا کہنے سے اس مسلمہ میں کی کریم مختلف نے مجلی بھرس کی ٹیرکر کی کے احکامات ارشاد فریک ہیں ۔

排放正数分层

جو کی چتم ہے کا واپنے کھریا کراس کو کھائے ہائے گاتو اللہ تعالی اس کو جنت عطاقر بائے گا جرطیکہ اس نے کو ٹی ایسا گناہ زیکیا ہوجو: جانل معانی ہو۔ (ترفیب و ترمیب )

قربایا کے مسلمانوں کا سب سے اچھا کھروہ ہے جس بھی کی بیٹم بچے کے ساتھ میں۔ وہربائی کا معالمہ کیا جار | ہواہ رسب سے جزئرین کھروہ ہے جس شرک کی بیٹم کے ساتھ جسلوک کی جارتی ہو(انن مجہ ) تر آن کریم ادرار شاد نبوی کی دجہ سے محابہ کرا ہے بھی بنیموں سک معاسطے میں بہت اعتباطی ہے ادران کے ساتھوسس سلوک کے کسی پیلو وکٹر اعداد نہیں کیا۔ بین نچے حضرت میرد اللہ این مرکامیہ جائی تھا کہ دوائی دشتہ کی کھا تہد نداتر ہا ہے۔ ان کے دمتر توان مرکوئی بنیم موجود شہور خطاصہ ہے کہ لیا جائے ہے سیاچ ہورے معاشرے اور طاخوان کے برفرو کی فرسدادی ہیں کران کی ادران کے بال وج نبراو کی تفاظت کر ہے تا کہ ووزاے ہوکرا مطافی معاشرے کے متبدا در مہتر فرد در کسی اورا کمدائد اللہ ایمان نے اس تقاضے کو ہودورش احس طریقے کے بودا کرنے کی معادت حاصل کی ہے اور تیموں کے مربع ہاتھ رکھا ہے۔

#### Car exception

الشقائل نے قرآن کر کی جم سے اپنے اوکوں کو گم راواور فائش قرارہ ہے جرجمد و پیان کرنے کے بعدان کو قرار دیے ہیں۔
فرمایا کر قرآن کر کی برحض کے باوجود و فرگ گم راوہ وجائے ہیں جو فائش ( کمانوگارہ قرمان ) ہیں۔ ووائس جو بداو پختہ کرنے کے
بعد ال کو قرار دیتے ہیں (بقر ہا)۔ ہی طرح فرح کی کر ماہ بھٹے نے وحدے کی پابلاک ٹوسب نے زیادہ ایمین دی ہے وہ مہد و بی ان بغد وال نے بغد وال ہے کہ ہو پابغد وال نے الشاہے کیا ہو۔ اپنے عہدا و راحد وال کو بورا کرنے والوں کو اللہ پغد قررہ تا ہے۔
بہاں تک فر ایا کہ منافق کی سرح کا قرام کہ آپ نے بھک واکن اور عام زندگی تھی ابقد وکرتا ہے قواس کو بعد المجمد دی ہے۔ بہاں تک مورة الموسون میں الشرق فی میں ہے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی وجد وکرتا ہے قواس کو بعد المجمد کرتا ہے قران کر بورائس کے دبیب وہ کی
سے وحدہ کرتے ہیں قواس کو برطال میں جراکرتے ہیں ۔ کوئی طال میں بورجد وظافی اور عبد طبح کی تخت خدمت کی تی ہے۔
اسے وحدہ کرتے ہیں قواس کو برطال میں جراکرتے ہیں ۔ کوئی طال میں بورجد وظافی اور عبد طبح کی تخت خدمت کی تی ہے۔
کی کرتے ہوگئے نے بران معابدہ کو جوشر جت کے احکارت کے مطابق بروس و طافی اور عبد الحق کی تخت خدمت کی تی ہے۔
کی کرتے ہوگئے نے بران معابدہ کو جوشر جت کے احکارت کے مطابق بروس کی بائد کی کورائی کی بردوس و طافی اور عبد اس کی تخت خدمت کی تی ہے۔
کی کرتے ہوگئے نے بران معابدہ کو جوشر جت کے احکارت کے مطابق بروس کی بائد کی کورائی آبر دور ہے۔

اصل میں وہ انسان بھیشینزے واحترام کی نظرے دیک ہوتا ہے جو اپنی زیان کا چیند ہو یہ تو رقی کیں دین کا وقت ہو یا تعربی یا خاتمانی معامدے جوں ان میں ای حض کو ہند کیا جاتا ہے جو زبان کا پاہوا ورس پر وہ کم کر ناجو تو اواس کی وجہ سے اس کو کتابز افتصال می کیوں شاخفا ہوئے سے میکن وہ تحض جو زبان کا پالا اور پارٹر شہوائی کا احماد اور مجروسے زندگی کے کی معاسطے میں مجی نئیس کیا جاتا

اس آیت عمی الندنوالی سف می فریایا ہے کدا سے موجوا تم اسیندہ بیان کو ہوا کر دکو کدگل تیاست کے دان اس کے متعلق تم متعلق تم سے موال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہا ہے کہ ایک موسی نہارے و سدوار فنس ہوجا ہے۔ وہ جس بات کا عہد کرتا ہے اس کو جو اگر نے بھی کمی سے چھی فیکس دہتا۔

### ۷۔ باپرول پی کی

بنس معاشر وشرا تحارتی و بانت وابانت کا جلن بوتا ہے ووالیک کامیاب، بہترین میراهما واور فوش جال معاشر و کہنا تا ہے۔ اس کا برطوف ایک بھرم اوروقا رہوتا ہے ۔ اس کے برخلاف جس معاشرہ میں بدویائتی، بنر نیٹی وجو کد افریب عام ہوجائے جس عمل بينے كے بناية اور دينے كے بنائے الك الك بوجائيں ووسوشرون بدنام بوجاتا ہے بكرو وابينے في كرتو تون یں ڈوب جاتا ہے اور اس کا نفصال ہو محض کو جھکتا ہوتا ہے۔ اب وال میں کی کرنے کو تجارتی بددیائی کہا ہوتا ہے اس بدریائی اور بدمهاملکن کی شریعت نے مخت ممانعت فرمانی ہے ۔ فرمایا نمیا کروگو اتم بمیش سیدگی تراز و سے تولا کرواس بھی کی دکروہ ڈھائی نہ بارو( درنة تبهاری زندگی کی برکتی انھ جا کیمی گی) جولوگ دیانت اوانات کوروائن دیں سکے بمترین انجام ان می لوگول کامقد رموگا کیکن و گرید دیانتی ہے ہوگئی تو نے صرف دنیا کی نظر درس میں ہے وقت اور ہے وزن ہو ما کمیں گے بلکہ اس معاشر و کا انعام بھی بردا بميا تك بوگ ماب قرل من كل زكرنے وال قومول كو باعزت مقام حط كيا جا تا ہے اور ماب قرل يمي بدويائق موشر وكولے ڈونٹی ہے۔ ماپ تول عمر کی کتما ہزاورم ہے اس کا نداز وحفرت شعیب کے واقعات زندگی ہے لگا ما سکراہے کہ واقع مجتمارتی ادر معاشر تی و مقار سے نہایت مضبوط اور خوش وال تھی ہر عرف ہے بال ود ولت کی ریل کیل تھی اخریصورت و مسین شہر مرمز و شرّہ اب یا خات ملبلہ تی تحییتان اور دوبلند وبالا ثبارتوں کے مالک تیم کیکن ان شد دنا کیاترمی ملا یکج اور دوئت بہرا کرنے کی آتیا اوراوٹ محموث اس صائب بڑھ چکی تھی کے ایروہ جائز و تا جائز کی پرواہ شاکر تے تھے۔ ایک انشرکو بھول کرائیوں نے دینی تشاؤں کے سکزول بت ہنار کے مضتمارتی بدویاتی والی ورم اور کفروش کی جب انتیاء ہوگی تو اللہ نے اس قوم کی اصلاح سے لئے حضرت شعیب کو مجیجا۔ حضرت شعیب نے اس تو م کو ہر طرع سمجونا ہراد کی تاہے ہے آگاد کر دوقوم اپنی پیستوں وزیا کے لایغ اور تفروشرک شربال طرح تکی گرانهون نے معفرت شعیب کی دیک بات می شنیم ندی باز خرو وقوم ایسے انجام سے دو جار ہو کی اور و في كروه بندجوان كي زعركي كاسمامان شحائ كوانقد في اس طرح أو زكر ركود ياكراي يافي كرميل ب بني ان كي دولت وتعمر ور تهذيب وترقير باسب أوب ميشي اوراس قوم كانام ونشان مت مميار

نی کرم بیچنی نے جب ن جیاد تی بدویقت ن کرنے جس فرائی ہے ویر آپ نے الناہ جرول کی عقب می بیان فرما لگ سب ہونہا ہت سبچ ادیافت داداد داداد داداد کر کے جس فرمانی کرسے ادر یانت دابات کے ویکرائیسٹام سب کردہ تی مت کے دان جب اشحے گا تو انہا مگرام معدیقین معلیٰ در نیک اٹ ٹور کی مف ش کر ایوکا (اور جٹ کا ہردرواز د اس کواچی طرف آئے کی دعوت دے کا) الشاتھائی جارے معاشرے کوئی جرطوح کی بدویاتی اور کھروٹ جام وزیادتی حرص، ال کی ادر تقریشرک سے محتوظ فرنے نے تین ۔

# وَلاتَقْفُ مَالَيْنَ لَكَ يِهِ عِلْمُوْانَ

التَّمْعُ وَالْمَصَرُ وَالْفُؤَادَكُنُّ أُولِيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولُا ﴿ وَلا تَعْشَدُ وَالْمَصَلُ وَالْمَعْ وَالْمَصَلُ وَالْمَا تَعْشَدُ وَالْمَصَلُ وَالْمَا الْمَعْلَ الْمَا الْمَعْلَ الْمَا الْمَعْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَعْلَ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَعْلَ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَعْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ الله

#### ترجمه: آبیت فمبر۳۹۵۳۹

اور ہی کے پچھے نہ پڑوجس کا تہمیں علم (معلومات) نہ ہو۔ بے شک کان ، آگھے، اور ول ان شی سے ہرائیک ہے ( آیاست کے دن ) مواں کیا جائے گا۔ زیمن پراگز کر ( اقرا کر ) مت جو ۔ بے شک نہ تو تم زیمن کو پھو زیستے ہواور نہ برقواں کی ہندی تک گئے تاہو ریاتی م ہما کیال تبہارے دب کے فزویک ٹالپندیوہ میں یدوہ تھت کی ہاتی ہیں جو آپ کے دب نے آپ بروی کی تیں۔ تم اللہ کے ساتھ کوئی اور معود نہ بہاؤور ندتم جہر میں طامت ذوہ اور وجت ہے جو تک جو تک دینے جو انگے۔

#### لغات القرآن أبت نبر٢٣٩٠

الانفقال يېچىدىزد. ئىلىش ئېرىپ ئالفۇرۇ بال. ئالانلىش دىلى.

(388

مَوْخ آرَهُ-ارَاءَد لَنُ تَخُوقَ وَبِرُكُونَهُ إِلَادَ مِهَادُدَ\_كا لَنُ قَبُلُغُ وَبِرُكُونَ بِهُولاد الْجِنَالُ يباد\_(بهاؤوں)\_ طُولُ بلاك\_لبائي\_ مَكُورُونُ باينديدا فلائون فالاجاۓگے۔ فلائون برتت ے بحرب مهابواد

# الكرائ آيت برا ۲۹:۲۲

سورة الاسراء كيتسر سدادر چوشت دكوراگي چددة آيات ش ميت سے نيسكام كرنے دور بيت ي برائيوں سے ميخ كے احتكابات اوش وفريائے جارہے ہيں ۔ اس سلسلہ ش چھاور خياوى فرايوں كى طرف حوج فريايا جار ہاہے كہ برسوكن كويدگا في م جنگى غرور دكتر اور بے جاخدے ، بيخ كى شروت ہے۔ كونك ہے ہائى الشكوف البائد ہيں۔

الفدتونی نے ونسان کو ایک و صدوار تھوں تاہا ہے۔ اس کی ذبان ہے فطے ہوئے برلفظ اور جھے کو بہت و مروارا نہ ہوتا ا چاہیے بھی بھی تھی اور ان برائیک تصور کھز لیما اور اس کو حقیقت بھی کر اس پھل کرنا مناسب جیل ہے۔ ہریات جو وہ کان ہے متعا، آنکھوں سے دیک اور ول سے موجنا ہے اس کی ہر نیما و پٹور کرکے فیصلہ کرنا جائے کے تکہ ہوسکا ہے وہ جس بات کو جو ہی ہے وہ سرے سے فلم اور ہے بنیا وہ دور وہ بلاقی کرکے کی ہوئے گھاہ میں جٹال ہوجائے کیو کھر بھی گسان کو وہ دوتے ہیں۔ فرایا کہ ہوسی کو سربات و اس کے لیکن جانب ہے کہ کی قیامت کے دن اس کے کافوں سے سے سے اس کھوں سے دیکھے گھا اور اول سے موسے مرکھ ہر خیال کا انڈ کو جواب و بنا ہے۔ فرایا کمیا کہ اے مومنو انتہیں جس بات کی حقیق نے ہواں کے جیجے نہ پڑو کیونکہ آ تھ کا کا داروں ہو و دسری بات بیاد شاد قربائی گی کماند کو جاتری اورا تصادی بهت پشد ہے جب کہ تجمرا ورفر ورکووہ خت تا پیند فر ہا جے زمین پراکز کر چلنا کی طرح مناسب نمیں ہے۔ افذے کے بندے قرجب زمین پر چلتے ہیں اس عیرہ آبکے۔ وقار بنجیر کی اور منا نت بعرقی ہے وہ اس طرح ٹھی چکتے کہ جیسے وہ زمین کو بھاڑی الیس کے اور گرونی اکڑا کر پھاڑوں ہے او شچے ہو جا کیں کے بلکہ جاتری، انگساری اورڈ اشنج ان کا حواج ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله این عباس فرایا ہے کر ایک تحقیق نے توریت کی ساری اطلاقی تعلیمات کوسود تا الامراء کی چدرہ آیات عمل ارشاد فرماء یا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جرموس پر لازی ہے کہ وہ مند دجہ فائیں پر ایجوں سے پیچیس سے تیکیوں اور بھلائی کو گائم کرے کی تک ہے تمام برائیاں جس کوبیان کیا گیا ہے تبدارے دب سے فرد کے شرت ناچند بدہ چیار بیان کئے کے تمام اخلاقی وصولوں کا ضاصہ یہ ہے کہ

# افاصفك وتلفويا لبنيت

وَالْتَحَدَّمِنَ الْمَلْلِكُوْ إِنَاقًا لِنَّكُمْ لِتَقُولُوْنَ قَوْلُا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ مَرَوْنَا فِي هٰذَا الْقُرْ إِن لِيدُ أَرُّوْ أَوْمَا يُرِيْدُ فَرُ الْاَنْفُرَا ۞ قُلْ لَوْكَانَ مَمَةَ اللهَ فَكُمَّ النَّقُولُونَ إِنَّا الْاَبْتَقُوا اللّهِ عِنَالَوْنَ مَبْيُلًا مُجْمَعَ مُوتَعَلَى كَالِمُولُونَ عُلُوّا كَبِيرًا ۞ تُسَمِّحُ لَدُ التَّمُوتُ السَّبُعُ وَالْكُونُ وَمَنْ فِيْهِنَ وَإِنْ تِن مَنْ فَيْ اللّهُ مُعَمِّدِهِ وَلِكِنْ لَا وَالْكُونُ وَمَنْ فِيْهِنَ وَإِنْ تِن مَنْ قُلْلُولُونَ عَلَيْ اللّهُ مُعَمِّدِهِ وَلِكِنْ لَا تَقْقَهُونَ كَنْ فِيهِنَ وَإِنْ تِن مَنْ قَلْهُولُا ۞

#### ترجمه أيت فمبرومه تامهم

کیا تمہارے دب نے تمہیں بیوں کے لئے چن لیا ہے اور اپنے لئے فرشتوں کو اپنی بٹیاں بنالیا ہے۔ ب شک تم نے نہایت بدترین بات کھا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی میں لیں بیان کی چین تا کہ وہ سیست حاصل کریں مگراس سے ان کی نفرت می براحتی ہے۔ (اے نبی شخف ) آپ کہدر شیخ کہا گراس اللہ کے ساتھ اور کی معبود ہوتے جیسا کہوہ سیدور اس سے بہت بلندو برتر ہے جودہ (اللہ کے لئے ) کہتے ہیں۔ ساتوں آسان اور زمین اور جو کھان میں ہے۔ ہر چیز اس کی تھ کے ساتھ اس کی پائیز کی بیان کرتی ہے الب تم ان کی تیج کو مجھ کیس سکتے ہے شک وہ بہت برواشت کرنے والا اور سنفریت کرنے والا ہے۔

لغات الغرآن أيت نمبر ٣٥٣

اسے ٹینالیا۔مُنٹِ کرلیا۔

آصُفی نت:

بَيْنَ ـ

*(*389

الم

إِنَاتْ يَجْبالِ. حَسَرُفْنَا بِمِ *عَظِرَة طُرِنا سِي عِنان كِيا \_* نَقُوُدٌ تُوت. عُلُوٌ بِلار كَانَفْقَهُونَ تَمْمِينَ <u>عَ</u>د

تَسْبِيعُ بَايَزَى تِبِي.

حَلِيمٌ مواشت كرن والا

### من المراكبة المراجعة المعام

 ا ضاف تن احتاب دوائی اصلاح کی طرف اگل تیمی دوئے۔ قربیا کدوداللہ ایک ہے کرایک معبود کے مواد دھرے معیود ہوئے قرب اوگل قوابان کی اپنی قواموں کی کلندی جیگئے ہے یاز ندآئے۔ اس کے بعداللہ سے ایک اصولی بات ارشاء قربائی ہے کہ ماری دیا کے اشان اس کی محمد شاکر کی گئی گئی گئے گئی تا ہیں دہ آ ہیں، بہاؤ دومیا ہمندر دچے عمامی کا کا ت کا فرد و زرواس کی جود شاکر دہا کرتے دہتے ہیں۔ اس سے معنوم ہوا کہ بریخ ادواک و شعود کھی ہے اور بریخ اس کی آخر بند میں گئی بولی ہے۔ جی کر کم چیئے نے انتظام کر با ہے کہ کوئی بھی ، انسان ورضت و چھراور کی کا فیمیا اید نیمی ہے جومود ن کی آواز منتا ہمواہ رقیا میں کے دون اس کے اور اس کے اور اس کے ایک اور دیک دون اس کے دون کی دون کی دون کی کوئی جون کی دون اس کے دون اس کے دون اس کی دون کی کے دون اس کوئی دون کی کے دون اس کی دون اس کے دون اس کے دون اس کے دون اس کے دون کی کوئی دون کی کوئی دون کی کوئی دون کی کوئی دون کی دون اس کوئی دون کی کوئی دون اس کی دون اس کی دون اس کی دون اس کوئی دون اس کوئی دون کی دون اس کوئی دون اس کوئی دون کوئی دون اس کوئی دون کی دون اس کوئی دون اس کوئ

ا حادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معنودا کرم چکا کے باتھ بھی چندکتر یاں تھیں جوانڈ کی کیچ کردی تھی اور محابہ کرہ ٹ نے محمالان کی تیج کومنا ۔

> قرآن کریم میں اندیقوں نے حضرت داوؤ کے بارے میں ارشاد فریائیں۔ لینی ہم نے ( داؤد کے لئے ) پر ٹروں کو تالع کردیؤ تھا ارد و پیاڈی وش میس انڈی شیخ کرتے ہیں۔ ایک ادر میکداند خوال نے ارشاد فر بایا

لینی بیادگ اللہ کے لیا تو ہو کرتے ایس (ایران کے گرکٹر سے) بیازوں پر کی خوف طاری ہوجاتا ہے۔ قر آنا کریم کی آیات اور احادیث کا خزاصہ ہے کہ کئو بی طور پر ہر نیز اللہ کیا جو دٹا کر دی ہے۔ لیندا جس طرح وہ بیوی ایجن کا مختاج کیں ہے ای طرح وہ کی کی حمد طاور حیادت کا مجی کشان کیں ہے۔ وہ اللہ کی قیام ہے کئی زندہ ہے اور پوری کا خات کو خودی سنجال کر چلام ہاہے اس بھی وہ کی کا کتا ہے تھی اور زوداس کی حفاظت سے تھی ہے۔ ای حقیقت کوان آیا ہے ہیں۔ ای طرح ارشاوقر یا، مما ہے

کیااللہ علیہ بھر تو بیش کے لئے بھران ہے اور اپ لئے فرشتوں کوا پی بٹیاں بنا لیا ہے۔ بدائی تھا یہ برتر ہوا ہے۔

ہود کا افریم نے اس قر اک میں برطور کی مثالی دے کر مجانے کی کوشش کی ہے گروہ کوگ تھیں۔ حاصل کرنے کے بجائے افرون کا دار بعدارے ہیں۔ بی کر کم ملک کو خطاب کرتے ہوئے کو اس اواق سے کہوجی کر گر ایک ان کی ذات یا کہ میں بود بھی بود ہی بود ہو اس کے دار ہو اس کے دار کی ذات یا کہ سیار بھی بود ہو اس کے دار بات ہے کر ہم ان کہ کہ کہتے ہیں۔ فران کر براتوں آ میان اور ایس میں جو کھے ہوہ سی سیادوا کی سیال اور میں جس جو دوائد کر کے کہتے ہیں۔ فران کر براتوں آ میان اور ایس میں جو کھے ہوہ سی کی بائے کہتے اس کر بائے کر براتوں آ میان اور ایس ہے۔ فران کے کہتے ہیں۔ فران کر براتوں آ میان اور ایس ہے۔ فران کی کو اس کا دور اس کا دور اس کے دور ان کے دور ان کی سیال کو کہ سے کر کی کر کی سے کر

# وَإِذَا قُرْأَتَ الْقُرْآنَ

جَعَلْنَايَيْنَكَ وَيَنِي الَّذِينَ لِايُؤْمِنُونَ بِالْخَوْرَةِ جَاجُامَسُتُولُانُ قَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوْ بِهِمْ الْكَثَّ أَنْ يَنْفَقَهُوْهُ وَفِي الْاَنْهِمْ وَقُرًّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُكَ فِي الْقُرُ أَنِ وَحَدَهُ وَلَوْاعَلَى أَدْبَارِهِمْ مُنْفُورًا ﴿ نَحْنُ الْفَلَمُ بِمَا يَسْتُمِعُونَ بِهَإِذْ يَسْتَجِعُونَ إِلَيْكَ وَاذْهُمْ نَحْوَرًا ﴿ نَحْنُ وَقُولُ الظّّلِمُونَ إِنَ تَتَبِعُونَ الْارَجُ الْمَسْحُورُ ﴿ الْمُعْلَلِي الْمُعْلَلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِكَ وَالْمُعْمِلُونَ لَكُ الْاَمْتَالَ فَصَلُوا فَلَايَسُتِطِيقُونَ سَيْدِيلًا ﴿

#### رِّ جمد: آیت تمبره ۳۸۱۳ م

(اے نی قائد) جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قر بھر آپ کے دراکڑت پر ایمان نہ اللہ فالان کے دراکڑت پر ایمان نہ اللہ فالوں کے دراکڑت پر ایمان نہ اللہ فالوں کے درمیان ایک پردوے فال کرد ہے ہیں۔ اور جب فاللہ دیے ہیں کہ دو گھڑ کے فیصل میں۔ اور جب کہ باتوں کی کافوں میں گرفتی پیدا کرد ہے ہیں۔ اور جب کہ باتوں کو کرنے ہیں کہ دو آپ کی باتوں کو کس فرض سے کان لگا کرنے ہیں اور (جمیل معلوم ہے ) جب جائے ہیں کہ دو آپ کے باتوں کرتے ہیں۔ اور جب دو ف م کہتے ہیں کہ توا کہ سر معلوم ہے ) جب ہیں کہ توا کہ سر کرتے ہیں۔ اور جب دو ف م کہتے ہیں کہ توا کی سر کان کرتے ہیں۔ اور جب دو ف م کہتے ہیں کہ توا کی سر کان ہیں جہاں کرتے ہیں۔ دو آپ کے لئے کسی مثابی جہاں کرتے ہیں۔ دراصل اوگ بھٹ کے تین اور انجی کئی دار تیمیں ملاء۔

الغات القرآل أيت نبره المهام

قَوْاُتُ وَعَادِ

-12/

حجاث

(35)

Q.

مَسْتُوَرُّ جِمْهِ بِوارِ اَكِنَّةُ برودِ

اکِنة پرون وَقُونُ كُرانُ\_وْاك\_

وألحدة كراك الدر

وَلَوْ ،دلِت *کے۔برک کے*۔

اَدْبَارُ(دُبُرُ) يَيْد

يَسْتَمِعُونَ والراحاعة بيرا

نَهُوی چیچها تمارا درگوشال-

مُسُحُورُ جادوكيا كيا-

ضَوْبُوا مدتين چيان کرتين (چيان کيا)۔

لايستعلىغۇن دەخات ئىرىركى يىر.

#### ( الشرق: آيت نمبرد» ۲۸:

خام طور پر یا بھا گیا ہے کہ جولوگ ایمان کی دولت اور فر بھیرت سے محروم ہوئے ہیں دواپ ول کو کی باور گاہوں پر فریب کے پردے ڈال کرا ہی ہے بنیاد یا توں کو گھڑ لیلئے ہیں جن کی کو گیا اس اور حقیقت کیس ہوتی اور انداز فکر کے ذائو ہے است بدل جائے ہیں کران خلا ہا توں کو گئے جو کرا ہے گی گذار دیتے ہیں۔ بنی صورتحالیا اس دفشت کی ہب کی کر بھی تھٹی اند توالی کی آبات کی المادت فریائے ہے اور اس ہی تو مید و رساست، فکر آخر ہے دائی ایمان کی کامیانی اور کھار و منافقین کی ناگائی ک مٹالیس بیان فریائے تھے۔ کو رومنافقین کو یہ ہمی بہند ن آتی تھی اور و و بیائے مذکر آپ کی جلس سے اند جائے اور چیلو بچائے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر وہ کی بات کوسٹے قرائی میں ان کی بر کئی بیموٹی تھی کرشا پر کوئی لایا بیان ہو ایک جس کوسر سے دکا کوشش کرتے تھے۔ اگر وہ کی بات کوسٹے قرائی میں ان کی بر کئی بیموٹی تھی کرشا پر کوئی لایا بیان ہو ایک موثر تو کر چیش کرتے ہو چیے چیكے سر گوشیال كرتے اور كہتے رہتے كرايك اليفض كى بات كياستا جو ( نعوز باللہ ) جادو كے زيرا ثرب اور مكل مكى باتى كرتا ب- وہ اسلام كى چى تقيار ت سے دورى كو بفعيرى يجھے كى عبائے اس پر فخر كرتے اور يہ كى كہتے كريے كى كو كيات كى كى ا دفول پر اس كا افرقيس ہوتا كو كلہ جدائق كيا كہا ہے۔ مورة تم البحدہ عمل اليم الو كل كيا جدائق كيا كہا ہے۔

میخی اے گھے! آپ جس چز کی طرف میں بلارے ہیں اور ایمارے اور آپ کے درمیان آپ برور مال ہو گیا ہے۔ تو آپ اپنا کام بیجیئا اور آم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

الشرق الله نے ایک اور موقع ہواں کا جواب عنایت فریایا کرجس بات پریٹھ کردہے جی وہ ایک توست اور اللہ کی احت ہے جس کو یٹھ سے بیان کردہے جن رفری

اور دو کہتے ہیں کہ ادارے دل و غلاف شن میں (اللہ نے فر مایاتیں) بلکدان کے نفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی احت ب(جوان کے اعمال کے سیب ان پر سنفا کرد کی گئا ہے)

فرمانی کر بیٹر اورخوشی کی بات جیمل ہے بلکمانی برقستی پر افتم کرنے کی دینے ہے۔ فرمایا کرا سے کی اُجب آپ احتد کی آبات کی المادت کرتے ہیں آبا ہم آپ کے اور آخر مند پر ایمان خدائے واقوں کے درمیان ایک دکاوٹ ڈال دیے ہیں اور ان کے واون پر ایسے خطات کے پر دے ڈال دیے ہیں کہ وہ ایک سما مند کی چیز اور خیفت کو تھے ہے جی محروم رہے ہیں ، ان کے کانوں شرا ایک مراتی بیدا او جاتی ہے کہ جب ان کے مانے میک پروردگار کا ذکر کیا جاتا ہے آبائی کا طرف ماکن ہونے کے بجائے ہیٹے چیر کر بھاک جاتے ہیں۔

فرمایا کیا گروہ آپ کی جلسوں شرہ آپ کی بات سنتے ہی جہاتہ ان کا مقصد اپنی اصلاح نہیں ہوتی بکد مرکوشیوں شراور اشاروں کے انداز استحداثی بارد کے ایک بادہ کی بادہ کے ایک بادہ کی بادہ کے ایک بادہ کی ب

#### ترجمه: آيت نمبر ۴۶ تاه

وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فریاں اور رہز ور ہز وجوبہ کیں گے تو کیا گھرے پیدا کرکے افغائے ہے کیں گے تو کیا گھرے پیدا کرکے افغائے ہے کی خطاف آب کہ وجیح کرتم پھر بن جاؤیا لوہا با کوئی اور تلاو تی جہ المبارے خیاں میں اس سے بھی تخت ہو ( شب بھی و تہمیں ووبارہ و ندہ کر بھی کے کہ جس نے تہمیں کہی مرجہ پیدا کیا تھی ( وی دوبارہ پیدا کرے گا ) ۔ قبر وہ اپنے مربط بلا کہ کہیں گے اچھا تو ہی کہ بوگا ؟ آپ کمدوجی شرید ( وہ بیدا کرے گا ) ۔ تو بھر وہ اپنے مربط بلا کہ کہیں گئے اپنے اپنے دب کی حمد دیجے شرید ( وہ بیدا کہ بیت آبر بیب ہے۔ جس دان وہ مہمیں پاپارے گا تم اپنے دب کی حمد کرتے ہوئے ( قبروں کے شروں کے کارتم اربال بھران موالا کرتم ر نیا میں بہت تھوڈ کی مدت دے ہو۔

لغامت *الق*رآن آعت نبره \* ort

عِطَامٌ جُوارِر

وُقَاتُ ريزوريزوروبال

. گُوْلُوا بريائـ

ģ

حجارة تمر

خدِيْدُ الرَ

يَكُبُرُ ينامد

يُعِيدُ ون عالما

فَطَوَكُمُ جَسَيْهِ كَيْدِ

أَوْلُ مَوْقِ كِلَى مِرْتِهِ..

سَيُنْغِضُونَ لِاكْرِياكِ.

رُوْسَ (رَأْسٌ) ﴿ رَأْسٌ

خشى غو ١٦٠٠ واكب يوكالا

فَسَتُجِيِّنُ مَ جِولِ ورحي.

مُطَنِّعُونَ مُرْمَعُانِ رَوْمَ. مُطَنِّعُونَ

إِنْ فَيْقُتُ مِي مُعْرِب ـ

فَلِيْلُ تُعوزر

# تشرح: آیت نمبر۲۳۹ه

کنار مکراہ دسٹر کی اللہ کے بیج ٹی معرت فریقگا کو گول کی تگاہوں بھی کم میٹیٹ کا برکرنے کے لئے طرح طرح کے سوانا سااور آپ کی ڈاٹ کو فٹائندیائے کی کوشش کرتے رہتے ہے۔ کمی کینچ کہ آپ پر کی سے جادو کردیا ہے : دوو جو مکھ کرد ہے ہیں اس جادو کے ذیبا کر کررہے ہیں۔ کمی آپ کوج دوگر مشعری میں اور جو کی کہتے کہ بینے تھے۔ کمی کہتے کہ بعد ہودا جو دائر مشعری کی اور کو داروں دوراہ دورہ دورہ ہوگا۔ متعدد مقامات پر کفار کے اس موال کو افد تھائی نے قر آن کرئے بھی تقل کر کے ایک بی جواب دیاہے کو اس نجریا آ معاف الفاظ میں کہرو بینے کہ اس میں تجب کی کوئی بات ہے جب انسان ڈرول کی نقل میں تھم جائے گا قوائن ڈرول کو جج کرک تھرے انسان کو اٹھا کھڑ آئیا جائے گا۔ فرمایا کہ بیر قوائسائی وجو کے ڈرواس کے تھم نے کی بات ہے اگرانسائی ڈریے وا بین جا کمیں گے قوائشان کی تھی موت بھیا کیا تھا اور ٹی کے ڈراٹ کوچھ کرکے اس کو جیتا جا کما انسان بھاؤیا تھا کہ کی چیز کو تھی موت کے بیرائی اور بنا مشکل موت بھیا کی چیز کو تھی موت کے دراٹ کوچھ کرکے اس کو جیتا جا کما انسان بھاؤیا تھا کہ جی چیز کو تھی موت کے اس کو بھیا جا کما انسان بھاؤیا تھا کہ کی چیز کو تھی موت کے بیرائی اور بنا مشکل بھوٹا ہے اس کا دریاں میں اور بنا مشکل بھوٹا ہے اس کھڑ کو تھی موت کے اس کو بھیا جا کما انسان بھاؤیا تھا کہ جو کو تھیا جا کما انسان بھاؤیا تھا کہ کی چیز کو تھی موت کے بھائی کھڑا ہے کہ بھائی کھڑ کے کہا کہ کو بھیا جا کما انسان بھاؤیا ہے کہا جو کو تھیا گھڑ کو تھا کہ کھڑ کے کہا کہ کو بھیا جا کما کو بھیا کہ کا کہ کا کھڑ کے کہا کہ کو بھیا گھڑ کیا گھڑ کی کو بھیا جا کما کہ کا کو بھیا گھڑ کی کے کہا کہ کی جو کو کھڑ کی کے کہا کہ کو بھیا گھڑ کی کھڑ کیا گھڑ کر کہا کہ کو بھیا گھڑ کر کے کہا کہا کہ کر کے کہا کہ کو بھیا گھڑ کر کے کہا کہ کو بھیا کھڑ کی کہا کہ کو بھیا گھڑ کیا گھڑ کی کہا کہا کہ کر کھڑ کیا گھڑ کر کے کہا کہ کھڑ کے کہا کہ کو بھیا گھڑ کی کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کے کہا کہ کھڑ کھڑ کو تھا کھڑ کو کھڑ کر کے کہا کہ کو بھیا گھڑ کی کھڑ کیا گھڑ کیا گھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کے کہا کہ کھڑ کیا گھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کے کہا کہ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کیا گھڑ کیا گھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کے کھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کر کے کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کے کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کے

فرمایا کرائے نی البیاؤگ اس حقیقت کوا محی طرح جان لینے کے باہ جود خداتی از اے کے لئے سرکو بلا بلا کر کئیں سے کہ امچما ایسا کم میکن ہے ؟ امچما نوا کر بیکن ہے قو مجر یہ واقعہ کہ بروگا؟ فرمنا کران ہے کہد جیجے کہ جب الشاق کی اس حقیقت پر سے پر دوا فو کمیں کے وووقت دور کئیں ہے جب سارے انسان اللہ کے کمانیات اور شان وطلعت کے گن گاتے ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آگیں کے اور ان کی زیانوں پر بہتر ہوگا کہ واقعی میں دنیا ہی جو بہلت اور وقت دیا کیا تھا دہ بہت کی کم ان کا گی ہم اور وقت کا فائم موافق کینے ہا

انند توانی نے نئے کرے میکھا کوئی دیے ہوئے فرایا ہے کریے کہ دوشر کین ای طرح نے ان وائے ہیں ہے حمراً ب ال کی پرواہ ذریجے کیونکہ پریننیٹ اور بچائی بہت جلد کا ہراہ جائے گی اوران جس سے چھٹس اللہ کی تھرانٹا وقر بیال اور کمالات بیان کرنے برجود ہوجائے گا۔

وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي فِي اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَى يَنْنَغُ بَيْنَهُ مُرْاِنَ الشَّيْطِى كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوَّا مُبِيْنَا ۞ زُبُكُمُ اَعْلَمُ بِكُوْرُ إِنْ يَشَا يُرْحَمُكُمُ وَوَانَ يَشَا يَحَدِّ بَكُرُ وَمَا اَرْسَلَنْكَ عَلَيْهِمُ وَكِيْلًا ۞ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلَنَا بَعْضَ النَّيْنِينَ عَلَيْجِضٍ وَالتَّيْنَادَ اوْدَ زَيُوْرًا النَّيْنِينَ عَلَيْجَضٍ وَالتَّيْنَادَ اوْدَ زَيُورًا

#### رَجْهِ: آ پِتُنْهِر٣٥٥٥٥

(اے نی خفقہ) آپ میرے ہندون سے کبرد جینے کہ ( بیشہ ) وہ بات کہیں جوسب سے ہمتر ہو۔ ہاشہ شیطان افسان کا کھلا سے ہمتر ہو۔ ہاشہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈال ویتا ہے۔ بلاشہ شیطان افسان کا کھلا دمین ہے۔ تم برائر ہو جانے کے وہ میں ہے۔ آمروہ جانے ہے۔ آمروہ ہا ہے آمروہ ہا ہے۔ آمانوں اور ذمین میں جو تو عذاب دے دے۔ اور ہم نے آپ کوان پر امرونہ بنا کرٹیں ہیں ہے۔ آمانوں اور ذمین میں بھی ہے وہ القدائے انجی طرح جان ہے۔ وہ ریقینا ہم نے بعض نہوں کو بعض پر فضیلت عظام ، ان ہے۔ وہ ریقینا ہم نے بعض نہوں کو بعض پر فضیلت عظام ، ان ہم نے بعض نہوں کو بعض پر فضیلت عظام ، ان ہے۔ اور ہم نے داؤ کوڑ بورعلا کرتی ۔

#### لغات الغرآن أحدثهم ٥٥٥٥٥

## تشريخ: آيت نمبر١٥٥٣٥٥

شیطان جوائسان کا کملانز لی جمن ہےا تر کی میشد بن کوشش رہتی ہے کہ وجوائی آئیں شروعیت پیاداورکس ما پ کے۔ ساتھ ضربیں میک مختاط اسام ومیشوں بھی الحصر ہیں جماعی جسست اعداقی جمتیں اتحد جا تھی ۔ اعتماط ایک ایٹرا و بیشد غیر عمیدہ گنتگوے ہو تی ہے جہ بڑھنے بڑھتے اپن اعباق کھ بنگا جاتی ہے اور ایک دومرے کو آن تک کرنے ہے باز ٹیک آتے اور اس عرب اصلاب و تربیت کا جو کی برد کرام ہوتا ہے وہ جہ بھ او کرد وجا تاہے۔

ان آیات شمہ الل اتعان سے فر ایا جار ہاہے کہ وہ بیٹر مبر قبل کے ساتھ جنید واور یاد قار تعکوکریں ہاکہ شیطان ان ک درمیان اخلافات بداکر نے شرکا میاب شہور

بہ آبات اس وقت علی وزل ہو کی جب ہی کرتم ہی ہے نے کر کم میں اندکا بینام ہی ہانے کی جد دجد کا آغاز کیا تھا۔
کے کرمہ عمل شروع تو تھی خداق اڑانے اور چھی اور پی اور پی اور پی ایک میں ہوتے ہی ہوت کے تھے۔ چھک ایک اور آب کے جات دوں میں اور آب ہوت کے تھے۔ چھک ایک اور آب کے جات کا دول ہوت کے تھے۔ چھک ایک گرا کی جات کے دولے تھے۔ چھک ایک گرا کی دول تو میں اور اور شدہ جات کی جو ایک کی کہ جات و بیا ، ویم کری بیا میں میں بیا چھی کری کو جات و بیا ، ویم کری بیا ایک کا کو بیا ہے ۔ اور ایک گھی جن جی بیا کہ کی کو جات و بیا ، ویم کری بیا کے ایک کی کو جات و بیا ، ویم کری بیا کہ ایک کی کو جات و بیا ، ویم کری بیا کہ ایک کی کو جات و بیا ، ویم کری بیا کہ بیا کہ کا کہ کی کو جات و بیا ، ویم کری بیا کہ کا کہ کی کو جات و بیا ، ویم کری بیا کہ بیا کہ کا کو بیا ہے ۔

قُلِ اذْعُوا الَّذِينَ زُعَمْتُهُ مِنْ

دُونِهٖ فَلايمُلكُوْنَ كَتَفَ الضَّرِّعَنْكُمْ وَلا تَعْوِيْلَا۞ أُولْلِكَ الَّذِينَ يَدُهُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيْهِمُ الْوَسِيْلَةَ الْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ كَرَّمْتَهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَنْدُولاً ۞ وَانْ قِنْ قَرْيَةٍ إِلاَنَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِيْمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيْدُهُ كان ذٰلِكَ فِي الْكِنْبُ مَسْطُورًا ۞

# مَرْيِدِ: آيتُ يُورِدُونُ ١

(اے نی تفقی) آپ کیدو بیجئے کرتم اگران کو بکارو کے جنہیں تم اللہ کے سوا (اینا معبود ) مجعتے موقو وہ تم ہے کسی تکلیف کودور کرنے بدلنے کا اختیار ٹیس رکھتے۔ پرجنہیں پکارتے یں وہ خودائے رب کا وسید علائں کرتے ہیں کران میں ہے کون زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سائی کی رحت کے امیدوار بین اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب الاقرارة في جزر ، كولي ستى المكانيل في بم ( نافر مانيون كي وجر ، ) المؤك ذكر دیں یاس کوعذاب شدویں۔ یہب کچھ کتاب (اٹھی) بیل کھا ہواہے۔

> لغات الغرآن آيت نبره ٥٨٠٥٥ أذغوا -u⁄§ لايُملكُونَ وواغتيارتشار تحتابه خشف محولتا \_ دوركر : \_ الضر ككيف يمعيبت ر تَحُويُلُ بدائزا\_ يُتَفُولُ نَ وووش كريم ترب الوسيلة ورجيد أقُرُبُ زياده قريب ر مُخَذُورٌ

- 72:50

كعادون

مَسُطُورٌ

# تشرق: آيت نمبر۲۵۹۵

الله كاستحداس كي ذات معفات اورفدوت بين كي او دُكْتر يك مجما ياش يك كرناس قدر بدترين اوركها وكابرم ب جس کی تھی حالت میں معانی ٹیس ہے۔قرآن کرتھ میں صاف صاف ارشاد فر ادیا کہ ٹرک ایک بہت بڑی بے انصافی او علم ہے اسی النے فریالا کہ" نے فلک انساس بات کو معافیہ تھیں کر مکنا کران کے ساتھ کی کوشر کیں کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ بہت کچھ معانی کروے کا جس کے لئے جائے ' وجہ بہت کے ترک در حقیقت اللہ کی ذات پر براہ راست تھاہے جس طرح وہ بناجس نے بمیشیا بی مان کی نافر ہائی کی ہواگر بھاس مال کے بعد بھی وہ ماں کے قدموں ش سرر کھ کرمعانی یا نظے کا ترباس اینے بیٹے کو <u>محلے تکا</u> کریکا کے گی کہ بٹاش تو بھشہ تھے ، دکرتی تھی اوروو ہنے کی برسوں کی نافر پائی کواس طرح مجول جائے گی جیسے اس نے مجھی تا فرمانی نه کی دوسیکن اگر دی بینامال کی آبرد برحملا کردیده گافزوه اس کوبھی معاف نه کریے گی۔ بازخیبه ای طرح کو کی انتہا کا بیزه برموں ٹافر مالی کرنے کے جدایک دن سیجے دل ہے تو یہ کر لیاتو انتہا س کے سارے گزاہوں کو معاف فریا دیے گالیکن ٹرک کرٹا الذكي والمت برحمل كالميهاس لي وواس كوساف تبيل كرسكا مسيالله كي رصت بيرك أكركي فحف كفروش بيرتو كرائي وواس کی تو کوخرور قبول خرباسے کا کیونکہ اس اسے بندوں پر خم وکرم کرنے کوخرخی قراروے لیا ہے۔ جب بی کرم کا انتخاب اعلان نبوت فر مایا ای وقت کے لوگزار نے مصرف سارے حرب تن اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتو ل کومعبود کا درجہ دے دکھا تھا بلكه جناب اورفرشتون كرمجي اينا كارساز اورهاجت روانجيحته تقييالله تعالى نيرفرلها كراب لوكواتم الله كيسواجن كولكارت بوزتر وہتمباری مشکلات کودور کرنے والے بین اور زتمبارے حالات کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بوتو خودانڈ کو پیارتے ہیں اور اس کا قرب الآش كرنے كى مگ وود عمل ملكے موسع بين بان جن سے برايك به ما بينا ہے كدو الله بسيرة باود ميند يا دوقر ب ماصل كر لے اور وہ اس بات سے خوف زوہ رہے ہیں کر کھیں ان سے کوئی تافر مانی نہ ہوجائے جس سے انڈ کا خواب ناز ل ہو جائے۔

فرمایا کدائن کا کتاب بھی ساری قوت و طاقت صرف ایک اللہ کی ہے وہی سب کا مشکل کھنا اور کا دسمازہے۔ اس سے سوا کوئی و مراایہ نہیں ہے جوتم ارسے کا کام آسکے گا۔

قر بنیا کردہ اوگ جود نیا کی تعقیق حاصل کرنے کے جدیاج قربادی بلڈنگی اور شہرینانے کے بعد یہ کھتے ہیں کہ یہ بیڑیں بھیشدر میں گی تو بیدان کی تلفظتی ہے۔ کھٹک بیساری بستیان اور آجو دیاں باتو اوکوں کی تا فربانی اور گنا تا ہوں کی دیسے سے مثاری جا کیں گی یا آئا تو ان اقدرت کے تحت قیامت کے دان ان میس یا دیواں اور بستیوں کوفا کے گھارت اٹارویا جا کا کا سے جزری باتی است والی تیں اس کوافشٹ لوج محفوظ عمل کھووڑ ہے بلکہ باتی رہنے والی چزیں مرف انسان کے اجھے بارے اندان ہیں جو اس کو جنسیاج بنم تک باتھا کی گے۔ 

# وَمَامَنَعَنَّاكَ ثُرَّسِلَ بِالْالِيْدِ إِلَّا

ٲڽ۫ڮڐۜؠ؞ۣۿٵڵڒۘۊڵۅٛڹ۫ٷٲؾؽٵڷۿۅٞۮٵڶؾٵۊػٙڞؙۼؚڔڗ؋ٞٷڟڬڡٞۅٳۿ؇ ۅؘؠٵڹٛۯڛڷؠٳڵڒؽؾڔٳڒڗۼۅؽڣٵ۞ۏٳۮ۬ۊؙڵؽٵڵڬڔڮٙڒڹػػ؊ڂٵڟ ڽٳڶٵڛٷؠٵڿۼڵؽٵڵڗؙۄ۫ؽٵڷڔؖؽٞٲؽؿ۠ڬٳڵڒڣؿؙؽڎٞڷؚڵؾٵڛٷٳۺۧڿۄٛ ٵؙڝٛڵٷڹڎڣۣٱڵڡٞڒؙٳڹٛٷػۼۅٷؙۺؙؠڒٚڣۘٵێڗۣؽۮۿؿڔٳڵۮڟۼٛڽٵػٵػؠؚؽڗ۠ٵ۞

### ترجمه: آيت نم ۲۰۵۹

جمیل نشانیان (مجزات) میجنے ہے جس چیز نے دوکا ہوا ہو وہ ہے کہ ان ہے پہلے لا گول نے (داکھ ہوا ہو اور ہے کہ ان ہے کہ لوگھ کول نے (داکھ کے ایک ہو ہے کہ ان ہے کہ ان ہے کہ اور کو کہ اور کی خواب آیا ہے) ہم می کو وہ ہے ان پر عفراب آیا ہے) ہم می کی داور ہم میں نیال اس لئے میج ہیں کہ لوگ اس سے در ہیں۔ اور (اے ٹی جات ) یا دیکھ کی در ہیں۔ اور (اے ٹی جات ) یا دیکھ جب ہم نے آپ کے دکھ کی اس میں کہ میں ہوئے ہے۔ اور جو جب ہم نے آپ کو دکھ ایا اس کو اور تھو ہر کے اس در حت کو جس پر قرآن جی لوٹ کی ہوئے ہے۔ اور جو آپ کے دائی کہ ایک در کی تر اضاف کی بوتا ہے۔ جب ہم ان کو در نے ہیں قران کی سرکھی میں اضاف کی ہوتا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبره ٢٠٢٥

خاختكنا جيرتي دوكار

نُوْسِلُ <u>بِمِيجِين</u>\_

خُبُهِسوَ فَي الْمَيْنَ وَالْمِيسِينِ وَالْم

تُخُويُفُ اللهُ

(402

أخاط مجريدة بريد الرَّهُ يَا قاب دَهُ وَا ارْهُنَا بِمِنْ مَا الرَّهُنَا بِمِنْ مَا اللهِ الْهُنَافُونُهُ النِّنْ كَانَى طُغْيَانٌ رَشِيْ رَالِهُ

# تشرق: آیت نم ۱۰۶۵۹

قر آن کرتم بھی متعدد طالب پراس بات کو بیان کی کھیا ہے کہ کا کہ طرح کے جواد کا مطالبہ کرتے رہتے تھے ۔
مجھی کہتے کو دستا کو سونے کا بنا دیا جائے کی گئے کہ کے جارول طرف جو بہاڑیں ان کو بنا کرصاف اور کھا بوار بیدان عادیا جائے ۔
ان کھتی ہاؤی کی جائے کہ بھی کہتے کہ یہ دے دو دہنے دارو مرح کے بیران کو زدہ کر دیا جائے کہ بھر ان ہے ہی کر ہیں اور آپ کی تور کی کہتے کہ موال کے بوار کی ہوئے جو الشرف کی کہتے کہ مطالبہ کرد ہے گئے ہوئے کا مطالبہ کرد ہے گئے اور گئے ہوئے کہ کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہی

دومری بات بیا ہے کہ کی میں در برجان پر بھرہ دکھائے میں اگرکونی دکا دن تھی آقدہ برگی تھی کو اگر ان سے مطالبہ پر سچرہ دکھا دیا میالاد چردہ لوگ ایمان شاہ نے آفاتہ کا طالب شرورا کے گااورائ آم مؤلق مٹھوں مرح مخدستی سے مناویا جائے گا۔ چوکھ آخری کی کی بیائر کی است ہے اس سے ان کان کے سطالہ پر بھڑا ہے تھیں دیتے کئے کو کھرا ہا کی است کو قیاست کاستمام و نیاے انسانیت کی دہائی در بھری کے فرائش انوام دیتے ہیں ۔ ای لئے کی کرتے تھے نے فراہ وجد دیے موقع پر الشاہے مسلم تو ان کی تھی بھر جماعت کی بتا کے دیا کر سے ہوئے فراما تھ ۔

المی اگر تیرے اپنے والوں کی بیٹنی مجرورہ عند میں گئی تھ بھر( آیا مستانک ) تیرے دین کی فاصد ادمی کو ندائش سے گا۔ اسٹا الشائر آئی بیچھوٹی میں جماعت بلاک ہوگئی تو تیری عبارت ندکی جائے گی روست الشائع آئی بیرچا ہے جی کرآئ تا کے بعد آپ کی عبادت ندکی جائے۔

آ ب اس قدر عابزی اور کویت کے ساتھ دعافر مارے تھے کہ آب کے کائد ھے سے جاود ہار ہار کھسل جاتی اور معفرت بوکرصد بی آپ کی جاور کوآپ کے کا مرص برڈ لئے جاتے تھے۔ ال سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت درسالت کی طرح یہ است بھی آخری اصت ہے آپ کی ہے ہی یا دسول کی خرورت باق خیں ہے۔ اس لئے الشہنے قربایا کہ اس نجی جس بھی آپ ان جس موجود ہیں جاری پرشان کیس ہے کہ جمال پر مغذاب کو وز کر کریں۔ چاکہ کی کہ کہ بھتے وظاوی حیات کے بعدا ہی قبر مبادک بٹس آئے بھی حیات ہیں اور قیاست شکسا آپ کی اول کی تعییمات زور فیل جادی دہے گا ہی گئے آپ کی است پر دو مغذاب و آگر کے جسے مغذاب کرشیتے موس پرآسے بھے و تعییمی کی ا

جب تی کردی ہوگئے نے معرارہ کی میں کو ارشاد قربانی کرائے وات میں میں الحوام ہے سجد الاقتسی اور میر دہاں ہے ساتھ رہ الموری کے استعمال کے استعمال کو بیٹ کا اردو تو کی جو الاقتسی اور میر دہاں ہے ساتھ کہ الموری کو بیٹ کا ایک ایک ایک کا در تیجنے کے اور آپ بیت المحقول کی ایک ایک بات سے معالی کو بیٹ کے اور آپ بیت المحقول کی ایک ایک بات سے معالی کے ایک میں المحقول کی ایک ایک ایک ایک ہوئے ہوئے تھا میں ہوئے گئے اور آپ بیت المحقول کی ایک ایک ہوئے ہوئے المحقول کی ایک ایک ایک ہوئے ہوئے کا اور المحقول کی ایک ہوئے ہوئے ہوئے المحقول کی ایک ہوئے ہوئے کہ اور المحقول کی ایک ہوئے ہوئے کہ اور المحقول کی ایک ہوئے کا اور المحقول کی ایک ہوئے کا اور المحقول کی ایک ہوئے کی اور المحقول کی ایک ہوئے کی اور المحقول کی المحقول کی اور المحقول کی اور المحقول کی اور المحقول کی کا کے دیا جائے کا والمحقول کی المحقول کی کھول کی کھول کی المحقول کی کھول کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھ

روسکا۔ پر درخت جوروز خیوں کے لئے ہوگائی کی اجازہ قاتل آخرے، کا نئے دارورخت ہوگائی وکھائے ہوں مجبور ہوں گے۔ روایات عمل آتا ہے کہ ''زقو م''دوزش کی تبسیکر بیدا ہوگا جب ووزش موک کی شدے میں اس پا پنا مندماریں کے قوروز پ کررو جا کی کے کھادو ان کے بیٹ عمل ایک آگ لگاہ کا گائے ان کا بیٹ عمل کھوں ہائے۔

اس پرانست کی گئی ہے کئی اس طرح جہنمی اللہ کی دھت دور کرم سے دور ہوں سے اس موری پر دخت بھتی دوز خیوں کی غذا کھی اللہ کی رویت سے دور کا مل منت ہوگی۔

جب قرآن کرئم ہیں بہ تایا گیا کرون ٹیوں کوون ٹیٹس کھانے کے لئے ذقر م دیوے کا قوار میل نے کہا ہور نے لئے مکن اور کھوں کو وز ٹیٹس کھانے کے لئے ذقر م دیوے کا اور میں ان کھوں کو اسے کا کھوں اور کھوں کا اسے کو گئر اور کھوں کا اسے کو گئر اور کھوں کے بہت کھوں اسے نے کہا ہوں کھوں کے بہت کھوں اسے بھر ہے جب بات کہ کہا ہوں کہ بھر کے بھر کے بھرکے بھرکے

خل مدیدے کرجس کوالیان انا موڑ ہے ان کو بی کہ بات ان کائی ہوئی ہے تکن جس کوالیان کیمی ادانا اس کے لئے سربیائے میں ماللہ تائی آئیس کی کر کم منطقہ کی لیک ٹیک بات برایان ویقین الانے کی دولت سے بال مال فروسے واقعین س

وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكُةِ الْحُدُوا الْادَعُ فَسَحَدُو الْآلِبْلِيْسُ قَالَ

وَاسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِلْنَا الْادَعُ فَسَحَدُو الْآلِبْلِيْسُ قَالَ

عَلَىٰ لَهِنْ اخْرَبُونِ الْنَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَاصْتَنِكُ هٰذَا الّذِي كُرَفْتَ

عَلَىٰ لَهِنْ اخْرَبُونِ الْنَا فَعَلْ عَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَلَاصْتَنِكُ فَرُرِيَّتُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### تربعه: آیت اس ۲ تا ۱۵

اور جب بم نے فرشتوں سے کہا کہ آ ام کو جد و کر وقو سوائے المیس کے سب
(فرشتوں) نے مجد و کیا۔ کہنے لگا کہ کیا بھی اس کو عبر سے اور فضیلت (عزت) وی
ہے۔ بھلا بتاسیخ کیا (بیاس قائل تھا) کہ اس کو عبر سے اور فضیلت (عزت) وی
جائے نے اگر تو جھے تیا مت کے دن تک مہلت وے دیے و سوائے بگر لوگوں کے سب کو
جزے اکھا زمین کو اللہ نے فرایا کہ اچھا تو جا۔ ان بھی سے جو بھی تیری بیروی
کرے گا تھے میت سب کو جز اکے طور پر جہنم میں ڈالوں گا اور نیان کی بحر پور مزا اموگی۔
تو ان جی سے جس جس پر تیرا بس چل ہے ان کو اپنی آ واز سے بسیلا لے اور تو ان پر
ان جی سوار اور پیادے کے حاکم لے آ۔ ان کے مالوں اور جاتوں میں شرکت کر لے۔
این سے (خوشما) و مدے کر لے حالا تکہ شیطان کے وعدے دھو کے کے موا کہ جمل
میں ۔ بھینا میرے (کلمس) بندوں پر تھے غلیہ مامل نہ ہو سے گا۔ اور بحر وسرے لئے
مرف تیرار ب می کافی ہے۔

### الغات القرآك أعد براه rat ا

غَيْلٌ محموزے بموار بہ

زجل يادے، پاؤں

غُرُورٌ مُوكَ الريب

### تشریخ: آیت نمبرا۲ تا۲۵

الله تعالیٰ نے قرآن کرم شد زندگی کی ہو تیون کو کہانیوں اور قسوں سے طور پر بیان ٹیمیں کیا بلکہ میرے و تیجے ہے بہلوؤ : اُوا ما گزکرنے اور عملی زیم کی بیس آئے ہوسے کے لئے واقعہ کے مرف ای پیٹوکو بیان کیا ہے جس ک این موقع مرضرہ رت ہوئی ہے۔ جہ محاحظرت آ مفراور شبطان کے واقعہ کوسور ڈیٹی اسرائکل کے ملہ وہ محداور بڑی مورتوں میں بیان کیا گیا ہے ۔ان میں مورۃ البقرہ ، مورۃ اعراف امورۃ مجر، مورۃ کیف امورۃ طاور مورۃ میں ہیں ۔ الشافة في نے قرآن كريم كے بيلے قاطب مُدكر مدے لوگوں اور قبامت تك آئے والوں كواس مات ہے آگاوفر ما ما ے کہ شیطا ناانمان کا پہنے دن سے دخمن ہے ۔اس نے اللہ کے بندوں کواللہ کی را وسے بعثائے فاضم کھا رکی ہے۔ شیعان ، نبان کا از بل ونئن کفن اے تکہر وفر و راہنداور ہٹ دھر کی کئ وجہ ہے ہے ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تما مفر محنول اوران کے مردار شبطان ہے روفر مانا کیآ دم کو محدو کروٹو اس نے نمایت خرور ونکبر کا انداز افتیار کرتے ہوئے کہا کہ پٹر انبان کے ماہنے تیں جیک مکٹر کوئٹریٹر ای ہے گئر پر تر ادراعلی ہوں یہ اور کینے لگا کہ اگر چھے قامت تک ک مہیت دی مائے تو میں اس کوٹا بت کر کے دکھا ملکا ہوں ۔الغد تعالیٰ نے اس کومبلت دے کر قیامت تک کے لئے فرنی بارکا و سے نکال ویا اور فریا دیا کہا ہے شیطان تیرہ قابوا ورتے ہے فریب کا حادوان کوگوں پر نہ مجل تھے گا جو میرے فرمان بردارہ ریک بندے ہیں۔ الشاتعاتی نے شیعان سے فرما ویا کہ تیجہ محل مزادی ہے کہ جس برجمی تیرامی اور قابو چتا ہے اس مراہے لفکروں کو تنے ھاکر لے آ ۔لوگوں کے مہان وہال میں ٹرک کے بڑاروں اٹکارے مجرہ نے ملکن تو و تھے کا کہ میرے تلعی بندے تیرے وال ہے مانے نگل جا کس کے اور ماری دنیا کوچھوڑ کر جب وہ ہیر ہے اور بھرو ساکریں کے تو میری رحت ان گرتے ہوئے ٹوگول کوسٹھائی لے گی کیوکند میرے علاوہ مجرو ساکرنے کے لئے کوئی دومری ڈانٹ ٹیمیں ہے۔

ان آبات بٹی انڈیشان نے ساف میاف فرماہ یا کرزندگی کے دوس راہتے جی آیک وسن وصد وقت کی راہ بٹی پیلنے کا اوراس عی بحت و طاقت سے مبروحی کا طریقہ افتیار کرنا الشکی ذات بر بھی جرور کرنا ہے اور دومرا داست شیطان کا وہ داست جس شی وہ جهوٹ اورفریب کے بہت خوتریافیا جالی پیسٹا کراٹسانوں کومرا استنتیج سے دورکر دیتاہے۔ اللہ نے ایمان اور مخر کے دونوں داستے تکھے ر کھ سے بیں۔ اب بیا نسانوں پر ہے کہ وہان ونوں واستوں بھی ہے کس داستا کو احتیار کر کے اسینے لئے جنے یا جنم کو پہنتے ہیں۔ الفرتعالي في قرآن كريم شريق ما المساكر

بم نے انسان کورائے دکھا دیے ہیں اب اگروہ جاہے قشکر (ایمان دکس صالح ) کاراستنا انتیار کر بے اور جائے قا اٹکار

( تخروترک اورکنا ہول کا ) کی راہ برقل بڑے۔ کیکن دونول ماستول کودکھانے کے جعد ونول کا انعام مجمی بنا دیا کہ جولوگ ایمان وٹھل میڈنے اورشکر واطاعت کے راہے برچکس مے ان کے سکنے ندمرف آخر ت کی برطرح کی کامیابیال میں بلکدان لوگوں کی دنیا بھی درست وجائے کی اور آخرت بھی۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کفروٹرک اور گھا ہوں ہے رائے گا انتخاب کر لیا اوتی اور بیائی کے دائے ہے اس تقدر دور ہوکر اسينا باتعول اين آخر ت اورد نياد وال كوشا كه كوشينس مركم بيرسكنا بي كرود دينا من جدوجه كرك د نيا كراس إب واحت كواسيخ آس یاس جو کر لیمن کین آخر شد میں ان کا کو کی حصر بھی ہوگا۔ شیطان تو بین جابتا ہے کہ انشرے بشدوں کی دنیا اور آخر سے دونوں بی بر اوروجا کیں۔ لیکن الفدکار بہت بڑا کرم ہے کرووائے بندوں کوشیفان کے جال سے بچائے کے لئے ایسے ٹیک بندوں کوان کی اصلاح کے لئے برزبان میں بھیج ارباب راہ نے میلے اسے نبول اور سواوں کو بھیچا کھر جب اللہ نے اسینے آخری نمی اور سول حضرت محرصتی بھٹے کو بھیجے دیا تو اب آب کے بعد کوئی اور نبی اور دسول نیس آسے کا کیکن اللہ کی ابھا عت وفر ماں برواری مرجانا نے کے نئے ملاہ امت کوامت کی اصلاح کے لئے اٹھا تا رہے گا۔ جوکہ تر آن دسنت کی تعلیمات کی تفاقت کا اللہ نے یہ وعدہ فر مایا ہے کہ وہ آیا مت تک خودان کی محمالی اور حفا است قربائے گا اس لئے اب کس نے نبی اور دسول کی ضرورت یا تی شیس رہی معرف وہ تعلیمات جن کوئی مکرم فلک کے لیکرآئے جی ساری و نیاش محیلانے کے لئے علا داست اور ہز دگان وین اپنی اپنی است کے مطابق خدمات سرانجام دینے رہیں گے ماریخ کواہے کر ملا داست نے بردور ش اللہ سکردین کی سرباند کی اور اس کی طرف اٹھنے والے باتوں كا مقابله كيا ہے اور افتا واللہ بيسلسلہ فياست كا جارى رہے كا . الله تعالى بم سب كودين كي سربلندي كي بيسعاوت عطا فرمائ اورہم سے دین کی عقمت کا کام لے لے۔

# ڒؿٞڴؙڡؗۯاڵۮؚؽ

يُرَحِى لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَعُوا مِن فَصْلِمْ إِنَّهُ كَان بِكُمُّ رَحِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَسْكُمُ الضَّمُّ فِي الْبَحْرِضَ لَ مَنْ تَدْعُونَ الْآرَايَاهُ \* فَلَمَّا نَجْمُمُ الْقَ الْبَرِّاعْرَضَ تُمْ وَكَان الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ اَفَامِنْ لَشُورانَ يَعْضِيفَ بِكُمْ مَانِبَ الْبَرَاوُيُرسِلَ عَلَيْكُمْ مَا صِبًا لُمُ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿ اَمْرَامِ لَمُعْرَانِ يَعْيَدُكُمْ وَلِيهِ مِنَازَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ وَالْمَانِ الْبَرِيعَا الْمَاقِلَةِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارَةُ الْمُعْرَانِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِي الْل

#### ترجمه الأبيت فمبر ٢٩٤ ٢٩٤

تمہارا رب وہ ہے جوتمبارے کئے سندر ٹیں کئی (جباز) چلاتا ہے؟ کہتم ویں کا نفش (رزق) تلاش کروں ہے شک وہ تمہارے اوپر نہایت مہر بان ہے۔ اور جب سندر میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ سب کم ہوجاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے موا پارٹر تہو مجر جب اللہ تمہیں بچالیا ہے اور تم خنگی م آجاتے ہواؤ تم (القدے) منہ چیمر لیلتے ہو۔ اور نسان بہت ہی تشکراے۔

کیاتھ اُس ہے بیاتو ق ہو گئے ہو کہ و تعہیں نظی کی طرف لے جا کر زمین میں دھشا اسے یا تمہارے اوپر پھر پر سانے دائی آئی تھی بھیج و ہے۔ پھر تم اپنے سے کو گی بچائے والا نہ ہو ؤ کے ریائم اس اندیشرے سے فکر ہو گئے ہوکہ و تمہیں دوبارہ ای سندر میں لے جائے۔ پھر تم اپنے طوفائی ہوا کا تیز جموفا بھیج و ہے۔ پھر تمہیں انشکری کے بدلے میں قرق کروے۔ پھر تم اپنے لئے نہ یا ذرج ہم ہے بازیری کرنے والا ہو۔

#### لفات القرآل آیت ۱۹۲ ۹۹۲

يُزْجِيُ ووطِاناہے۔ سامہ

اَلطُورُ معيبت رئتسان ر

أَفْلَمِنتُ وَمِينَا مِن مُعِرَّمَ مَطْمَنَ مُومِحَاً إِلَيْ

يَخْسِفُ وودمناديّاتِ.

خاصبًا يقريرمان والياتذهي

. 188.4

تَأَرَقُ أُخُورُى ١٠إر.

فحاصف مختطوةالأجوار

يُغْرِقْ والرق/تاب.

كاتعلوا تردياك

لَيْنِيعُ جِيما كَرنے والار

تقرق آيت نبر11 19

خلاصہ ہے کہ انسان کوانڈ نے قراران فقتوں نے نواز ہے اس پراے اس اندی کا تکو کھار ہو تا ہے۔ اگر اس نے مائٹر کئی ک مائٹری کی روان اختیار کی قائشان سے نوٹوں کو جمین کر اس پرطرح طرح کے عذاب بھی مکتاہے۔ نسان کو اس سے ہم ٹرٹیس اور کی ما گف کر عوقان سے نگا کر فقتی ہوئی ہا ہے۔ واس کی سوجوں گواس پر چاھا کر یااس کو سندر جس ور ہاروانیا کر اس کی واشر کی کی مزال سے مکتاب والے بیٹے فیعنوں شن اور مراس کا اتاق کہیں ہے۔ ووجس خراج ہاتا ہے گھے کرتا ہے اور والے فیمنوں ک کے مزال سے مکتاب دول ہے فیمنوں شن اور مراس کا اتاق کہیں ہے۔ ووجس خراج ہاتا ہے گھے کرتا ہے اور والے فیمنوں کے

> ۅؘڵڡٙۮٚڴۯٞڡؙؙٮٚٵؾۼۣٞٵۮڡڒۅؘڞڵۿڡؙۯڣٳڵؠڗۣۅٲڵؠڿڕۉۯڒڤٙڶۿۄ۫ڣۣ ٵڟڽۣڹڶؾۅڣڞٚڵڶۿۄ۫ػڵػؿؙڔۣڞؚ؆ۜڽ۫ڂڵڡٞٮٚٵؾۛۼۻؚؽڴڽٛ

### ترجمه اآنيت فمبروي

اورالوید بھیٹا ہم نے "وش کی اواد اکومزت بخش ہے اور انہیں منتی اور تر کی شن سواریاں عط کی بیر ، اور ہم نے ان کو پا کیز ورز تی ویا ہے اور اپنی بہت کی تھوتی پر بردی انشیارے عطا ک ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرود

تخرّ هُمُنا جمد خرس بني. خعلنا المهاريد المبتر الكارديد المبتر تري مردد العكيد بالإولاد. فعيلنا المعارد الدود. فعيلنا المرادد والدود.

# نشريج: آيت فمره ي

اس ایک آیت بس اور تو انسان کی جار همشوں کا فرکیا ہے۔ (۱) حض مند آرم کی اواد وکو از مت مطاکی ۔ (۲) بھی دور کی میں موار کیا۔ (۳) اس کو پاکیزہ چروں کارز قرار میاں دویا کی بہت تی تھوقات پر اس کو قریب عطاخ مائی۔ وی طرح قرآن کر کی میں انسان کی تین ویم کو دویان کا بھی ڈکرکھا گیا ہے۔ (۱) افسان بہت کو در پیدا کہا گیا ہے۔ (۲) دوجلہ باز ہے اور ہر چیز کا تیج فوری طور پر حاصل کر انسان کے ہے جس در دو ہے ۔ (۳) تعدیل جاتی ہے تو تھر دارور کرنے کھا ہے اور دوار

انسان کی ان تصوصیات ہے معلوم جوا کہ اللہ نے جہاں اس کو بہت کی تلفی ہیں بھی بیٹر وٹی بیں اور و دنتھی اور تر کی ت روند نے کی مصاحب رکھتا ہے و ہیں اس میں بہت کی بنیا وکی کڑور ہیا گھی جی جی تن کے مناسط ووڑ جیر ہوکرر دجا جا ہے

الله تعالیٰ نے بی آ دیمومنل دشھور تیم وفراست مرشدہ جاہت کیا روشی دی اس کے سربرخلاطت کا ایکن کرکھراس پر بروج اور کی برے کا تعوقات برشرف وعظمت مط فر ائی برکس اور کلو آبا کو حاصل نبیل ہے۔ انسان اپنی مماا حیتوں سے کام نے کر خشکی اور تری شی دورُتا کچرتا ہے۔ زیمن کی گیرائیل ، مندر کی نیبائیوں ، بہاڑوں کی بلندیوں ، فضاؤں اور برواؤں کی طاقت کواپینے تالج کر کے ان برسکر انی کرتا ہے اور تنم و تحقیق ، سائنس اور تی تی تیکنالوجی کے ذریعہ جیرت تاک چیزیں ایم کا کررہا ہے۔ وہ بڑارول تعودات اورخیالات جوآج سے سودوسوسال بہلے تھے کہانیوں سے زیادہ دیشیت ندر کمتے تھے ان کو ہینت کاروب دے کرد نراکو حیرت دنجیب شریغ الراریاے اور بحکن چزول وکھکن بناریا ہے مشلیفیان نمیلو مزن مد ثر موہ بوائی جیاز مکار نب ریلیس اور خراروں شفینس ایجاز کر رہاہے۔ عوراب موجود و دور نثر کہیوٹر کی میجاد نے قو ساز گیاد نیائے انداز نگر مم و حقیق اور معلومات کے ذریعی دیا کا نغشه جل کرد کاویزے۔ دنیا کوائن قد دمخفر کر ویا ہے کہ بڑاروں تمل پر پیٹھ کر منصرف ایک دوسرے کی آ واڑ ہصورت شکل اور فركات ومكنات كود كي مكنّات بلكة اسيط خيالات وومرول تك يختجا مكنّات بالسان كلم وتحقّل كرو ربير برروز ايك أن ينز إيجه وكروبا ے نوٹے نیمی کیس مال تیں دنا کیاں ہے کہاں تک آتی جائے کی ۔ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ داخت وسکون کے عیسے ایسے اسباب اروساک ایجاد کرنے محنے تین جن کا تصور آئے ہے بھی جمکن تھاد نیاش ردشی اور یا کا جداد آئی بروہ **ک**ی ہے ک المرميرون كانقود مانديز دياب يشكن اتحام آليات اورروثني كے إوجود انسان كا قب بينو ربونا جا جارہا ہے ۔ اس كے دل ش بداخلاقی کے اندم دن نے ڈرے ڈال رکھے ہیں۔ ٹرقیات نے انسان کو بہت کی سمجتیں دیدی ہیں تحراس کے ورنا کاسکونیات میں ہے۔ اس کا کھر بلوما حول اس سے بھی کہا ہے۔ اس دور کا انسان جناد کی ہے شاہدائ سے پہلے بھی ندتھا۔ بھوں میزا کو ل کی ایجاد نے انسان کو بارود کے ڈیم پر لا بھونا ہے۔ تھائے کے کون طاقت کے قشے شن چورنگ بٹن ویا کردس بارود کے ڈیم بٹس آگ گا وسنه کا اورونیا کی ساری تر توبت اورانیان دا که کا ترمیر بن کرد و ما کس کے۔

اس موقع پرقرآن تھیم نے ہاری ہودی طرح دہش کی قربائی ہے اور بتا یا ہے کہ انسان کی کامیر نی اورسکون قعب ان اسباب و راقع دسائل اوران وزن بھی تیم ہے بکدانند کی بادا در برآن ای ذائد کا حرام انسان کوسکون کی دولت سے مالا مالی کر سکتا ہے تھی میداسباب سکون ٹیمل دے سکتا ہے اگر موجود و دورکا انسان ان قریت کے سرتھا انڈ کے بیچے ہوئے و این اور دسول الشريخة كوابنار ميرور بنداينا سفة مية قيات السانول سكام آئي گيائين اگراهندے دين يُقطر انداز کيا گيا تو چرونيا بھي سکون ته يا منگ کارسائ قورون جائيں مح ليکن السان محفظة منط جائيں تع \_\_

تاری کے حوالے سے بھی ہدیات موجی کروں گا کہ جب تک و نیا کی باک ذور اور کھی ترقیات سلمانوں کے باتھوں بھی رہیں دیا بھی رہیں اس وقت تک السان اس قدر دول اور دولت پر کرتی کی بدی شروط نہ ہوا تھا گئیں افعار جو بہر مدی میسوی شروس د بھی ترقی کا آغاز انقلاب فرانس سے جوالوں افتدار اور قوت کی باک فرور بیسائیں اور بھود جو بہند دول کے باتھوں بھر آئی ہے اس وقت سے وزیق ہم سے جم کی ہے۔ اگر مسلمان خفات میں جوالت کے مراقع اس میکون تعیب ہوگا تو وہ سرف دائم مسلم تعلق ہے اور ففاتوں کی وجہ سے جواہے و مرف دائم مسلم تھا تھا ہے وابعة الل ایجان کے در بعید ہوگا کی کھا اس تک و دیا تھا وہ کر جرے کا قتال میں جائے گا۔

### يومزندتوا

كُلُّ أَنَاسٍ عَلِمَا عَلِهِمُ فَمَنَ أَوْقِ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولِيكَ

يَفْرُمُونَ كِنْبَهُمُ وَلا يُطْلَمُونَ فَيْيالُا وَمَنْ كَان فِي هٰذِمَ

اعْمَى فَهُو فِي الْاخِرَةِ اعْمَى وَاحْتُنُ سَيْبِلُا وَمَنْ كَان فِي هٰذِهَ

عَنِ الّذِيْ اَنْحَيْنَا إلَيْكَ لِتَقْتَرِى عَلَيْنَا عَيْرَةٌ وَلِذَا الْاقَعَدُونَ كَن الْذِيْ الْمَعْرَفَيْكَ مِن الْذِيْ الْمَعْرَفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِف

# ترجمها أبيت فمهرا عاناعه

#### لغات القرآن أبد نبراء ١٤٥٥

آوُتِی ویاکیا۔ نیمیش دومنابخد فیکش دماکد و دوبابر۔ انتعانی اندمار : پیار فیکشنا جم نے جابت دوم دکھا۔ میشفت دوکنا۔ دوبرا شینت طریقہ ماتون الی۔

تومِل کامن مرف تبدیل ہے۔

#### شرب. شرك أيت نمبراك 24

انسانوں کے نامداعال کی طرح ان کے باتھوں عمدہ دینے جا کی گے اس کی تنسیل معتبر اعادیث عمل بیان کی گئی ہے۔ حدیث عمد قرایا کی کہ جب او کول کومیدان حشر عمل تی کرایا جائے گا تو تمام او کول کے اٹال ناسے عمرش الی کے بیچے تع کئے جا کیں گے۔ چرایک اس اجلے گی کہ وہ اعمال ناسے از از کر او کوں کے باتھوں ٹین کئی جا کیں کے بیانک جسوئ علامت ہوگ کہ اس کے باتھ کی اسحاطہ ہوئے والا ہے چنانچے جزوگ صاحب ایمان ہوں کے ان کے واسٹ باتھ میں اور جو کفار ہوں کے ان کے بائی میں ان کے اعمال ناسے کئی جا کیں گے۔

(۱) جینے مجی اولین واقع میں انسان میں وہ سب کے سب ایک اپنے میدان عمل می اوں کے جس کومیدان حشر یا انسان کا اللہ انسان کا اللہ انسان کا اللہ کے اور کے اس کوان کوان کی باری کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

این آنات ہے چندا سولی ماتی معلوم ہو کیں۔

- (۲) جولان وصداقت کی روژن سے دنیا شمی محروم ر بااور دولان دیکھتے ہوئے مجی اس سے اند حابیا رہا تیا مت شمیر مجی اند حاجی رے کا مینی نے شرخص آخر سے شمیر محمد میر خیر اور بھائی کے دیکھنے سے محروم رہے کا تاتی بڑی پیشسٹی ہوگی۔
- (٣) الشقائي نے كفار كدكى اس سازش كوكلول كراچا قانون ارشاد فرماديا قرمايا كدا ہے ہى اوولوگ جرآب كى وشنى جى مد سے آگے بوعد ہے بيس اس بات كويا دركس كدائشكا يوقانون اور سفور ہے كہ جب يمكى كى بستى سے الشد كے إيكو قالا كي توجم اس كستى كے لوگ جى از يادہ مرسمت بى جگر فرنسر سكے۔

فرمایا کدائر کمدوالوں نے ایسا کیا تو چروہ فود می اس مرزعین پرشدہ میں گے اورانشدگاوہ قانون کافذہ موکرد ہے گاجس شن کمی کوئی تبدیلی تیں آئی اور کمدوالوں کا برطوح کی قالت ورسوائی ہے واسطہ پائر رہے گا۔ تاریخ کھوسے کہ جب ہی کرم بھٹا نے کمسکر مدے مدید مورد کی طرف اجرت فرمائی تو کمدوالے شریع مشکلات میں گرفتار ہو گئے سان پرا اٹا شرید تھا چ اکروہ کے ۔ بلیاں اور بے تک کھانے برمجود ہو کھے۔ مجرافذ نے نی کرم کیا تھائی و صاب میں عذاب کا دوفرمایا ۔ ائی ہوتع پر بیر فرق کردل کا کہ کھا دکھ نے ایسے مالات پیدا کرد بیٹ تھے کہ آپ اور آپ کے محابہ کدسے نکل جا کیں۔ ان کے لئے کہ کی سرزشن کو تک کردیا کیا تھا لیکن وائبوں نے سازشوں کے باو جو دآپ کو نکا انجیں تھا ایک انڈ کے تھم سے آپ نے جرے فرز کی ای لئے ان یہ دومذ اب فیس آ یا جو کہ آٹھ موں پرایا تھا لیکن تھا اور بادکاں میں گرفار اور ایڈ کی ایک مذاب میں تھا۔

# أقِوالصَّالْوَةُ لِدُلُولُتِ

الشّمْسِ الى عَسَقِ النِّلَ وَقُرَان الْفَجْرِ النّ قُرْان الْفَجْرِكان مَشْهُوْدُ الْفَوْمِ الْفِلْهُ الْفَا الْفَجْرِكان مَشْهُوْدُ الْفَوْمِن النِّلِ فَتَكَفّ مَنْهُوْدُ الْفَوْمِ وَقُلْ رَبّ الْفِلْهُ الْفَا مَنْهُ مُدْهَل صِدْقٍ وَ لَكَ مَنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### والمدائرين أيطان ١٨٠٥ ١٨٠٨

سوری زهلنے سے دات کے اندھرے تک نماز قائم کیجے۔ اور فجر کے قر آن کا اہتمام کیجے بے شک میچ کا قر آن (پڑھنے ش) فرشنے حاضر ہوتے ہیں۔ اور دات کے پکو معدش طادت قرآن کے ساتھ بیدار میں بیآ کیے لئے زائد (عبادت) ہے قریب ہے کہ شاید آپ کا 

> > زياده يمح راستدر

شاكلة

أهدى

# يَعْرِنْ وَيتْ بْعِرْ ٨ عُنْ ١٠٠٥

(۱) ان بات کی گوائل دینا کرانف کے سواکوئی عبادت کے الگی تکیل ہے اور معترب محد منطقة اللہ کے رسول ہیں۔(۲) نماز قائم کرنا۔(۳) زکرة ادا کرنا۔(۴) فی کرنا۔(۵) رمضان کے روزے رکھنا۔

بدد و بنیادی: تمی چی جن مراسلام کی قارت تھیرک گئی ہے لیکن قر آن کر بھی ان اصوادی کی تعیدات سر جو دکتیں چی۔ شلا قر آن کر کم بھی نماز قد تم کرنے کا تھم ایک جگٹیں بلکدا اقتداد مقابات پر دیا کیا ہے۔ رکوئی مجدہ دعاوت اور تسیمات وغیرہ کا تھم ہے گرکس جگڑی بیانقلسوجو وکٹیل ہے کہ فرازیں یا چی وقت پڑھی جا تھی، ظہر مصر، عناویس چار رکون سے منرب میں تھی تھی یں اور جد میں وہ و فیرہ بیسب یا تشن ہیں ہی کرائے مکافٹ نے اپنے عمل اور تھم ہے تکھائی ہیں جس پر پودگ اصت کا مسلسل عمل موجود ہے جس کے ہرزمانے میں کروڑ وال مسلمان کواہ رہے ہیں اور ہیں۔ اور سردی دنیا جس چند فقیمی اختلافات کے باوجود بنیاد کی اختیافات کھیں کیس یائے جاتے۔ مثلاً قرآن کریم جس سران اللہ مائٹ کو کھائے کرتے ہوئے نرائے کیا۔

ترجر : اے کی اُ مورج فیصلے سے دات کے اگر چر سے تک لیان کائم کیجنا اور فیر کے آر آن ( فیاز قبر ) کا اہتمام کیجئے کے لیک کی گیر کے وقت ( فرشتوں کی ) ماضری کا وقت ہوتا ہے۔ '' اول کا ' کے سمی جنگ جاتا ، اگل ہو جاتا ہے جس سے مراوز والی آلگ ہے کے کھاسی وقت ہوری ڈوالی کی طرف جا تا اور ڈھل جا تا ہے۔ ای طرح فیر کے آر آن میکن لیاز فجر کے اہتمام کا تھم دیا گیا ہے۔ است کے تمام علاد فقتم اس بات رحمل میں کہ اس آب یہ شرب بائی وقت کی آنز دول کا تھم دیا گیا ہے۔ تھم معمر معمر معرب مشاہ اور فیر

الحاوت كامورة بودشما أرافررا فرما أكياب

ڑ جہ: منازی تم بچنے دن کے دانوں کاروں پر (میٹی فجر اور طرب) اور بھورات گذرنے پر (میٹی مشار) ای طرح فرا) میں

ترجہ: اور اسپے دب کی تھر کے ساتھ تھی سجیے طلوع آفآب سے پہلے (نماز فجر ) اور فروب آفآب سے پہلے (نماز عمر ) اور دائت کے اوقات شمل کیر تھی سجیح (نماز عشا م) اور ان کے دونوں مرول پر (فجر نام برعفر یہ) اخذی نی نے مورور وسم شرقہ بالے ہ

ڑ برد ۔ اللہ کی تھے بجب کرتم شام کرتے ہو(مغرب) اورجب می کرتے ہوا بھر) اور آسانوں اور بی شی ای کی میں ہے۔ حدوثاہے۔ اوروان کے آخری جے بھی ( اراز مسر) اورجب تم دو پور ( غیر ) کرتے ہوا روز آجے ہے غیر 17-18)

ان آیات ہے دات دن عمل ہانچ نمازوں کے افکا مات ارشاد فرمائے کے جیں۔ اس سے بیاث محک معنوم ہوتی ہے کہ استجار کی ان کو ان ک

جبرنگل نے بھے دومرتیہ بیت الفشریف کے قریب ٹیاز پڑھائی(ا) عمر کی غزا ہے وقت میں پڑھائی جب کے سورج ڈھل پیکا تھا اور سارہائی جوتی کے تبے ہے زیادہ نیقا۔ (۲) پھر معرفی ٹراز پڑھائی جب کہ جرچیز کا سارہا سے اسے قد کے برابر تھا۔ (۳) پھر مغرب کی ٹراز اس وقت پڑھائی جب کردوز دوار دوز دافغاز کرتا ہے۔ (۴) پھر صفاء کی تر رشتی خائب ہوتے جی پڑھائی۔ (۵) اور جرک ٹھاز اس وقت پڑھائی جب کردوز دوار رکھا ڈیونا ترام ہوجاتا ہے۔ (۱) دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہرجیز کا سابیاس کے قدے برابر تھا۔ (۲) اور عمر کی

نمازاس دفت پاهائی جب که برج کا سامیاس کے قدے و گناہوگیا۔ (۳) اور مغرب کی نمازاس دفت پڑھائی جب که روز درار روز داخلارکرتا ہے۔ (۴) ادر مشامی نمازا کیے آئی رات گذرجانے پر۔ (۵) اور فیج کا فراز میں طرح روثنی مسیقے پر پڑھائی۔ مجر

جرائل نے لیٹ کروش کیا اے فی ایک دواوقات بین جن پر انہا مرائم نے قباری پردی بیں۔ اور قباد وں کے اوقات ان دوفوں

و تقول کے درمیان جی بیل (لیتی پیلے دان ہر تراز کا ابتدائی وقت اور دومرے دان ان نماز ول کے انتہائی اوقات بتائے کے بیں )

قرآ کن کریم سے اعکامات کی تشرق جمی طرح حضوراً موم فیکٹے کے گل ادرا حاویث سے ثابت سیداب قیامت تک الن پر توبائل کیا جائے گا۔ اس میں تھر لچی کا اختیارت کی کو یا ہے اور تدبھی کی کو اس کا احتیار دیا جا سکتا ہے۔

جس طرت عیں نے ٹراز کے متعلق تفسیل ہوئس کی ہے ای افری اسلام کے دومرے ادکان کی تشویج بھی تی کریم کا گلگ نے جس طرح ادشاد فرادی اس برای طرح سے گل کیوجائے گا۔

پانچوں نمازوں اور جھی کا ذکر کرنے کے بعد نی کریم منگلہ کو کم مرے شویوز کن طالات عمل جہاں بہتا دیا گیا کہ اس عگف اور مصیبت کے وقت جمہ اللہ کی مجارت و برگیا ہی سکون قلب کا ذریعہ ہو چین جمرت مدینہ باطل کے مث جانے متاام تھود پر ہ تو کر کرنے کی خوش خری و سے جو سے فر بایا کر بیٹر آن کر ایم جہاں الل ایمان کے لئے شفا اور وہت ہو جس کا دو محکم بن کے ضعاور بہت وطری جمل مضائے کا بھی سبب ہے۔ اس ہے باج تی ہوئے کی خرورت تھیں ہے کیونکہ یا انسان کی فطرت ہے کہ جب مجمل اس برمشکل وقت آبڑتا ہے آد و ماجی ہوجاتا ہے۔

روايات كم مطابق الفدقعاني في كريم في كالم من الميكان والمست كدون كياروييزي بطور خاص مطاقر ما كن مكر

- (1) سب سے پہلے ٹی کرئم تھ اپنے روفر مبادک ( قبرمبادک ) سے بیدار مول کے۔
- (٣) ميدان عشر ش جال کوئي موار شاه کال دن کي کريم من مواري برمواريون هے ـ
- (٣) آب كوست مبارك عن الواجه عوكاجس جند عرفي عيار عانبيا واور مول جول عرب

- آپ کود د دوش کوشر عطافر باز جائے گا (جس کا بانی فی کر مگر کن کو بیاس ندیگی ) (a)
- مقام محود بآب ماری است کی شفاعت فر انتی ہے جس کوشفاعت کیونی کیا گھاہے۔ (2)
  - ساری متول ہے ہیے آب کی است کا فیصلہ موجور (1)
  - انیام الدیر محی آب سب ہے پہلے کو رہائی ہے اوراس کو مطاقر ، کیں ہے۔ (4)
    - مب ہے بھیے جنت میں تی کریم کافٹے داخل ہوں سکے ر (A)
    - مقام وسیله جواندکی خاص وحقور والی جند سے دوآ ب وصط کیا جائے گا۔ (4)
      - مب امتوں سے پہلے آپ کی اصفہ جنت میں داغل ہوگی۔  $(\cdot \cdot)$
- ود بھی ایون میں کے سنتے بہنم کا فیعند کرلیا تھے ہوگا آپ کی سفارتی دشاہ عت بران کوئینم سے تھا ہیاں مانے گی -(4)(تغیراین کثیر)

# وَيُنْتُكُونَكُ عَنِ الرُّومِجُ

فُلِ الرُّوُّ مُنْ أَمْرِ رَبِي وَمُآ أُوْنِيْتُتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّاقِلُنَّاكِ

### الزجمه: آيت نمبر۸۵

(اے کی تھٹا) دولاگ آپ سے دون کے بارے میں بع بھتے میں۔ آپ کہرو بھے کدروں آپ کے رب کالیک تھم ہے ۔ اورتمہیں بہت تھوز اعلم وہا حماہے۔

لغات اغرآن آيت نبره ٨

يشفلون

أنؤ

حمهين فيص ويرحموا مآ ويينم

> فليز تحوزا

وويو جيمت جي رسوال كرت بيل

# نشخرت: آیت نمبرد ۸

قر آن کریم فلسفہ اور مشکل کی کیائے نبیش ہے جس میں ذرا ذرای ، توں برحوش بھٹیں کی ما کمیں بکی قرآن کریم ایک اسک کماب زندگی ہے جوانسان کو تلسف خواتر زفترے بنا کرمل کی داموں برمج مون کرتی ہے۔ درحقیقت محل می ہے انسان کی زندگی جنت یا جنم بخ ہے ۔ وواوک جو ہوری زندگ مرف ای شی شکارہتے تیں کر پرکیا ہے واکیا ہے؟ دوح کیا ہے؟ امرک ہے اور کمل ج آ بادونیس ہوتے ایسے لوگ فلنے کے بتارتو کتے ایس کین ان کی زندگیاں تھل ہے دوروائی ایس اور دو مجم کی کا میاب تیس ہوتے اور وہ س پینے سوچنے می اس و ٹیا ہے گذرجاتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہوگ جوائنداو واس کے رسول کی اطاعت وقر واس بردادی افقیار کر کے اپنی دوج کی تابائی کو برهائے دیج ہیں وواس ونیا ہی کی کامیاب موتے ہیں اورآ فرت ہی مجی کامیاب وہامراد ر ہیں کے ایک بحشین اور با تھی جن کا تعلق عمل سے ند بوقر آن کر یم ان کھٹی کر پھر عمل کی طرف موڈ و بتا ہے بیسے قرآن کر کیم عمل ارشاد فربایا کرے داے ٹی وواؤ آپ سے جاند کے بارے ٹس ہوجتے ہیں (لین دو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ) اے ٹیکا ا آ ب کے دیجئے کہ وور بیانہ ) کوکوں کو فقت اور ج کے تنفق بتائے کا ذریعہ ہے۔ ملاحظہ بچنے کوکوں نے جاتھ کے بارے می بوجھا کہ وہ کیا ہے ممبر مجور کی شاخ کی طرح یا ریک ہو جاتا ہے بھی مونا اور مجھی نائب ہو جاتا ہے اس میں جج یا یا و وس ل کا سوال ند قا عمر الله تعالى نے ان سے موائن محررخ عمل کی طرف موز کر فریا یا کہ وہ جا نہ کیسا ہے اس کی سنرلیس کیا چی یہ جمعنس مے فور کرنے کیا یزنس ہے بلکہ ردیکھو کیاننہ نے جائد کو کس متعمد کے لئے بالیا ہے۔ بنی امرائیل جن کوانڈ نے اپنی کا تعداد فعشوں نے واز اتھا ان کی نے قمل اور بربادی کا سب بیجی تف کروہ نے کے سوالات اور بحثوں نئی الجھے رہے تھے بھرے طرح کے سوالات کرنا میات بت پرچکڑ ہ ان کا عزائ بن چکا تھا مس کا نتیجہ ہے کہ وہ زندگی مجرموا مات می کرتے رہے اور جب کمل کا وقت آتا تو وہ وہ ک کڑے ہوئے تھے۔ بی کریم مکافی کے محابہ کرام نے آپ سے فیض ڈیٹ سے یہ بات بیکھ فی کی کہ ہے تھے موالات کرتا اپن ز دگی کوبر بادکرتاہے چنا نیوتمام اسٹوں شراسب سے تمہوالات نی کریم نکٹا کے محلے کرا ٹرسے لکس کے تکے بیں کیونکہ جوکام کرتا ہے مل کرتا ہے اس وسوال کرنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے۔ جب بی کرتی بھٹے نے اعلان توسافر مالیا اس وقت بود ونساری نے آ ہے کا لاے اور شمنی کی انتہا کر دی تھی اور ہر داقت اس مرازش ہیں کے رہنے تھے کہ کس طرح الم انھان کو مجی ہے کملی کہ راجول میڈ ال دیں بن نے حضرت عبدالشاہ ن مسعودگی روایت ہے کہا یک ان نی کرتم ﷺ کی جگوٹشریف کے جارہ بنے میں مجمع النا کے ما توق کچوٹر رہم کے بہر ہوں نے آپ کوروک کر ہو جھا کرائے گو آپروٹ کیا چڑ ہے؟ آپ کے ماتھ میں ایک چھڑ کی آپ اس برلیک فاکر کھڑے ہوسے ۔حضرت مہدانشان سعوفر بائے این کرائم نے آپ کی اس کیفیت کوھیوں کیا کہ شایدآ ہے بروقی بازل ہوری نے جنانجے آپ نے ان بیودیوں کے سامنے اس آب کوج ماجس میں الشاتھانی نے ادشادفر بالا کہا ہے گی آبیادگ آپ سے دوج کے معلق ہو چھتے تیں آپ کورو بھٹے کدون آمریب ہے اور جمیں بہت تھوٹر اسائلم و پر کیا ہے۔ از '' بہت میں ان

يهود يول كي شرارت اوروال كا درخ كي طرح ومري طرف يجيره باكرانسان كوبهت كم طرد إكريا به يخزوه مرف اي بات كو يحوسك ب جواس كيا ها طرم هي أسكت بيكن جواس كي س به جرب و ان كوكي تحوسكتا ب و مرب بركران بحق هي برنت ب كيافا كده جس كاتفلق عمل ب شاهو اس محقى كوسلمان على يوري زندگي كذار ف يهتر ب كرا بي كم عني اور جهالت كا اعتراف كر كرهنيفت كوسليم كرايا جائد \_

خناصہ یہ کہ جب یہودیوں نے آپ سے دوخ سے متعق سول کیا قرانا فرمایا 'میا کردوخ امریب بے بعنی انتدکی تلوق ہے جس عام تلوق جسی تین ہے بلک اس سے تھم'' کن' کے نتیجہ بھی ہے'' مہر رہیا'' وجود شراع اِسے چرکھ اسک ن کا علم بہت میں دواور تھیل ہے اس کے صرف انتا جمعا کانی ہے کہ اخذ نے اس کواسے تھم سے بیدا کیا ہے اور دی اس کی مقیقت کوا بھی الحرب ہو تا ہے۔

وَلَيِنُ شِكْنَالْنَذُ هَبَنَ بِالَّذِيِّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ شُمَّر الاتَحِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلَا الْالاَرْحَمَةً مِّنْ رَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كِيْرُا ﴿ قُلْ لَينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى انْ يَأْتُوا بِعِثْلِ هٰذَا الْقُرْانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ ابْعَضٍ طَهِيْرُا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرَّانِ رَبْعُيْ الْبَعْضِ طَهِيْرُا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرَّانِ رَبْعُيْ

### قريمه آبيت نج ۸۶۲۸۹

(اے بی وظف ) اگرام چاتیں تو ہم نے آپ پر بھتی بھی وی جیجی ہے اس کوسل کر ٹیل مجر دہارے مقالبے میں آپ کی کو تھا تی بھی نہ پائیس کے۔ سوائے اس سے کہ آپ کا رب (آپ پر ) رحمت فرما دے۔ بے شک آپ کے اوپرائ کا بہت پر افضل دکرم ہے۔ آپ کھر دیجئے کہ اگر انسان اور جنات ل کر بھی اس قرآن جیسائے کرآنا چاہیں تو وہ اس جیسا نہ لاسکیں کے۔ اگر چہ وہ ایک دوسرے کے عددگا دی کیوں نہ بن جا کیں۔ یا تھا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی (مثانوں) سے جھا ہے کم اکٹر لوگ ان کا اٹھاد کر تے ہیں۔

### لغات الغرآن أيت فبر١٨٩

لَٰئِنْ الْبِنْدِ.الَّرِ. ..

نَا جم نے بنا ا

لَنَفُهَبُنُ البَدِيمِ فِائِينِ كَـ ( لَـ فِاكِن كَـ ) \_

أَوْخَيْنَا بَمْ نَــٰوَى كَارِ

تحبيق برا

إلجشَمَعَتُ بِمُ مَرَى لِ

أَنْ تَلَتُوْا يِكِنِهِ *لِلاَيْنِ*\_

لايَاتُون والديكس عد

ظَهِيْرٌ منكار\_

أبئى الكادكرديان

### تشرنگ: آیت نبر ۸۹۶۸۹

اللہ تعالی نے وہی لا دیت کا خدید قرآن جس کتب دی کے ذریعہ کی کریم میکھنے پرنا زلیفر ان جس بیریتمام انبیاء کرام کی تقییمات کا طامہ اور نجوز موجود ہے۔ اس کتاب بدایت پڑگل کرنے سے ایک بی روحانی اور دنیاہ کی زندگی حاصل کرنا انسانی سعادت ہے۔ لیکن انسان کی بیکتی بوکی بدئیسی ہے کہ وہ اس سے فائدہ انسانے کے بجائے اپنی ہے دھری اور ضد کی دجہ سے اس کے لگارے مجم کر چھ جاتا ہے۔

نی کر کم پیشتا کو خطاب کرتے ہوئے ان دشمنان اسلام نے فرمایا جارہا ہے جنوں نے قرآن کی ابدی تقلیمات سے مند موڈ کراور نا قدری کر کے اپنے آپ کو دیاوی اور آخر ہے کی ہر کھائی سے مور امرائیا ہے۔ فرمایا کسان کی ناقد رکیا کی وہ سے ہونا تو سے چاہیے قائد نہ کی کی داہوں جس بیشنے اور کو وہڑ کی پر قائم رہنے والوں کو بیٹھنے کے لئے ای طرح جوز دیا با نا ورس قرآن کو اس بر کرا ہو تا جا گئی تی کر کم چھٹے پر اندیکا پر خصوص خطاب دکرم ہے کہ اس نے دینے کواس کیا ہے جو وہ جس کے سامنے تمام دنیا کے شماستہ تعالمی وہ بالت کے باوجو والفرنے اس کی تقلیمات کو تمل فر باید قرآن کر ایم ایک جو وہ جس کے سامنے تمام دنیا کے بھی ساری وزیا کو تھی چین کو تکا کہا کرتے تھے جب قرآن کر کم کا فران جو اور دسورہ کی اس کے سامنے کو تھے بن کروہ گئے۔ جاری کے کہ اندیک مواد کا نکار میں جنے بھی نوگ جی با جات جی دوس اس کر بھی اس قرآن جیسا بنا کرتیں او سکتے ایک جاریت کی تقدر زیکر کا ورنا شرک کا طریق الفتیار کرتا ہوائے کھیں کے اور کیا ہی قرآن جیسا بنا کرتیں او سکتے ایک

# وَقَالُوَّالَنَّ ثُنَّوْمِنَ لَكَ

حَثَى تَفْجُرَكَنَامِنَ الْآرَضِ يَنْتُبُوعًا الْآوَنَ لَكَ بَعَنَةً فِنَ لَكُومِ الْآلُونَ لَكَ بَعَنَةً فِنَ تَعْمَل وَهِلَي فَتُفَوِّمُ الْآلُهُ رَجْلَلُهَا لَقَوْمِ الْآلُونَ اللّهُ الل

لغات القرآن آبت نمر ١٣٢٩

تَفْجُو تَربادے۔مِارک/دے۔ رَبُوعَ يَشِوعَ يَشِد

نَجِيلُ مُحَوِرَكُورَدَت. عِنْبُ أَعُونِ

ئىقط تاناء ــ

دَعْنَتُ وَئِنْ كَانَ كِادِ. كَشَفْ كَوْسَكُون.

ئىنى مائے۔ ئىنىل مائے۔

نیْتٌ کر۔ زُخُوٰک ساریسرو

تُوَقِّي تَـٰرِکَاـِـ رُقِیً لِامنـِــ

نَقْرُوا هُ جَهِرَا مِن مِن مِن عَلَا

بَشَوٌ انبان

# عَدِينَ أَيْنَ أَيْنِ الْمِعِومِةِ عِلَى

الشاقائي نے کفار مکسے ب جامطالبات اور مجزات کی فریائش پر بھیشہ پیٹر دیاہے کہ اللہ کی طاقت وقد رہت سے کو تی چیز با برئیس ہے وہ میاہے قال کفاد کی برقر ، کش کو لیورا کر و نے نیکس سے باتھ واللہ کی مسلمت سے خلاف جیں۔ ان آبات ہی بھی کفار و شرکین کی ان بی باقوں کوش کیا گیا۔ ہے۔ وہ ٹی کر کیا تھاتھ ہے ہے کہا ہے گوا کا چشر جاری وقت تک ٹی بائے کے لئے خارفین ہیں جب تک آپ (۱) ہا رہے رائے بال کا چشر جاری نہ کرویں (۲) ہا آپ کے لئے سمجودوں اور آگودوں کا ایک این آپ ہا تھیں ہے ہوائی ہے کہا گئی گئی کہتے کہ جو کچھ کیتے ہوائی ہے مطابق آسمان کا کوئی سمجودوں اور آگودوں کا ایک ایسا کی جائے ہوائی ہے مطابق آسمان کا کوئی سمجودوں اور آگردوں (۲) ان کا مطالب ہوتا کرتم الشاودائی کے خات کی جو مائے اور کی کھڑا کردوں (۵) آپ آسمان پر چڑھ جاؤ کا دوران ہے کہ اُن کی کہا ہے تھی ہوئی ہے آپ کے جو کئی ہے کہا کہ کے خات کے جو کہا کہ کہ ان کر کھڑا کردوں (۵) آپ آسمان پر چڑھ جاؤ

جب ایک شکسل سے ساتھ کفاد کر ہے او تھی کہتے تو ہی کر کم چیک فیجیدہ ہوجائے اور دقی کا انظار قربائے ۔ ان آیات بھی اند تھائی نے ہی کر کم چیک کی اسے ہوئے کہا گرائے ہی آ کہاں ہے کہ دینے کہ جس طرح تھام کی اللہ کے بندے اور بشر شحا ایسے ہی بھی میں می بھر کو ہاتھیا رہا مل نہیں کہ دوا ہی مرشی ہے جب چاہیجوات دکھا و سے ندیداس کی شان ہوتی ہے کہ دوائیتے ہود دکا رہے اوکول کی ان میکا نے باکٹول کی دوخواست کر سے انجیا مرام دیا بھی اس لئے بہتے جاتے ہیں کرانڈ کا بھیا م اللہ کے بعد دل تک پہنچا کر ان کی اصلاح کر دیں اور جس داستے ہوں اور اللہ سے ہیں ان کوم المستقم پر جا اویس نے بایا کہ ا اے نی بھیگا آ آ ہے ان سے واضح الفاظ ہی کہد دیجے کر بھی ایک بھر ہوں اور اللہ کے جس ان کوم المستقم کے جا دیں اور اس اور اللہ کے بھی ان کوم الم ساتھ اور کرتا وہوں گا۔ معجولات دکھا تایا نا دگری محمد و مسلحت سے اس بھی ہر اکوئی ڈل ٹیس ہے۔

اس سے بیر حقیقت تھر کرمائے آجاتی ہے کہ دسول کا کام مرف اٹنائی تھی ہے کہ وہ اس وتیاشی آئے اور اللہ کا بیٹام سنا کروائیں چا جائے بلکہ وقیم کا کام ہے کہ بیٹام الی کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرسے ۔ وجودا فی زندگی کو آئیس شال اور نموز بنا کر چی کرسے تا کر اس کے کنا عب اور آنے والی سلیں اس سے کا کہ واصل کر بھی اور اس کے مطابق کم کر کھیں۔ اگر اللہ کے کام کے ساتھ کی کی کی خرودت نہ ہوتی تو اس کے لئے فرائے تھی کائی تے جوائی ویا میں آئے اور نمایت و یا نت وادی اللہ کا بیٹام بہنچا کر پیلے جائے اس کے برخلاف چیک نی بھر ہوتے ہیں اس لئے ان برائی کیفیات خادی کی جائی جی جوان کی است کے لئے مورد بھی بین جاتی ہیں۔ یہ کام فرشنے کرتے تو بات مرف بیٹام پہنچانے کیا مورش راتی ان کی ذری پر زبیشری کیفیات آئی۔ اور شدان کی زندگی نر شانوں کے لئے کوئی امورا مورز نمی نیٹام پہنچانے کیا مورش راتی ان کی ذری پر زبیشری وَمَامَنُعُ النَّاسَ اَنْ يُغْفِئُواْ الْاَجَاءُ هُرُ الْهُدُنِى الْآانُ قَالُواْ اَبَعَتَ اللهُ بَشَرًا رَسُولُا قُلُ لُوْكَانَ فِي الْرَفِي مَلْلِكُمُ يُتَشُونَ مُطْمِينَيْنَ لَلْزَلْنَا عَلَيْهِمْ فِنَ النَّمَاءَ مَدَكًا رَسُولُا وَتُلَا مُلْكَارِسُولُو فَلَ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدَاً اَبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمُ النَّاكَانَ بِعِبَادِهِ خَمِيْرًا اَعِمْيُرًا اللهِ

### ترومية آيت نبه ١٤٦٣ع

بدایت کے آجائے کے بعداد گول کوائیان اونے ہے اس چیز سکے سوا کی نے بیش ردکا کردہ کتبے ہیں کیا اللہ نے بشر کو تیفیر بنا کر بھیجا ہے۔ (اے ٹی ﷺ) آپ کید دیجے اگر زشن بیس اظمیمان ادر سکون ہے فرشتے کی گیر رہے ہوئے تو ہم آسان ہے کسی فرشتے کو تیفیر بنا کر ضرور میسیجے نے رائے تی تھے گا آپ کید دیجے کہ میرے اور تہذرے در میان ایک اللہ کی گواہی ا کائی ہے۔ بے شک دوا سے بندول ہے باثمر ہے اور دیکھنے والے ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٩٢٩

خامَنَغ ميري کيا ديس ده ک

أبغث كإبيجابيار

يَمَشُونَ ،وجِلتين.

عُطَّمَتِنِیْنَ الْمِیَان صِرِجُواسِطِ۔ خَلَکُ زِیْر مُکَفی کانی ہے۔ شَفِیْد کان۔

# الإرازة بيرانية

کفرشت آیات کے تسلسل بھی افتد تھائی نے اور شاوفر بایا ہے کہ ان کفار کو کو میں یات نے ایمان فلی صافح اور معنون میں مائے اور معنون میں مائے اور معنون میں مائے کہ اس کے اس کا رواز کا جائے ہوئے کے اس کے اس کا رواز کا جائے ہوئے کا کہ اس کے اس کا رواز کا جائے کی اس کے اس کو اس کے اس کا کہ جائے کی معنون کو اس کی اس کو اس کی اس کا کہ جائے کی معنون کو اس کی اس کا میں معنون کی اس کا میں معاون کی جائے ہوئے گئے کہ اس کا میں کا میں کہ اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی اس کا میں کا کہ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی کہ کے بیار میں کی اس کی اس کی کہ اس کی کہ کا کہ

اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ مگل کی دوہوں ہے جائے ہیں ان کہ باتمی ہنانے کے کئی موضوع کی صورت ووتی ہے۔ یہ کا دوخوں کا خوروت ووتی ہے۔ یہ کا دان کا دوخورکن کی مقتل کرتے ہے۔ یہ کا مرکز کا مجدود دیا تھا اس لئے دوخورل باتھی کرتے اپنے آپ کو مطمئن کرتے دیے۔ اخد توائی ہے جو اخد توائی ہے جو اخد توائی ہے جو اخد توائی ہے اخد توائی ہے اور انجا کی اس کے اور انجا ہے کہ اور تھا ہے۔ یہ انہ مورف اتنا کی دینے کرم سے اور تھا رے اور انجا ہے اور انجا ہے اور انجا ہے اور انجا کہ میں میں مورف اتنا کی دینے کرم سے اور تھا رے دومیان مرف اندی کی اور انجا ہے۔ یہ انہ میں مورف اندی کی اور کا انہ ہے۔ انہ کی اور کی اس کے اور کی بات کے اور کی داوگ بالی مند وہن ورمین مربی ورمین کی ہوتی ان کی بھوتی ہے۔ خروک ہے۔ انہ کی میں کہ میں کہ انہ کی انہ کی ہوتی کا خروک ہے۔ انہ کی میں کہ دومیاں کی انہ کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی ہے۔

وَمَنَ يُهُدُواللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ

### تزجمه: آيت نُبري ٩ تا١٠٠

جمس کو القد ہوئیت دے وہی ہوایت پائے والا ہے۔ اور بھے وہ گمرا و کردے بہی وہ
اس (اللہ) کے مواکس کو عدد گار نے پائے گا۔ ہم ان کو قیامت کے دن اوند ھے مذکبیج کرلے
آئیں گے۔ اندھے کو گئے اور بھروں کی طرح بول گے۔ ان کا ٹھکا کا جہم ہے۔ جب بھی اس
کَ آئی جھنے گئے گی آؤ ہم اسے اور بھڑکا ویں گے۔ بیاس چیز کا بدلدہ کہ کہ انہوں نے تعاد ک
آئیت کا انکاد کیا ہے۔ وہ کہتے میں کہ کو جب ہم بندیاں اور ریزہ دیزہ ہوجا کی گئے ہیں ہیں
سے بیدا کیا ہے کہ انھا بیاجائے گا؟ کیا وہ بھی کہ جس انٹھ نے آئیا توں اور ڈین کو
بیدا کیا ہے کیا دہ ان جیسوں کو بیدا ٹیل کر سکتا؟ اس نے ان کے حشر کے لئے آئی وقت مقرد کر
معاہے جس میں شک تیں ہے۔ بھر وظام کرنے پر تلے ہوئے تیں۔ (اے بی چکے) آپ کمیہ
دکھا ہے جس میں شک تیں ہے۔ بھر وظام کرنے پر تلے ہوئے تیں۔ (اے بی چکے) آپ کمیہ
دیکا کہ اگر تم میرے پر وددگار کے فرائوں کے مالک بورٹے قریج ہونے تیں۔ (اے نی چکے) آپ کمیہ

(32)

#### روك كرد كله لينته به داقعي انسان بهت ننك دل دا قع بواب.

الخات القرآن آيت نبره ١٠٠٤

نَحْشُرُ بِمِنْ *کرنے۔* وُجُوٰۃً جے۔

عملی الرہے۔ نگذ الراق

معم برے۔ صُنتُ تصوران کو کار کار کار کار

خبت چن. شعب ۱۶۶۹

#### (نترخ: آيت نبر ٩٤ تا١٠٠

نی کرے بی کا کہ میں میں اور است میں اور است کے ایک است کے ایک است کے دیتے کہ اس اللہ نے تبہاری ہو شکر ہیں اور مالا کرتا ہے۔ وہ اس شن کی کی ٹیس کرتا وہ دولوں ہا تھوں سے لٹا تا ہے کہن اگر ہیں وہ کہنا ہلکتم اس سے جو می مالتے مووہ معلا کرتا ہے۔ وہ اس شن کی کی ٹیس کرتا وہ دولوں ہا تھوں سے لٹا تا ہے کہن اگر ہائی وورڈ سے کو ترائے اللہ اور اس کے ہاتھوں کے ہاتھوں شی ہوئے تو وہ دومروں کو ہوگا ما دیسے کیونکہ اضاف ہوائی تھے والی واقع ہوائے۔ جب وہ اپنی تھے وہ کی برر سے قیاس کرنے لگا اس کے بر طلاف ترام اضافوں کا ہے تو ہدائی کروڑ تی اور ڈروٹر فرض ہوتا ہے۔ اس سے بر طلاف ترام اضافوں کا بروڈ اور ڈروٹر میں مطاکر تا دیتا ہے۔ یو در گار برانسان کو خوادہ جس کر گذار سے بنا فرمان ہرائیک کورڈ تی اور ڈروٹر کو کر کی کرفتی مطاکر تا دیتا ہے۔

> وَلَقَدْ النَّيْنَامُوْسَى تِسْعَ اليتِ ابْيِنْتِ فَسُكُلْ بَنِي إِسْرَا مِلْ الْجَاءَمُ فَقَالَ لَمُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لِاَكْتُنَكَ لِمُوْسَى مُتَكُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْعَ لِمُتَ مَا اَنْزَلَ هَوُ لِآءِ إِلَّا رَبُ السَّمَافِ وَالْأَرْضِ بَصَارِرُ وَإِنَّ لَاَهُمُّكُ يْفِرْعَوْنُ مُنْبُوْرًا ۞ قَارَادَ أَنْ يَسْتَعِزُهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْبَاهُ <u>ۅٛڡۜڹ۠ڡٞۼۘ؋ڿؠۣؾ۫ٵٷٞۊؙڰڶٮؘٵڡۭڹٛؠۼۜڋ؋ڸؽۼۣۜٳۺۯٳٙ؋ؿڵٳۺڴڹؙۅؖٳ</u> الأزمن فإذاجآة وَعْدُالْلِخِرَةِحِثْنَا بِكُوْلِقِيقًا۞وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزُلُ وَمَا ٱلْسَلْنَكَ الْأَمْبَقِرُا وَنَذِيرًا ۞ وَقُواْنًا فَرَقَنْهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُنِّ وَنَزَلْنَهُ تَأْتِنِيُّلُا وَقُلْ أَمِنُوْا بِهَ ٱۉؙڵٲؿؙٝڝؙٛۏؙٳ۫ڮؘ۩<u>ؖۮۺ</u>ٛٲۉؿ۫ٳٳڵۼڵڡٙڝؿۼؿۼڵڮٳڮ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَّيَقُولُونَ سُعْلَ رَبَنَا إِنْ كَانَ وَغَدُ رَبِّنَالُمُغُعُولُا۞ وَيَخِزُفُنَ لِلْأَذْ قَالِيَ يَبْكُونَ ۅ*ؘؽ*ڒۣؽؙۮؙڰڒٛڂؙۺؙۄڲٳ۞

#### ترجها وأينا أبراءوه والموا

اور يقينانم في موكى كوكملى موكى واضح أو مدونتانيان (معزات) عطا كي تعين آب كا ین امریکل ہے یو چینے کر جب موٹی آئے تو فرمون نے کیا کیا تھا۔ (اس نے کہا تھا کہ) اے موی میرا گمان بدے کرتم برجادد کرد یا حماہ ۔ (موی نے) کما تو اٹھی طرح جات ہے کدان تثاغون كوبسيرت ادرهيمت كم فح آسانون اورزين كرب في نازل كياب اوراب فرمون براخیال بیت كدفر بلاك وير باد موجائية والول عي سے بهر جب فرعون نے ال كذين عدا كما أف (معرب كالي كاداده كياتويم قاس كو قرمون كو) ادراس ك ماقیوں کوفرق کردیا۔ مجراس کے بعدہم نے نی اسرکی سے کہا کرتم اس سرزین میں رموب كيكن بنب آخرت كي وعدت كاوقت إورابوجائ كانوجم تمسب كوسميث كرائے أسمي مير اس قرآن کوہم نے من اور میائی کے ساتھ ہی نازل کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کواس لئے بھجا ہے ك أب فول فرك ويد والعادر وراف والع بي اورام في الرقر أن وكور الورام بتا كدآب وكون كفر فرر مرائي اوريم في ان كوآبتدا بهته فال كواب (اب ني ﷺ ) آپ كېد ئېچ كرتم ايمان لا دَيان لا وَجن لوگول كو يملي سے ملم ديا گيا ہے انہيں جب به سنایا جاتا ہے تو وہ خوڑیوں کے مل مجدے میں کریڑتے ہیں اور کر اٹھتے ہیں کہ جارا پر وردگار یاک اور بے عیب ہے اس کا وعدو تو ہوا ہو کررے گا اور وہ تعوز ہول کے مل روتے روتے گر یز تے جی اوراے کن کرائن کی فاج کی واکساری اور بوھ جاتی ہے۔

لغات الغرآن آبية فبراه ١٠٠٠

بِسَنع ہے۔ اِسْسَلُ ہیں ہے۔ مَسْسُحُورٌ ہادی کیا بھردد۔ بَصَالِرٌ ہمیں جماعہ کہا تھ۔

متاوكها عابية وأباب أنسكنوا أباد بموجاف ريؤمو أفكف سمست کر۔ فَ أَفْنَا ہمنے مداکیا۔ مُکُک 511 أمتدأ متداتارا وُ تُو الْعِلْمُ عهم د مأحم \_ لإحاميار ر. ريخي و ئ ووكريزت تهد اذفان توريال. موريال. تَبُكُونَ وورو شريس تحشؤع خشوع به عاجزی دا نکساری به

## تشريخ : آيت نمبرا ١٠٩٥ ا

ا نیا مکرام کو بھواست اس کے دینے جاتے ہیں ہی کران کود کھاڑ کفارہ نے تقریبے قو بیکر لیس اورا سلام کی بنا کول کولول کرٹس ۔ ان آیت میں بنایا گیاہے کہ انفراقعالی نے مطرب موٹی کوامیے تو بھڑات وطائے تھے جن کود کچر کرٹی اسرائٹسل اور قرطون اور اس کے ساتھیوں کوائیاں کھیل کرٹیز جائے ہی تھا گرانے والے ان ان کا تباہدی سے دکھر کو گھا کا در کولوں اور اس کے ساتھی جنہوں جنہوں نے مطرب موٹی کے مجازات دکھر کوائیاں تو کہ کرلیا تھا اللہ نے ان کو تبات صفر قرما دئی ۔ اور فرطون اور اس کے ساتھی جنہوں سے انتخار اس کے معرف کا انکار کیا ان کو جرب تاک سرا اور کی فرجون اور اس کے مانے والوں کو بانی جس فرق کرد یا گیا۔

جسب حضرت وی نے اللہ کے این کی طرف وجست دی قانبوں نے ندمرف ای رکیا بلکہ حضرت موتی کے مجوات کو جاد وقر ارد سے مرحک کے تمام نامج کر ای جاد وگروں کو حضرت موتی کے مقالیلے بھی او کر کھڑ و کردیا ہے گئی و تا ہو ووگر جو نظام واکرام کے لائج بھی اپنے جادہ کے کہارت وکھارہے تھے جب بشہوں نے عصائے موتی کے مجرے کودیکی تو انہوں نے خرجون کے مجرے دربار شی اپنے ایمان کا عال قربادیا۔ جسب فرحون نے اس بخر انی کے اتجام سے ڈرایا تو وہ ڈے مجھے اورانہوں نے صاف میں اف کر دیا کراے فرحون ہم نے اسلام تول کر لیا اب اس کا انجام بھومجی ہو۔

حضرت موئی نے جرے دربار می ایک مرتبہ کار فرجان کولکا دا اور کیا کہ اگر آفر نے ان جوات کوہ کی کر می ایمان آبول دیکا تو نیر اانجام بہت می زیادہ قراب ہونے دالا ہے۔ فرجون نے معنرت موئی کی اس وجوت کولئی خال میں از اور اور مگرے اپنی سازشوں میں لگ کیا اور معرت موئی کو فکست دینے کے طریقوں میں فرق ہوگیا۔ وہ فوجوات بھی کابوں آبیات میں وکر کیا گیا ہے وہ بے ایں۔

> (۱) يويطا (۲) معدا (۳) الوفان (۳) الريس كاعذاب (۵) مينزگون كاعذاب (۱) جودُن كاعذاب (۱) خون كاعذاب (۸) شرات كاكي (۱) مخراي يون كايدا بودا (مورة اعراف)

تر فدی ش میدوایت تقل کی گئی ہے کہ میرو نے آپ سے ہو جھا کروہ و مجوات کیا تھے ، فرمایا و ہوا دکا مات ہیں

(۲)چاري نه کرو

(1) گرگسندگرد (۲) زاراندگرد

(٣)ناخل خون ندبياؤ

(۵)مادوزگرو

(١) مودمت كماؤ

(۸) یاک دامی مودول برتمست ندا**کا**د

(۷) ہے گناہ کونہ پکڑ داؤ کہ جائم اس کول کردے

(۱)جهادے ندجها کور

كرد ككودسه كار

> قُلِ ادْعُوااللهُ آوِادْعُواالرَّحُسُ أَيَّامَاتَدْعُوا فَلَهُ الْاَمْمَا آءُالْحُسُّنَىٰ وَلاَجَهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَثَنَافِتْ بِهَا وَابْتَعْ بَهْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ الْمَمْدُ لِلْهِ الَّذِي لَمُ يَعِّذُ وَلَدُّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الذَّلِ وَكَبَرُهُ تَلْبِيرًا ۞

#### ترجمه : آيت نمبر و التوالاً

(اے ٹی میک )ان سے کہے کہ اللہ (کہر) پکارہ یارٹن (کبر) جس عام ہے مجی پکارہ کے اس کے سب سے اعظم عام جی ۔ اپٹی ٹمازش شق بہت زیادہ بلندا وازے پڑھو اور شنی بہت بیت آوازے بلندان کے درمیان کا (اعتدال) کا راست تاش کرو۔ آپ کہد تینے کہ تمام تعریض اس اللہ کے لئے جی جس نے شاتو کس کو جانا بنا باہے اور نہ بی اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ نہ دوا نتاجا جز ہے کہ اس کو کی بدوگا د کی صرورت ہو اس کی خوب اچھی طرح ہزائیاں (عظمتیں ) بیان کرو۔

لفاشالمقرآن آمتأبره الاستا

أفغوا يكارد-باادً-

آيام دن.

لاتنجهز دبندك

كاتُعَافِثُ ديستكر

علاش كر\_

وَلِينً مِنَّهُ

عا 2 ک - کزورگ

الري كى المتقمت خوب بيان كرو\_

كَبْرُهُ لَكْبِيرًا

إنتع

اللل

هُمُ مِنْ أَيتُ نُهِ \* أَيتُ اللَّهِ \* أَيتُ اللَّهِ \* أَيتُ اللَّهِ \* أَيَّ اللَّهِ \* أَيَّ اللَّهُ

اللہ تھائی نے مورۃ الامراہ کے آخریش نی کرئے تھا کو فطاب کرتے ہوئے فرمایا کہا ہے نی کا آپ لوگاں سے کہد دیسیے ت کی اے اللہ کہ کر پیارو یا دخر کی کردونوں اللہ بی کے نام جی او واللہ کے میٹے بھی تام جیں وہ سب بھر کین تام جی ۔

الله تعالى كا ذاتى ما مو مرف الله بها تى اس كے سناتى مام يى ، وحمى مرجم مقادر، خالق دواؤق و فيره بيالله

کے بھترین مفاتی نام ہیں۔ ٹی کر کم منگف نے ادشاوفر بایا کرانڈ کے خانوے نام ہیں جو گفس ان کو یاد کرے کا وہ جنسا کا مستقی موگا۔ (روایت مفرت ایومریز)

كنار كمدالله كما مرب والقف تضريكن جب "وطن" كاسفاتي نام ينايا كميا توانبول سف موال كيا كريد وطن كون بي كيا

ے الف تعالیٰ نے ان کیا سوال بن کے جواب میں فرینا کیا شاہ در میں دونوں فشہ کے دسم ہیں۔ میدہ وضاری می اللہ کے لاظ ہے واقف مقدادرا کی کومائی تھے مقدم میروی حضرت عذیز کواد دنساد کی حضرت میں کو (خوذ باند) اللہ کا بینا کہتے تھے مس ک قرآن کری کرنے نے دید کر کے بتا ہے کہ میرد وفول اللہ کے بغر سے اور دون کے سات کے بیارے کا مختاج ہے دوکا کا سے کی تھام چک ہے اس کو فیل سلطنت جانے کے کئے بینا ، بینی اور دون کی ضرورے کیں ہے نہ دوکی میارے کا مختاج ہے دہا کا سے کی تھام عظم ور کا مختی ہے۔

دوسری بات کی کرمی مفتلة کویتانی جارتا ہے کہ اے آی ؟ آپ رُنوَ اسْرَا آب تسائد کا نام کیجے کرکی کوٹ کی شارے اور شراتی زورے بکارسیئے ہوکہ دوسروں کے کال اس کوشش ایک شور مجھیں بلکہ راجا محدال سب سندا مجھی بات ہے۔ مورج الاس اوکیا اس آخری کی تبت سے محلق ھا سالیس کیٹر نے تھھا ہے کہ کی کرم مجھٹے اس آب کی خصرت کو باز نر بائے

تقداد مگر کے تمام چونے ہیں وں موسکھائے تھے آپ نے اس آبت کا ام' آبت اُھڑٹ ''فین عزت ، مفلمت وائی آبت دکھائے۔ بعض دوایات سے معلوم وہ تاہے کہ جس کھرش ہے آبت ہوئی جائے گی اس کھرش کھی کوئی آفٹ باپڑو دی آئیں ہوگ۔ انٹرٹو ٹی ہم سب وقر آن کریم ہوسے ، جھنے وہ اس مجل کرنے کی تو اُنٹی مطافر ۔ نے۔

الحديثة أينا سورة الاسراء كالزجر وتغييرهمل بوا

و اخر دعوانا ان الحمدة وب العالمين شخصت شخصت شخصت كان شخصت شخصت پاره نمبر ۱۲۱تا ۱۲

• سبخن الذي • قال الم

سورة نمبر 🖊

الْكَهُف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

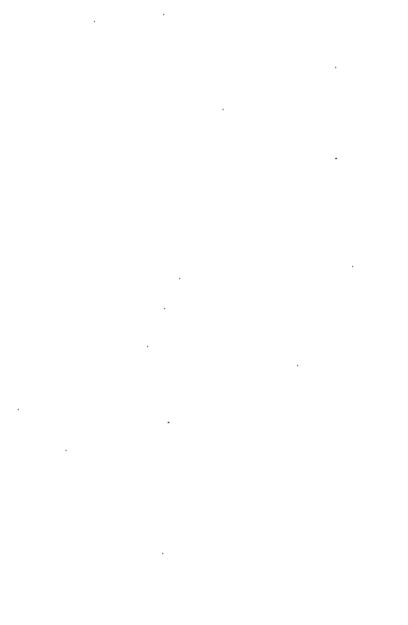

# الترزيع والمنطاك

# بِسُــهِ اللَّوالرَّعُزُ الرَّحِيثِ

کفار کمد نے میود ہوں کے کہنے یہ ٹی کرمج مفاقت سے چھواہیے واقعات کے مقلق ہو چھا جس ہے عام طور میر کر ب کے لوگ ڈوا تغف تقے ۔ کفار مُداور میروی کے بحد ہے ہے کہ نی کریج بی نا ان موالوں کا جواب زرے تکسی مے لہذہ بیس ان کوچٹلائے اور نداق اڑائے کا موقع مل بائے گا۔ لیکن انڈ تھالی نے تمام موالوں کے ایسے مجربے د جوابات دیے کروشنان

اسلام خیران و بریشان ره محکه به به و زیاز تن جسه کفار مکه که تخم وستم ، بریزیت اور معاشی ئېف د رخ بمئاده پيازي نمايند کې پزيکات يي انتها بوټکي کې کهاريکه که سوالات اوريکه کې تنيمن حالات مي مورد والکېف نازل

كَيْ تَلْ مُركِفًا وَكُمِينَهِ بِنَدِ هِومَ مَن اورا فِي إيمان كُوْتِلِي اورَتَفَقِ إلى عاسِيَّةٍ .. العمال كيف ون عنه؟ كما تنه؟ ان كي تعداد كتي تحي؟ اوركن هاله ت ثين روالقوت وثي آئے؟اس کی تنعیل کوچوز کرختمرا نماز میں امواب کہف کے جذبہ ایمانی اورایکار قریانی پر ز در دے ہوئے زرشادفر باما کہ و دیندا سے گلعی نو جوان تھے جنہوں نے شہری زندگی مکھر کے اراصته وآرام ادرخودا ہے محمر دالوں کو چھوڑ کریماڑوں کے غاروں کواپنامسکن بنا میا تھا تا كران كے ايمان كى هذا هت جو يتكے دورا بلند كى رضاو فوشنوري حاصل جو يتھے۔الشرنے ال کے اس مذہبے کوقیول فرمائے موئے آنیں فڑت وسر بلندی کے اس مقام تک پہنجا دیا جس پر سوت رہے جب دواھے قو کتیں | انسانیت : زکر علی ہے۔ ان کی محبت کواٹھ تلقیم قرار دیا کدان کے ساتھ لگ کرآنے والے کتے اً كويمي شرف وقد نيت بيانواز نه كاليعذ فريا المباسبكي تراجب كل تومت شرافها واليه كا تواس کوانسانی شرف ہے نواز او کے گا۔

18 بودة كبر Ы. 12 "ات 110 والفوط بكل ياس 1201 6620 حروف

كوكت تهاية ائر سورة يك دين كامر بلند كالار ایرن کی مؤخت کے لیے ان چھ وخوص قرجوالول كالأكر فرانيا محج ے بینچوں نے شم کی زندگیا کیا ہر واحت اور آزام کے مقرمے کی بھاڑ کے مک عارضی جوٹے کی محی، انتہ نے ان پر ایک کی طول تبنوغ رق كردك كدوتكن سوفر (**909) مال کلدای جُل**ائے۔ البدافكا فيصدوه لكساوان بالأوصعوان يز عدم مقارب إلياء

قرآن کریم احادیث اور تاریخی اعتمار ہے اس واقعہ کی تفعیل جوسائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہرافسوں شن روی شہنٹا ورقیانویں نے اللہ ایمان کومنانے کا طریقہ میا بنا رکھ تھا کہ اپنے پانھوں سے بناہتے ہوئے بتوریا کے مراحظ زبروکی مجدہ کرواتا

الناكا كالشاكول في مركبات علاون ے۔ پر کام کی معلمت کیا ہے ؟ خردة بالمين كمد وقفوان كالجعر يتك ای لیمان کے قم ہے عمل منہ موی الدهنزت لعنز كاواقعه بيان كرحميا ہے تا کہ برقعی کوبیتیں جو جائے کہ یہاں پر بات کے بچے لیک

کی کرنج 🗱 ہے چند موالات

س مرہ تیں بتلا گیا ہے کہ انسانی 🖣 تھا اگر کوئی اس ہے انکار کرتا تو اس رظلم وستم کے بھاؤ تو زینے ہے گر مزمنین کرتا قبار اس ر مانے میں جندا پیے تو جوان یا تو جوان شغراد ہے میڈ بالھائی سے پیکر بھی تنے جنہوں نے تمایت جرات وہمت سے طالم وشاد کے بتوں کے سامنے محدہ کرنے ہے بھرے دربار میں صاف ا افکار کر دیار روانتی بروی گستا فی تقی کراس بران نوجوانون کوموت کے گھا ہے اتارو بات تاکیکن لوجون بنے بچھ کران کو چند دلون کی می**ت** و ہے کرکھا گیا کہ دوا چھی ظرح ٹورکرلیں اورا ہے ا نیام کی گلر کرلیں جمران تو جوانوں نے اس بات کا فیصلہ کرلیا کہ بچھ بھی بوجائے وہ فیراللہ کے سامنے مجدوثیں کریں ہے۔ لمحت کام کررق ہے۔

ا بیڈوجوان ایک ایک کرے بہاڑول کی طرف نکل مجھے۔ان میں ہے ایک مخفو رہے ساتھ لکار کرنے بیود ایوں کے کتنے ہے کا ایک کما بھی تھا یہ مب تو جوان جوالیک دوسرے سے اوافق تھے جب بیکور ہے اعدا کہی جس بحے جس پر بہورہ نازل ہوئی اس کم تعادف ہوا تو اکٹن بیسطوم کر کے بوی غرقی ہوئی کے دوسب تک می کشتی کے سوار میں لینی میں ایک موال یہ مجل تھا کہ مب کا ایک عی ایرز فی چذہ ہے۔ مب نے لی کر ہے کر لیا کہ دوان بھاڑوں میں بجو کے ز والقرنجي كون منهج؟ الشريبة في بالما ا پانے مر دا کس مے نیکن مادشاہ کے محزے ہوئے بنو ںادرای پیچنلم وسم کے آسکے مرتبیں کہ دہ ایک نک اٹیان ہے ج ﴿ جِعَا تَمِي مِحْمِهِ الرَّامِ فِي اللَّهِ فَيَا وَكَاوِينِ رَاهِ هِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسِطَى وَيَا بَعِي كَ بِاللَّهِ قِيلًا

لوگور کاختا*ت کرنے کامٹ سے* 2 کی معاوت کھٹے تے اور ایک نے ان تو جوانوں کے مذہبا بیائی کی قدر کرتے ہوئے ان کی تفاقت کا اتفاا مقربا وبایہ ان بوے موٹاو مونے کے بازچوران سب برایک کی نیندها ری فره ای که ده قمن موتوسال تک بزے موتے دے ، جب آ کھ مکی تو عترافرور وتكبرندتوا وہ آئیں میں ڈ کرکرنے کے کہ بم کتے ہوئے ہوں مے؟ سب بانے کما کہ بم دن کی با آ دیسے

وان تکسام سنزرے بیں۔اللہ کا ظیم قدرت کو یکھیے کروہ تھی مونو مال تک بڑے ہوتے دے شان کو بھوک کی نہ بیاس۔ بیدار ہوئے تن ان کو بھوک نے ستانا شروع کرد ، طے بایا کران میں ہے وئی ایک آ دی نمیایت مذہوقی اور احتیاط ہے شہر جلا جائے اور وکھکانے بینے کا سامان لے آسٹے انہوں نے کہا کردیکھواس طرح جانا کرکٹ کوئید بھی ندیرورندو فالم فوگ میں یا توکس کردیں ھے بااسے راہتے پر طانے کی کوشش کریں ہے ۔ادھر ٹیلی موٹو سائی بعد ملک ہے حالات بالکل تبدیل ہو <u>تھے تھے و</u>قانوی کٹالم بازش وکوم ہے ہوئے برسول گذریکے تھے اور بت ریستوں کے بجائے حضرے بھٹی کے مائے والوں کی مکومت قائم تھی۔ جنا تی اس آوجوان نے کی جگہ ہے کھائے بینے کا مامان تربیدا اور اس کے توش چند سکے ویسے ۔ووکا ندار اس توجوان کے مینے اور صدیوں پرائے تنکے کے کرم چنے لگا کہ یقیفا کی نوجوان کو کی جگہ ہے گڑھ ہو قزانہ ہاتھ لگ کمیا ہے اور دواس کو لے کر بازارہ کم ہے ۔ اس دوکا ندار نے جا کہ شہرے کہا۔ جا کہ شہر نے اس قرین کو ہاد تھا ہے سے بیش کر دیا اورشاہ نے اس کو بیشن دالا یا کروہ لکل محقوظ ہے ورکھ ورش کی خوانا سے دو کھ ورش کی جا دیا ہے جا اس کو جو دیا ہے ہے جا کہ کہ کہ کہ کہ ورش کے بیا ہائی کو دیکھ ورش کی است کے دیا ہائی کہ دیا ہے ہے جا اس کے بیار کی کہ ہائی کہ دو این بیشن کر وہ فروش ورش کے بیا خال ہے بیا گائے ہوگئے اور طاق کر کہ بیا انسان مرج نے گائی کے بیم کا رہے دو برہ بیا کہ نے تھے ۔ بیزائی زیانے میں بیا بیٹھ کی دوج تھی کہ جب انسان مرج نے گائی کے جم کا رہے دو برہ ہوگئے کہ اس انسان مرج نے گائی کے جم کا رہے دو برہ ہوگئے دیا ہوگئے سے کا کہ انسان مرج نے گائی کے جم کا رہے دو برہ ہو کہ انسان مرج نے گائی کے جم کا رہے دو برہ ہوگئے دو برہ ہوگئے کہ بیا دو اور سے کہ بیا دو مرب کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے کہ بیا دو مرب کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے کہ بیا دو مرب کہ بیا ہوگئے کہ بیا کہ بیا ہوگئے کہ بیا کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے کہ بیا ہوگئے ک

یا دشاہ وقت اور وگوں نے مشور سے بعدان خاروں کے پاس ملامت کے طور پر ایک سمیر ہزادی۔ اس واقعہ میں النظامی فی نے قام کند اور شرکتین اور فوس مور پر کند کہ کا اس جیست پر تقبہ کیا ہے کہ یہ چناؤ ہو ان ہو پریاڑی بناروں میں جمورت کے دور نے کی وجدت کا مقام مطافر بنیا ہے اس کا انداز و ان کی وجدت کا مقام مطافر بنیا ہے اس کا انداز و انگی اس کے اس کا مداور کے دور نے کا میں مطافر بنیا ہے اس کا انداز و ان کی دورا کیا کی دورا کی دورا

## ﴿ خُورِةُ لَكُلِفَ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ النَّحِيثِ مِ

الْحَمُدُ وَلَهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ مَعْمَلُ الْمَدِيدُ الْمِثْبَ وَلَمْ مَعْمَلُ الْمَوْمِ الْكِتْبَ وَلَمْ مَعْمَلُ الْمَوْمِ الْكِتْبَ وَكُمْ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُواكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَمُهُمُ وَهُ مِنْ عِلْمٍ وَلا الْابَالْمِهُمُ كَبُرُنُ كَلِمَةً اللهُ وَلَكُوانَ مَالَمُهُمُ وَهُ مِنْ عِلْمٍ وَلا الْابَالْمِهُمُ كَبُرُنُ كَلِمَةً اللهُ وَلَكُوانَ اللهُ مَالَمُهُمُ وَهُ مِنْ عِلْمٍ وَلا الْابَالْمِهُمُ كَبُرُنُ كَلِمَةً اللهُ مَالَمُهُمُ مِنْ الْوَالِمَةُ مِنْ عِلْمَهُمُ اللهُ ا

#### ترجمه أرشي أترق

تمام تریشی اللہ کے لئے میں جم نے اپنے بندے (حضرت فریضتے) پر اس کاب کو اپنے بندے (حضرت فریضتے) پر اس کاب کو باتر کیا ہے اوراس میں کوئی کی یا نیز وین جس ہے۔ کھیے۔ کھیک اٹاری ہے تا کہ اللہ کی طرف سے ایک بخت عقد اب کا ڈرسٹا یا جائے ہے اور دو اوگی جو ایمان لا سے اور انہوں نے گلے بہترین اور جھا بدلہ ہے جو ان کو یا جائے گلے جس میں وہ بحضر میں گے۔ اور تا کہ ان لوگوں کو بھی ڈرسٹا دیا جائے جنہوں نے اللہ کا بیا تجویز کرد کھا ہے۔ مالانکسان کے باس یالوں کے باپ واوا کے باس اس کا کوئی علم میں ہے۔ وواج نے منسب ایک بوی بات نکالے بیں۔ وہ جو کھر کہتے بیں مجمون کے بیس۔ وہ جو کھر کہتے بیں جو وہ بھی کہتے ہیں۔

#### لغات القرآن أعة نمبراتاه

َعِوْجٌ 'نِزُوزِنا ِبَكِي. قَيْعُ الكردرسة رجح.

الم المراجع ال

بَأَمْنُ فَبِلِيُدُ الْحَدَدَابِ..

عَاكِينَ عَمِيرَ وَالْمِ مِنْ وَالْمِ مِنْ وَالْمِ مِنْ وَالْمِ مِنْ وَالْمِدِ مِنْ وَالْمِدِ مِنْ وَالْمِدِ

أبَدًا بيث

كَبْرَثُ بۇل.

كَلِمَةً إِسَائِرُ

أَلُوَاهُ (لُوَّة) حـ

## حجرت أيت نبران ٤

سورة الكيف كابتدا لي تعارف على آپ فيد الاحظر كرايا به كربعنى ميرو يوں كه كينم بركفار كلد في كريم كالتخفات اسحاب كيف، ذوالقر خين اورووٹ كرجھنتى سوالات كئے تھے۔ متعمد برتن كرفر ب والے ان با تول سند ما واقف جي جب بمر سوال كريں كے دران كا جواب نيل سكا كا تو بھي في كريم منگانا دوقر آك كريم كانفا آن اوالے كا درير كينے كا موقع باتھا آ جائے كا كہ برقر آن الذكا كلام تھيں ہے بلك (موز باللہ) في كريم منگانے فرائق كھڑا ہا ہے۔

الشرق ألى نے مورۃ الكہنى كى ابتدا وائن طرح تربائى ہے كہ يہ آئى اللہ نے اپنے بندے معزت محمد على اللہ يہ الكرائ مائى ہے ہوں اور قد رتوں كا الكہ ہے۔ بيالشكانا ول كيا ہوا كام ہے جس كا بنياوى متعد ہے ہے كہ وقاعت كل آئا ہم بھائياں اور كام بايان متعد ہے ہے كہ تي اور تي دونيا كى تم بھائياں اور كام بايان مالسكر كي حاصر بي من كريك والے بين ان كو كى معلوم بوجائے كمان كے لئے ني ونيا كى عربی مالسكر كي معلوم بوجائے كمان كے لئے ني ونيا كى عربی من موجائے كمان كے لئے ني ونيا كى عربی معلوم بوجائے كمان كے لئے ني ونيا كى عربی من ميں اور بي قرب كم اللہ كار ونيا كى عربی من ميں اور بي قرب كى المرك بود كل مائي ميں ب

فرمایا کرانڈ نے بردود کے لوگوں کہ جاہرت کے سے اس قرآن کریم کوا ہے آخری کی معنوب کو مسلقی میکھ پرناز کی کیا ہے جوراہ جاہدت بتائے اور منزل نکس کا بچائے بھرہ اس قدرواضح ، مساف، اور آسان ہے جس کو تکھے اوراس پر کھی کرنے تھرہ کو کی الجماؤیا دفواری ٹیمن ہے۔ یہ کہاہائی چند خسوصیات رکھتی ہے۔

(۱) اس کو تھندا ور کس کے بیس اور ایکی این ورائی کی انداز کلی افلہ غیات الجھاؤ تھیں ہے بکسید قرآن اسپ سی اور مقہوم کے لاکا سے تہایت ساف ساف اور واقع اسٹال اور مائٹل ہے ۔ بیان کتابوں کی طرح نیس ہے جس میں کھر دھنی کی الاقتداد یا تھی ہوتی جس کر مملی زندگی شرمان و و حالا مشکل اور مائٹل ہوتا ہے چونکے قرآن کرتے و میااور آخرے کو سدھارتے کا قد دمید ہے اسٹے اس کا ہراصول آسان اور کش ہے جس میر میں کر کی والوں کئی والوں کئیں ہوتی۔

(۴) اس کتاب البی کی دومری تصویرت بدید کدد التی است ای قد دورت مجع کال اور کمل بر کدار کو بات معند سیحته او کمل کرنے والا الراد مشتم البر رہتا ہے بیان کتاب البی کی تصویرت ہے کہ وہ ان تول کواہنا رنگ کے انفرونگ کتی ہے۔ اور برخش کیا کم المل کا چکر بنادتی ہے۔

(۳) تیسری تصویرت ہے ہے کہ اس کر ہا انکی کو بائٹ انکھنے اور کھی کرنے والے لوگوں کو نصرف ہیں و نیا کی کام پیمال علقا کی جاتی ہیں بکترانیان وکس صافح اعتباد کرنے والوں کے سنٹ ایدی راحتوں ، کام بابیوں اور کزنے وسر بلندی کی ایک توش فہریں کی دیک کی چین جمان راحتوں عمل و بھیٹ بھیٹر جی گے اوران کی افتران سے لفت اندوز مول کے۔

(۲) پچگی خصوصت بیا بے کے جودوک بولمل بدنیت اور بد مقیدہ ہیں جنہوں نے انڈی عبادت و بندگی کے بواسے انڈ کے نیون کوانٹ کا بنا داریا ہے اوردہ ان می کی عبادت و بندگی کرتے ہیں ان کے سے تخت سز اے بھیے ضاری نے دھنرت میں کا اور میودیوں نے مطرت مذیر کوانڈ کا بیٹا کا ہے کرنے کی کوشش کی ہے فرایا کہ یا کیا کیا۔ ایسا مذید بھوٹ اور ہے تھی ہا ہے جس کی کوئی حیثیت ٹیس ہے۔ بیا نڈرکی نے مگوش ہوی خت گھٹا ٹی اور نا قائل معانی جزئ ہے۔ ابدا الیمے نوگوں کے لئے جنم کی آگ

> فَلَمُلَكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِ فِرانَ لَمُ يُؤْمِنُوْ إِهِذَا الْحَدِيْتِ أَسَفًا۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِلنَّبُلُوهُمْ التَّهُ مُر أَحْسَنُ عَمَلُا۞ وَإِنَّا لَجُعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۞

(ا ۔ می پیٹنے ) پیمرکئن آب ان کے پیچھے اس غم میں اپنی میان کھلانہ ڈالیس کہ ووٹھان کیول ٹیس لائے ۔ جو کھوز مین ہر ہے جم نے اس کوروٹی بھٹی ہے تا کہ بم آن مرکمی کہ ان شی ہے واپ بہتر بن کمل کرتا ہے ۔ ہم زیلن کے او برسب چنز وں کوآ خرکا رائک صاف اور چیٹل میدان ہذویں گے ۔ ا

#### لغات القرآل أية ببرالا

لغل مُن مِدِيةِ تَع ہے۔ بكانجع ملاك كرينے وزلا پر 1:1 يكليه فيعوز م في وال أنظافي ... ألمحدثك افسوی کی چز کے شہرنے کافم۔ أسف زينة

غويعبورتي روتق

صاف میدان رریت رمل ب سرمیزز مین جوجنیل میدان بن دیئے۔

ر رہ جوڑ

ضعينة

## تشريح: آيت نمبر٦ - ٨

ا ملان تبوت کے جد ٹی کر کہ کچکے دن دات کلار ومشر کین کے ماہنے ، ین اسلام کی بچانجیں اور سخرت کی ابدی ذیمائی کی راحق اورنہ ماننے والوں کے لئے شدید خداب کی تبلغ فرمائے فرولوگ ہی کر پہنچنگا اور دین اسلام کی معداقت مراہمان لائے والوب وطرح طرت ہے او میں اور بکلینیں بیٹوائے متھے۔ آب کی ول ٹوائش تھی کہ کنروشرک میں زند کی گذار نے واپ ایران اور عمل صاع کوافقی رکز کے اپنی آخرے کوستوار لیمن کیکن اونیا کی طاہری جبک ایک اور زیب وزینت کوسب بچو بھتے والے آپ کی

-

عاصت آبول کرنے و تیار شاتھ اس کیات میں ای کر کھٹھٹھ آبالی وسیط ہوئی قرار کے بے کہ نشر کے بی کا کام ہیں ہے کہ والوگول کا گی راو کھا اس دوران پر علی کر چی زندگی کو دھروں کے نئے کیک مثال بناد سے اس کے بعد قودونسان کی دچی تاہم رکھا ورسوا دید بیک و قال مداخت کا داستہ فقیار کرتے اپنی و بیادورا فریت مواری ہے باہے تھی اور بھٹیوں سے بچی دیاو تو ترک کور باوکر تا ہے۔ وہ کوگ جو دیا کی فلا بری زیب وزیدت اور فریعمورتی کود کھراس کے دیائے بور سے بیس ان شراسے ایک جزیمی و آب رہنے والی نیس سے برجز کوئر کردیا جائے گا اور مید نیا تھی سے جب تک قیاست بر پائیس بولی کھی جب تیاست آبات

ال کے بھدامی ب کہف کو اقد بیان کیا جارہا ہے کہ اسمان کیف می اگر دینا کی ذریب وزینت اور داحت و آرام شن گے رہے توان کو بیزارید وسعادت نمیسب نہ بولی فرور کرنے گی ہوئے کی وہ وگ جوان چنز فوجوا کر کے بیٹر این گوگو اس طرح ہے مت کے کہ ان کا وجود کی باتی جی باوہ لوگ جو دینے کی دتی راحت و آرام کے مقد لیے شروا میں اور گل صافح کو واست جانے تک کش کی وہ چند تھی میا حب ایمان لوگ جنہوں نے دینا کی راحت و آرام کے مقد لیے شروا میان اور گل صافح کو واست احتیاز کیا اور اسے دین کرج نے کے لئے اسے کھرار کی کو جموز و تھا ان کا تکر کرد تی سرت کی زند و جارہے رہے گا

یا ہے۔ انمال کے ساتھ مقد کے سامنے واغم ہوگا۔ چھر فیعیلہ کیا دائے مجا کہ کون غوثی نصیب ہے۔ اور کون بدنسیب ہے۔

کفار کھکے بتایا ہو رہاہے کہ ہورے ہے ہی نے فق وصوافت کی ایکسایکسے بات کو پہنچ دیاہے اب اگر دواسحاب کیف کی طرح ابنا سب کھاتر بالن کرنے کو تیار بین تو دوا تریت کی راحتی اور دنیا کاسکون حاسل کرسکیں کے رکھن اگر انہوں نے وین اسلام کی بچا کیاں سے مذیکھ راتا کی ردنیا آخرت کی سعاوت سے حوام دو ہو کئی گے۔

آمُرحَسِبُت آنَ آصَحْبَ النَّهُوْ وَالرَّقِيْمِ النَّاهُوْ وَالرَّقِيْمِ الْوَامِنُ الْيَتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذَ آوَى الْمَعْثَيْةُ إِلَى النَّهُوْ فَهَالُوّا رَبَّنَا الْتِنَامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَمِّئُ لَنَا مِنْ آمُونَا رَشَدُّا ﴿ وَصَرَبُنَا عَلَى أَكَانِهِ مَرْفِ النَّهَوْ يَسنِيْنَ عَدُدًا ﴿ ثُمَّرَبُنَا عَلَى أَكَانِهِ مَرْفِ النَّهَوْ يَسنِيْنَ عَدُدًا ﴿ ثُمَّرَبُعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَنَى الْحِوْرُيَيْنِ الْحُطْى لِمَالِيثُوْ آمَدًا ﴿

#### ترجه وأيبة أبروا الا

کیا آپ پر بھتے ہیں کہ خارا ور کھوں کے دہنے دالے ہی ری قد رقوں میں کوئی جمرت ٹاک چیز تھے۔ جب وہ خار کی کھوہ میں جا بیتھے اور انہوں نے کہا کہا ہے ادارے دب بھیں اپنے ہاں سے دخت عطافر ما اور جہزے ہرکام میں درنگی کا سامان عطافر دہیتے ہے جم ہم نے ان کے کا فول پر برسول فیٹھ کام دوڈ الے رکھا۔ بھر ہم نے ان کواٹھا کھڑا کی تا کہ ہم جان لیس کہ ان گروموں میں کس نے اور کی جنتی حدث وہ رہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرو ١٢٢

حَسِبْتُ وَحَكُمُانِ كِيار

أضخب مأحى.

الكهف لريزانان

أَلُوْ فِينَهُ كُورِيًّا كَادِمِ اللهِ مِنامِ.

اوای تعکانہ بنایا۔

الْفِينَيَةُ (فَتَى) جوان فرجان الوعر-

هنيءُ بنادے بہاردے۔

وُ لَمْعَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّامِينَ وَالسَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فشؤيننا بم غادات يدوا الدياد

اذَانٌ (أَذُنُّ) كان\_

سِينِينَ (سُنَةً) مال کُليرس

عَذَذَ مَنْ عَنْ

أَفْجِزُ بَيْنِ (جِزُبٌ) مرجماعتين ـ روّروو ـ

أخضى زيادهوالف

لَبِئُوا والممرب دريجة

أمُدُ مت\_

## تشريح أست نمبره تاما

انٹائی بن کر ا<u>تھے ور تھر ہو مجے۔</u>

بعض پیوریوں کے کینے پرکنار مکرنے ہی کرائر چکٹے سے محاب کہت کے واقعہ کو بہت زیادہ ایہت و سیٹے ہوئے ہو چھا تھا وروہ پر کھرے سے کرتی کر کم چکٹے ان کے اس موال کا جواب ندرے کس گے اور جس ان کا ڈاک ازارے کا سو کھیل جائے۔ کا سائد تو ان کے فروز کر اندرے نزاد کیک ہے کو کی ایسا واقعہ کی ہے جس کو بیان ندکیا جائے بھرائی ہے جا حکرات کی تشانیاں اس کا کا مات عمل موجود ہیں جس بدا کرفور وکٹر کیا جائے تو بہت کی تھیٹی سائٹ کی جل جائے کی گ

نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ الْفَهُمُ وَتَيَةٌ الْمَثْوَا بِرَبِهِمْ وَوَدِهُ لَهُمُ وَتَيَةٌ الْمَثُوا بِرَبِهِمْ وَوَدِهُ لَهُمُ وَيَعَهُ الْمُثَوَّا فَقَالُوا وَدِهُ لَهُمُ وَهُو الْمَثَوَّا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُوبِ وَالْرَضِ لَنْ نَدْعُوا مِن دُونِهُ إِلهُ الْقَدَ رَبُّنَا رَبُّ السَّمُونِ وَالْرَضِ لَنْ نَدْعُوا مِن دُونِهُ إِلهُ الْقَدَ فَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَ الْمُلْمُومِ مِن الْمَثَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَ الْمُلْمُومِ مِن الْمَثَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

## ترجمه: أيت فمر ١٦٢١

#### الغات القرآك أيت نبر١٩٥١

نقطى ہم بیان کرتے ہیں۔ خربه مال ب زذنا بمرتج بزهاديا زيك ہم نے باندھ**ا۔**مضبوط کردہ ر شطط عنفن ہے دورکو کی و ت ب سُلَطَانَ مُبيئنَ متعلى اوروامنح ريس تم ان سےانگ ہو گئے۔ إغنو أتموهم ů تم نحيكا بيمية و-رد د ر تنشیر و ديمساز و \_\_گا\_

أرام أسركن

## تشريخ آيت نمبر النااا

مر فق

مند شنہ آبات بین امتحاب کہف کامختمر واقعہ بیان کیا عمیا تقا۔ ان آبات میں اس واقعہ کے **کھ**مزیہ پہلوؤں پرروشن والی جاری ہے۔

قربایا کہ پکوفر بھان تھے جنہوں نے بادشاہ وقت (وق فوس) کے غلاعتمیہ وہ بت پرتی افرور و کئیر کے سامنے سر جنگائے اور بت پرتی کے بچاہتے ہے بناہ جرات احت اور بہاوری کا سفا ہر وکرتے ہوئے بے بون بتوں کے سامنے جدہ کرنے سے اور غیر الندی عماوت و بندگی کا صاف انکار کرو یا تھا اور بہاوری کا سفا نئے پا انبان لانے کا اطان کردیا تھے اور بار کا ہوات اور بار کا اور تھے پراس بات کو واقع کردیا تھا کہ انہوں نے ایجان کے جس واست پر چلے کا فیصفہ کر لیا ہے ان کو کی جا پر و فالم کی و مکی تھم و سم ان رائے سے بنا کی کے سواکونی عماوت و بتدگی کے لاکھی تھی ہے۔ نہوں نے کہا کہ جولوگ ایک اند کا انکار کرتے اور اپنے ہاتھوں کے منا ہے ہوئے پھر کے بے جان بق کو اپنا معبود تھے ہیں وہ ایک ایسے واستے پی ٹل رہے ہیں جس کی ان کے پائی کوئی واشح شائی دوروڈن ولین ٹیمل ہے۔ امبول نے اپنی قوم کی وہ اٹی کیفیت پر اعبار افسوں کرتے ہوئے کہا کہ حاری قوم کوئے ہوگئے ہو ہودھنے کی چھوڈ کرکی انسان بابقوں کے سامنے اپنا سرجھا گیں۔ یہ چھو جوان بٹن کے متعلق بیکہا جاتا ہے کہ وہ شخراوے باوشاہ سمبودھنے کی چھوڈ کرکی انسان بابقوں کے سامنے اپنا سرجھا گیں۔ یہ چھو جوان بٹن کے متعلق بیکہا جاتا ہے کہ وہ شخراوے باوشاہ کو جر و بنیا دے کھود ڈولئے میں برطرح کے ظلم وہتم کے سامنے مورقداوس نے ان فوجوانوں کو اپنے اس بالیا۔ ان کو جواران بھول کے سامنے تھرد کرنے کے سے کہا کہ کا تھوں میں ہوئے ان ان کو جوانوں کو جوانوں کی جو باقی ہے تھی بھوکران سے کہا کہ دوا کہا تا در کے بچھی تھونے موالاس نے اس سے سانے انکاد کر دیا۔ باوشاہ نے فوجوانوں کی جو باقی سے اس جو ایک ایک کر سے بہاؤوں کی طرف کل مجھے تا کہ اپنے ایکان کی

یے چنرٹو نوان جوایک دومرے ہے ہوا آفف شے صن افغان کدد وایک می بہا زیرج ہوئے گئے۔ جب تھوڑے مر ہے۔ سکہ جدد ان کو معقوم ہوگیا کہ وہ وایک دومرے کے لئے اچنی ہیں گین اسلام اور ایمان کے بذہبے میں یکسال نظر نظر رکھنے ہیں تو وہ آئیں میں ایک دومرے کے دوست اور ساتھی میں گئے۔ ان عمل سے ایک کے ساتھ ایک کما تھی تھی جوان کے ساتھ ساتھ لگا دیا۔ چونکہ ایک چوڑے خارکا ' کبف' ' کہا جا تا ہے اور بیاس جگر تھا ' می جا تا تھا اس لئے آر آن کر پھرنے ان کو امن نہ کیف عراصی سر تھی فرایا ہے۔

ان آيت ادردا قدست چھ باتك مهاستة آلي بين جرقائل فور بين.

(1) اص بیز ایمان اوروس کی طاقت ہے جوانسان کو ایک خاص جرات، بصت اور طاقوں کی ایکھوں بھی انگھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ محصان ہے۔ کو تکہ جو تنمی ایک اللہ ہے ڈرہ ہے پھروہ کی ہے تین ڈرٹا۔ کیا کریم ہیں تھی ہوان کا روس کی ایک طولی فہرست ہے جس ہے مطلع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کئر وشرک ہے ڈرخ کو موڈ کر دکاہ یا۔ ایمان ایک خال ورش کر لیا تو اپنے ایمان کی حفاقت کے لئے ہم طاقم ہے گرا مجھ اور آخر کا دطوفانوں کے درخ کو موڈ کر دکاہ یا۔ ایمان ایک خالات ہے کہ جب فرمون جے خالم ہاوشاہ کے بھر ہے ور بار میں ہوئے ہوا وہ گروں نے حضرت موٹی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر ہے ہو وہ فرمون کی طاقت وقوے اوراس کے طالم انتر ایوں سے رہے تیا ہو کے اور کروں نے خرص سے صاف صاف کر دیا کہ وہ میس تی می ہوگی ہے ہوئی مزاد رہے کا فیمار کر سات ہم ہے ایمان سے شیار میں گے۔ چنا تی جب فرمون نے اس بات کی وہ مکی دی کروہ ان کو بھائی پر بڑے جا دے گا۔ اوران خاص سووں سے ہاتھ اور ہاؤں کات و سے گا اور در جدرک تھوٹر میں کھا۔ دیے گا اس وقت ان تیاس الل (۲) دومرکابات میرجوش آتی ہے کہ ایمان صرف جمات وصت اق کا نا خیص ہے بلکدوا جنبول کوآئیں میں جوڑنے والا اور طانے کا ذرایع بھی ہے بلکہ دوائلف خاندانوں اور قبیلول کوآئیں ٹیں ٹیروشکر کرنے والی چیز ایمان ہی ہے۔ یہ ایک ایسا منبوط رشت ہے جودواجنہول کوایک کرویا ہے۔

(٣) تيسري بات بيد به كدايمان اورهمل صافح القياد كرنے والے قوجات، سيدسند إلوال ، سيد بنيا و خيالات اور سيد المل جذبات كي بيات في وصدافت كي بيكر برت بين \_

(۳) چی بات یہ ہے کہ جب می کوئی تھن جو نے معبودول ہے کنادہ کئی احتیار کر کے ایمان کی دولت کو تھے لگا لیا تا ہے کا کانے کی قرشم میں کی عددگا رین جاتی ہیں۔

الشر تعالی ہے وعاہے کدوہ بھی بیشرائیان اور عمل صافح پر قائم رکھے اور اپنے سوا ہر ایک کے فوق ہے بے نیاز قربادے را مین

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَزُورُعَنَ كَهُ فِهِ مِذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُ مَّ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُ مُرِقَ فَجَوَةٍ مِنْ أَلْكِ مِنَ الْمِي اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُ وَ الْمُهُ تَذِهُ وَمَنْ يُصَلِّلُ فَلَنْ تَحِدَلَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿ وَوَ تَحْسَبُهُ مُ إِيْقَاظًا وَهُمَ رُقُودٌ أَوَّ نُعَلِّبُهُ مُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ القِّمَالِ وَكُلْبُهُ مُ بَالِسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَمِيْدِ لَوَاظَلَعْتَ عَلَيْهُ مُ لُولِيْتَ مِنْهُ مَ فِارًا وَلَمُ لِفَتَ مِنْهُمْ مُرَاعِنَا وَلَمُ لِفَتَ مِنْهُمْ مُرَعْبًا ﴿

× (0.0 +

#### ترجره : آیت نمبر ۱۸۲۷

جب دھوپ تکتی ہے تم اس کور یکو سے کہ ان کے قارے والنے جا نب کونے جاتی ہے اور دھاتی ہے اور جس والنے ہے اور دھاتی ہے اور دھاتی ہے تو (خارے ) با کی طرف کتر اجاتی ہے۔ اور وہ ایک مشاوہ خاری سے سیالٹ کی نشانی ہے۔ جس کوانفہ جا بہت دیتا ہے وہ بی راہ پاتا ہے۔ اور جس کو وہ گراہ کر است و تا ہے وہ کی راہ باتا ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں است کے حالاتک وہ سوے بوے ہیں۔ اور ہم ان کو بھی وہٹی کروٹ اور بھی آب اور ہم ان کو بھی وہٹی کروٹ اور بھی یا کی بروٹ وہ بیٹی ہوئے کی بیات وہ بھیا ہے ہوئے میشا ہے۔ اگر آپ ان کو جھاتی کروٹ اور بھی آب ان کو جھاتی کروٹ اور بھی اندر ان کی آب ان کو جھاتی کروٹ اور کھاتی کو دیکھیں آبو ان سے جینے بھیر کر بھاک کھڑے بول اور آپ کے اندر ان کی وہشت ہاجائے گی۔ وہشت ہاجائے گی۔

## لغات الترآن آرية فبرعامه

طَلَعَتُ نگل ہے۔ نکالا ہے۔ قَوْ اوْرُ ئ ئاما تا ہے۔ خَاتُ الْيَمِيْنِ وانحل فانسابه تَقُوطُن محتراد تی ہے۔ ذَاتُ الشِّعَال مائتيمالمرف\_ کشاوه کمنی مکه\_ فحوة غرنية واستريرانا حضوالا أنفاظ ي گرنبوا\_

رُقُوُدٌ 2524 نُقَلَتُ بميركتين. کلٽ \_0^ كاسط يصلمان في والدر المؤاعين وراوس بازور أأوجيلا والميزر غاركامنه اطْلَعْتَ 2 نے میانا۔ وَلُئِتُ ترمزجا تاب إزاز بحة كنار مُلْفُتُ مجرد بالحمار وغث د بشت پرغب

## التوال المساحر عادا

را وہ ایت سے متر من نیستے جی ان کو کی جوہے تھیں۔ گیس موقی ۔ دو مری بات بیار شاوٹر بان کہ انشد کے ان کا ہری انتخاب سے استحاب بنت نہایت قراب اور سکون سے بیٹے ہوتا ہے وہ باک دے استحاب بنت نہایت قراب اور سکون سے بیٹے ہوتا ہے وہ باک دے ہیں۔ اگر کو گھٹی ان کو دیکھے قواسے ایسا معلم ہوگا ہے وہ باک دے ہیں۔ ہیں۔ اگر کو گئی کا روہ نگاری کہ جان بھی سے کن کے مراقد لگ ۔ آگیا تھا وہ کی فار سے وہائے ہوتا ہے ہیں ہیں سے کہ استحاب کے دوہ نگاری کی جان کے دوہ نگاری کی جو استحاب کے میان میں استحاب کے دوہ نگاری کی سے کا روہ ہے جی بھی کر دیا ہے وہ نگاری کو کیکھ قال باک ایشا ہے کی کردیا ہے کہ ان کو دیکھ قال باک ایسان کی مقاطب کے دوہ شد بالدوں کی مواد کر ان کی مواد کی ہوئی کو دیا ہے کہ کہ ان کے بیٹر ان کی مواد کی ہوئی کی دوسائے کہ کو بالدوں کی مواد کا کو کیا گئی کر کے دار مواد کی کو کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی کو کی مواد کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو

کفار کہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا جارہا ہے کہ اگر والگی اللہ کے لئے قروبیاں دیں کے قوان کی ہرجد وجد کی ان المرح قد دکی جائے گی۔

نیک لوگوں کی محبت می آتی ہوئی ہے ہے کہ وہ شکاد کی کئی جوان صاحبان ایمان نوجوانوں کے ساتھ ملک کر آھی تھا اور مجوکا بیاسر روکز مجی کئی وہرے در چیٹیں گیا بلکسان نیک لوگوں کے سرتھ مجوکا بیاسر روکز مگی ای ورسے چینار پار الشرنے اس کی اتی قد رقم مائی کہ دیر کتا جب قیاست کے دینا تھا باج ہے گا تو اس وشرک سے سے فواز اجائے گا۔ شخص صدی نے اس بات کوائیک شعر شرقر مایا کر حضرے نوع جے چینل القدر دیننج کا کہا کتا ہوئے گئی دینا کہ دینا کہ اور اور ایمان کی ووالت سے محروم رہا تو وہ جنم کا سنتی بن کا لیکن واقع کے بیان کا کہ اس کے شک لوگوں کا ساتھ نے بھوڑ والوں کو شرف انوان کی دوالت سے محروم رہا تو وہ

اس بھرکتے کا ذکر کتے کی شرافت اور مزت کے سے نہیں کیا گیا جس سے اپنے کھر دِل بیں کتے ہے لئے کہ لئے ایکل ان جائے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے بوک وہان کر دیا گئی ہے کونکہ کیا کر یہ بھاتھ نے کئے پالئے اور تصویر پر لگانے کی شن مما فست فر اٹی ہے۔ ادشاد فر ایا گیا ہے کہ جس کھر بھی کما اور تصویر ہوئی ہے اس کھر بھی رحمت سے فرشنے واض نہیں ہوئے رکسکن ہے کہ فرشیٹر بھوٹ بھی کئی گیا گئی کھوائش موجود ہو لیکن شریعت اسلام بھی اس کی کوئی کھوائش موجود تھی ہے وہری بات ہے ہے کہ شریعت میں شکاری کا کہا گئے گئی آ جانزے دی گئی ہے نیکن اس کے لئے جوشر مکا جی ان کو بھی ساستے رکس ہوگا کہ کہ کہ جو کتے ہوشر مکا جی ان کو بھی ساستے رکس ہوگا کہ کہ کہ بھر کا دیا ہے۔

وكذلك بَعَثْنَهُمْ لِيَتَمَازَلُوا مِيْنَهُمْ قَالَ قَالِنَ عَلِيلٌ مِنْهُمُ كَمْ لِيَنْتُمُوْ قَالُوْالَيَتُنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالُوْا مِرَبُّكُمْرِ اعُلَمُ بِمَالِيثُمُو فَانِعَتُوا احَدَكُمْ بِوَرِقِكُمُ هَانِهَ إلى الْمَدِيْنَةُ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ٱذْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْ يَكُمُ بِرِذُقِ مِنْهُ وَلٰ **يَتَلَطَّفُ** وَلا يُشْعِرُنَّ بِكُمُّ أَحَــكًا ® إِنْهُنُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيْدُوْكُمْ **ؽْ مِلْتِهِمُ وَلَنْ تُغَلِحُوٓ الذَّا اَب**َدًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ اَعْتُرْنَا عَلَيْهِ مْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رُبِ فِيهَا أُلِدُ يَكُنُازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرُهُمْ فَقَالُواابُنُوْا عَلَيْهِ وْبُنْيَانًا ۚ رَبُّهُ مُ اعْلَمُ بِهِ مَرْ قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوْا عَلِّي ٱمْرِهِمْ لَنَتَّخِذُنَّ عَلَيْهِمُ مُسْجِدًا ۞

## ترجمه: أيت نم والآلا

ای طرح ہم نے ان کو جگا دیا تا کہ وہ آئیں بھی بچ چھے گیں۔ ان بھی ہے ایک کئے واسلے نے کہائم کمی قدر (سوتے) دے اول کے ۔ کہنے ساتھ سالیک دن یا ایک دن سے کم رکئے ساتھ کہتم اراد ب عمل جا کہ کہتم کئی ویز کک (سوتے) رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہا ہیا ہے تا کہ وہ سمکی ایک کو یہ سکدا سے کرشم کی طرف جمجوتا کہ وود کھے کہ کون ساکھانا طالب اور پاکٹرہ ہے تا کہ وہ اس علی سے تمیارے واسلے کھانا کے آئے نہا ہے آئے جہا ہے تا ہمتی (احتیاط) سے جائے اور کی کو ٹیرز ہونے پانے کہ کو کدا کر ان ( کفار ) کو بہتہ جال کہا تو وہ تھی چھروں سے بارڈوالس کے یا تمہیں ایت خرب میں اور نے کی کوشش کریں ہے (اگر ایدا ہواتو) پھر تہیں بھی فلاح وکام پائی تھیب ند بھوگ ۔ اور اس طرح ہم نے ان کے جال پر تو گول کوشل کردیا تا کدوہ لوگ اس بات کو جان لیس کر الشد کا وعد و سچا ہے ۔ اور قیامت (کے آنے میں ) کوئی شک کیس ہے ۔ وہ لوگ آبس میں جھڑتے رہے تھے کہ ان پر کوئی عمارت بنا دی جائے ۔ اللہ ان کے مختلف حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بہر حال جو لوگ اپنے کام پر خالب تھے (حکام وقت) انہوں نے کہا کہ ہم قران کے ہاس ایک مجد بنا کمیں گے۔

## لغات القرآل امت فبر114

لِيُفْسَاءُ لُواْ الرودةُ أَنِي مِن يُوجِيلُ.

إبغقوا ميجو

ۇزق ئكدرەپيىيە

أَوْ كُفِي عنال 'ورعمرهـ

وَلُيْتَلَطَّفُ الديهِ إِدُن عِلَيْهِ

لَايُشْعَرُنُ فَبِرندريا.

دىسچون بردوب. باز يُظُهُرُوُا يكرنبون نِرْبِالَ.

نو جُمُون دويقراري كريظمار كردي كر.

يُعِيَدُونَ دولانا كِن كــــ

لَنُ تُفْلِحُوا مَمْ بِكُرُظَانُ مَا يَا كُلُ

اَبْلُدُا بِيوْ.

أغفؤنًا بمرخ مثل كرديار

يْعَنَازْغُوْنَ وَأَبِّل مِنْ بَعْرُ عَرِيرٍ.

غَلَبُوْا جِعَالِ بِوصْحَد

## تشريخ آيية نمبر١٥٦٩

امحاب کیف تر مصحتی برسکون نیندسوتے رہے۔ تھرامتہ نے ان موکمری نیندے جکا دیا۔ جب ووسوکرا ملے تو انہیں یہ معلوم ہی ناقعا کہ ووجمن موٹوسال تک آئی تم پری تیزموتے رہے ہیں کروس عرصہ شمیان کے ملک ووشیر کا نشش نی بدل تم یہ ہے۔ یہ نوجوان جن ُوامحاب كبف فريا كيات دقياً نوك بادانياه كلم دنيادتي ہے تك بحكر پهاڑوں كى ظرف يطيع كئے تھے جب وہ بيدار ہوئے اس وقت ندمرف ان کے ملک کی عالت برزا کی تھی بلکہ ایک وکن بادشاہ بید ایس کی محکومت آ میکن تھی۔ ان کا وہ شرجس کو تاریخ میںشرافسور بھھ تیا ہے اس کا نام بھی مرسوں ہو کیا تھا (تنسیر قرطمی)۔ نہوں نے جائے ہی آپس میں بو بھیا شروع کیا کہ ائم کی برنگ موسے دے ہوں گے۔ کی نے کہادن جریا آوسے دن تک موسے دے ہیں۔ چرفودی کینے بھے کہ ان بحش کو چوڑہ ہوک گلسدی ہے کی کوشریجی کرکھانا مگو یا جے۔ جانچہ انہوں نے ایک فخص مس کانا مہمٹینا تھا اس سے کہا کرد کھو ہوری بهوشاری اوراه خیاط ہے شہرش وافل ہو کر کھانا ہے آ ، کسی کو معلوم نہ ہو کہتم کون ہوا گریا دشاو دفت یا اس کے لوگوں کو پر پیشل عمیا آرو و جمیں چتر مارکر ہلاک کرویں کے بادیے وین میں ہونانے کی کوشش کریں گے۔ ڈکر بم نے اپنا کی تو بھینا جاری و نیالاوا کرت برباد بوكرره جائے كى اورامين كو أوال أو كاميال نفيب شبوك يمليخا چند مكے كے كرفهايت احتياط يشتر بي كيا دائے شهراور لوكوں كى بدلی ہولی حالت پر حمرت تو ہوئی تکن اس کو کھا تا نے جانے کی جاری تھی۔ س نے کھانا لیا جب اس نے کھانے کے بدلے عمرا بنا مكدرينا ما بالآس دد كالدهرني بوي هميت ال مكدكور يكها وكهاو لوكون كولي في تح كرليا ووسب يه يجيح كه الرفوجوان كويراني ذ مانے کا کوئی ٹڑانے ہتھ آ کیا ہے۔ بات اورتے ہوتے مکرانوں اور کاریار ٹاہ تک بھٹی گئی۔ یاوٹر وہس کو یہ بات معلوم کی کرگئ سوسال پہلے بھرنو جوان ا جا نک فائب ہو مجھے تھے۔ جب حالات معلوم ہوئے تو اس کو بقین دو کمیا کہ بھی وہ نو جوان ہیں جوابیتے العان کی مفاطقت کے لئے شہرکو چھوڈ کر میاڈ وں ٹس مج ہو مجھ تھے ۔یا دشن نے بمٹینا کا برست احرّ ام کیا اوراس خواہش کا اظہار کر اگر وہ بقید مرتقبوں سے بھی ملتا جا جہ ہے۔ بادشاہ اس کے وزیراورشیر کے ہزاروں آ دی جن کواسیاب کیف کے طال ہے کہ اطلاح موگی تھی دوسب بے زول کی طرف دوانہ ہو مجے۔ جسہ دورے جمعاب کبنے نے دیکھا کہ معیجا کے ساتھ یا دشاہ اور ہزاروں شہری میں وہ یہ سمجے کہ شاید ظالم پارش واوراس کے درباری کی جارے متعلق مصوم ہومیا ہے اور وہ سمیں پکڑنے آرہے ہیں وہ بیاڑوں کی طرف مط کے۔ جب بار شاہ دووں کے ساتھی وہاں پہنچے اور ووٹ مطرق بھٹائے کہا کہ میں ان کو الاش کری بول آپ سب اوگ كي منهري - چانج سلخا علا محيالورانف أن سب اسماب من يرجع من فيركو فانب كرديا جب إوثر واوراس كرماته آن والے امنی کی بھیکوٹ یا سکے تب اوباب افتراد نے فیعلہ کیا کہ بہال یادگا دے طور پر مجدیدا دی جائے ۔ پٹا تھے انہوں نے اپنے عمان كرمطابق أن عكر ليك معيد هم ركره كاران والقد يحريد بهلوان كاليان أو أكدواً يات بي آئ كاريبال لن تجوري چند و تول کو مجولیا جائے۔ لہ امنی ب کہف پر طویل فیند طاری کی گئی آؤ وہ تھی موفو سال تھے پڑے ہوتے رہے اس فرمہ شری انہوں نے کی غذا کو استعال ٹیس کیا لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو نہایت چست اور تندرست تھے اور بیدار ہوتے تاں ان کو بھوک ریاس نے ستانا شروع کرریا پرقد رہ کی اتنی ہوئی نشانل ہے جس برفور کرنے ہے ایمان شیریتا زگی پروبور کی ہے۔

۳۰ بہت میں میں میں کہا کہتے جارہ ہے تھے آدیتے ہمائیوں نے کہا کہ افوی طفا آسینی طال اور پا کیزو کھانا ما تا۔ انہوں نے یہا متیا کھ اس لئے برتی کہ اس زمانہ تیں اطفاق وخابی بکا زاس مدخک بھی کمیا تھا کہ دولوگ اپنے بنوں کے نام پر جانوروں کوزشکر کہ تے تھے۔ اس سے مطوم ہوا کہ ایک مون کو ہر صال میں طاق اور یا کیزوروش کی گوڑی ہوئے۔

۳ ۔ برجمو کم برینی اگر بادشاہ وقت کو دہاں پیدجل کیا تو دہ میں۔ نگسار کردے گا بینی پھر ماد ماد کو ہلاک کردے گا و زیروئی میمی میت برتی پرمجود کردے گا۔ انہوں نے کہا گراہیا ہوا تو میمی دینا اور تو خت میں کوئی فلاح اور کامیا فی اس سے معدم ہو: کرھیتی قلاح اور کامیا فی صرف ایک انڈی عمیادت و بزندگی میں بے غیرانڈ کی عمیادت و بزرگی انسان کو دنیا اور آخرے میں بریاد کردھے والی جزیدے۔

2۔ بیروس بادشاہ اوراس کے دریار ہول کو جب اسحاب کھنے کا کچھ کی چہ نہ جا ہت انہوں نے اس جگدا کیک سمجہ تعریر کروئ کا کہ برچکہ یاور ہے تکن اگر کچھ نوگ اس واقعہ سے مردوں کے تب اور مقبرے منانے کی دلیل لینا شروع کرو ہی تو ان کی مقاوں ہر مرف افسوں می کیا جا سکتا ہے۔ کو نکداول تو اس دور کی بات ہے جب شریعت مصطفی ک زخی بلکہ عبدائیت کے تو انجمان اربح تے تم مکن ہے اس شریعت میں اس کی مخبائش ہو۔ دوسر کی بات ہے ہے کہ انہوں نے تھیک اس جگہ مجہ تبین عالی تھی جہاں اصحاب کہنے ما میں جو گئے تھے بلکہ کی پہاڑ پر یادگا دے طور پر سمجہ بنادی تھی۔ اس سے قبروں پر تجا در مقبرے منانے کی دلیل کیمے کی جاسمتی ہے۔

بیبات یادر کھنے کی ہے کوئی کرتم چیکا جس شریعت کوئے کرتشریف لائے چیں ہم اس کی اہا تعت کے نہ ہے اور نے کرتم چیکا کی شریعت عمی قبروں پر بقے مقبرے منانے کی کوئی مجائش تھیں ہے چائچ ہی کرتے چیکا کارٹر وکرای ہیہ ہے ''ان لوگول کا بیرمال تھا کہ اگران عمل سے کوئی ٹیک آوئی مرج ٹائوائن کی قبر پر سجد بنا دیا کرتے تھا ہوائ کی تقویری بھی بنا دیا کرتے تھے۔ قیامت کے واق وجد ترین کلوق عیں سے بول کے۔ (بھاری مسلم شائی مستواجہ) اس موقع پر مزینه تعلی کی تعیاش نہیں ہے ہی ہے گئے ہز دگان وین کی کراپوں ہے دجوع کریا جائے ڈانٹا اللہ اس کی استعمال کو کا خاتا اللہ اس کی استعمال کو کی معالیہ میں برطرح کی کراپوں ہے تعلی خاتا ہے۔

# سيقولون تلثة

تَابِعُهُمْ كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمُ رَجُمَّا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَة ۚ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُ وَثُلْ رَبِّنَ اعْلَمُ بِعِدَ بِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ الْاقْلِيْلُ "فَلاثْمَا بِفَيْهِمْ الْامِرَا ءُ ظَاهِرًا ۖ قَلا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ فِنْهُمْ لَعَكَا ۞

#### ترجمه أيت أبرام

عنتریب کی لوگ کیں گے کہ وہ تین تے جو تھاان کا کہا تھا۔ اور کچھ لوگ کیں گے کہ وہ پانچ تھا اور کچھ لوگ کیں گے کہ وہ پانچ تھا اور پانچ کا کھا۔ اور پیج کی گیل گے کہ دہ سات تھے اور آخواں ان کا کہا تھا۔ (اے نبی تھنگ ) آپ کہ و بینچ کہ انڈ کو ان کی سمتی (معلوم ہے) وہ انچھی طرح جائزا ہے۔ بہت تھوڑے لوگوں کو (اس کی حقیقت) کا علم ہے۔ آپ اس معاملہ بھی ان سے نہ جھڑئی اور سرمری ہی بحث کیجے۔ اور ان بھی ہے کی ہے بہت تھی مال معلوم نہ کیجے۔

لغات القرآن آيت لبره

مَيْقُوْلُونَ والترب كان كـــــ

ثَلْفَةً تَين

رَابِعُ پرتمار

بطن الالكي ١٥

کُلْبُ کَلْب

خَمْسَةً وَيُد

شادش چنار

وألجنت كآريجيكن بالدازه الكازا

جالُغَيْبِ بنs كِي<u>ے</u>.

مننغة باعد

غَاهِلٌ ٱخوال.

لأقمار بحددكرن

لانشتقت مدييجو

اُخَلَّا كِنَّ أَيْدَ كَى أَيْدَ <u>كَى أَيْدَ تَ</u>

## تشرخ أبت بمرام

ے اپنے وَ ان کواد هراوه سے جا کیں کیونکہ اس بات کا سب ہے بہترظم انشک یا سے دوا چھی طرح ہو تاہے کہ ان کی تعداد تکی تھی۔ آپ بیغا میں بہنا دیجے بیٹیدان کی باقل کومر سری طور برن کرنظر اور کردیجے ت

خلادامت اورمنسرین نے بھی ان پاتول کی تھیل بھی اپناوقت نہیں لکایا البتہ بھٹی سی بہرام نے اسحاب کہنے کی اقعداد ک بتایا ہے اس براہم منرونو رکز کتھے ہیں۔

حطرے عبدانشائن میان نے نہا ہے کہ اسحاب کیف کی اقداد سات تھی کیونکہ آیت کی ایٹراء میں اللہ کے ادشاد کا انداز اور تھا اور آخر میں بغیرواؤی طفر کے اور ہے۔ بیان سے انداز و کیا جاسکت ہے کہ ان کی تعداد سات تھی ان کا کمانا ساقعداد کے عدادہ ہے۔ بہر حال اس بر بحث کرنے کی شرورت تیمیں ہے۔ البتہ اقلی ایمان اس بات پر خور فرائم کی کر مصاب کیف کی تعداد چننی مجمع تی ایک بات ان سب جم مشترک تھی اور وہ یکھی کہ وہ ان کی حفظ المت اور سن تھی کا انتظام میڈ بیتھا کہ انہوں نے اپنے سب بچھ قربان کرنے میں مصلح فران کا مہدوائیں لیار انہوں نے اپنے تھر بار کی رائیس چھوڑ تا کو ادا کیا لیکن وظل کے سامنے مرتبین جھا کے

انہوں نے بی دصدالت کے لئے ویزا کے اسب پرجمود رئیس کیا بلک اندگی ذات پرجمود سکیا۔ امین ب کیف کے اس عظیم جذر ہے کو '' محے برحما پاجائے محتم ان بحثول سے کہنا فائدہ کہ ان کی اقداد کئی تھی۔ ان سے کئے کا دیکٹ کیا تھا دغیرہ وغیرہ میں ہر کرائٹ نے بھی ان بھینا مرکز آسام مجھنے ہیں کہ مل مرب بھی سرمجھان کا کھیل ہو شاق ان سر

ورحقیقت کفار کہ ہے اور قیامت تک آئے والے لوگوں ہے کہا در باہے کہ وہ چنونو جوان جنہوں نے اللہ کی درخاکے لئے اپنی جوائی اور راحق کی کوری تھا لیکن جو نے معبود وں اور ظالم باوشاد سے ظلم کے سر مندک نے ہے انکاو کر دیا تقاہد ان کی سب سے بودی محقمت ہے کئی ہر کیسے لوگ ہیں جوابرا جسی ہوئے پر گفرق کرتے ہیں لیکن حضرت ایرا ہم اور اسحاب بھف جیسا جذبہ بہرائیس کرتے اللہ قواسے بندول کے معمولی سے حسن قمل کو تھی بہت پسند کرتا ہے جولوگ آئی جوانیوں کو اورا پی راحتوں کو اللہ کے لئے قربان کر دینے ہیں اللہ ان کو دیا اور آخرے می مقدم معافر فرباتے ہیں۔

> ۅؘۘۘڒؾؘڠؙۅؙٛڶؿٙڸڟٵؿڋٳڣۧٷٵۼڷؙۮڸڬۼۮٵۿٚٳڵؖٳۜٵڽ۠ؾۺؙۜٲ؞ٛ ٵڶڷؙڎؙٷٲۮؙػؙۯڗؘڹكٳۮٙٵۻؚؽػۅؘڞؙڶٸڛؘٙؽٲڽ۫ؾۿۮؚؽڽؚ ڒؿؿ۩ۣػ۫ۯڔؘڝؚؽ؇ۿۮٵۯۺڰٵ۞

## ترورا آرے ۲۳ ۲۳

(اے نبی پیکٹ) آپ کسی چیز کے بارے ٹس سے برگزندکہا کریں کہ'' ہمں یہ کام کل کر دول گاباں اگرافشہ باہے۔'' اگرآ پ بھول جا نمی تو فوداؤ سے رب کو بادکرلیا تھیں اور یہ کہتے کہ مجھا میدہے کد میرایر اود کا دائی معالمہ ہمی میری بہت جلد بھڑین رہنرائی کرے گا۔

#### الخاست الغرآن آيت لبرسه ١٣٢

لاتفرال يوه گزمت کمنا .. لشاىء ممل چز کے لئے۔ فاعل کرنے والا ۔ غذا کل۔ ٱۮٞػڗ Si نَبِيْتَ تزبجول تمار شاهية قع \_ غيي يَهْدِيَن وه جُعراده کمائے گا۔ أقرب زياده فريسان

سمحمنا ربنمائي

## المراث يت براه

زئد

الله تعالیٰ فرآن تیم می ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے اپنے درمول معزبت محد معلیٰ میکٹ کی زندگی کورزندگی کے برائد از ادر معاملات زندگی کو براس خنم کے لئے بہترین فرز کمل مناویا ہے جمالشد کی دحت کی اسید ، آخرت کی اگر اورخوب اللہ کاؤکر کرئے والا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معیب ثبوت عطافر مالیا ہے ۔ وہ اس کئے ہے کہ آپ لوگول تک اللہ کا پیغام بوری ویانت ہے

# وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ

ثَلْثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَانْدَادُوْا تِسْعًا۞ ثُلِى اللهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِتُوْاْ لَدُغَيْبُ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ ٱبْصِرْبِهِ وَٱسْسِعَ مَا لَهُمُّ وِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَ ۚ وَلَائِشُولَا فِي حُكْمِةِ اَحَـدُّا ۞

#### ترجمه أيت نم ٢١٦١٥

اور وہ (اسحاب کیف) اینے خار ش تین سوسال اور ان کے اور پر چندسال (309) تک ( تک سوتے ) رہے۔ آپ کہروئیج کرافٹہ بھڑ جاتا ہے کہ وہ کتی ادت وہان پر ہے۔ آسٹول اور زمین کے جدوی جاتا ہے۔ وہ کیا خوب و کیمنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ان کے لئے اس کے ساکوئی وہراند رگارٹیس ہے۔ وہ اسٹے تھم (فیصلے) جم کمی کوشریک ٹیس کیا کرنار

#### لغات القرآن أب نبره ٢٦٤٠٥

لَبِقُوا والمرب ريدي

لَلْثُ مِالْمَةِ تَمْنِهِ (مال).

إِزْ فَادُوا الْهِن فِيهِ مايد

تشعًا أو(٩).

أغله تهاوه بجروان م

البصرية اس كماته زياده كيف ك التاب

أسبعه ال كاشف إيده التا

أَخَذُ وَنَّ أَيْد كَى وَد

### تشريخ: آيت نمبر٢٩٥٦٥

دیندگودی بات کا پوری طرح ادر کیتر طم ہے کہ انشاک دو ٹیک بندے جنہیں اسحاب بغت کیا جا تا ہے وہ تھی سوق سال تک اس نارش سوتے رہے تیں ۔ دومتنگی دیر تکی سوت آئیں اٹھنے کے بعد ایسانھسون ، دواجیے و دان تھریا آ رہے دان تک سوتے رہے

یں۔ انہیں اس کا انداز وی ندتھا کران برصدیاں بیت کئیں۔ بس شویمی وور بینے تھے اس شہرکا دعاز رہیں کہیں ،سلطنت کا انداز ، سکہ ( کرٹن) سب بدن بیکے تھے۔اصحاب کہنے کو بیمعلوم ٹیس تھا کہ وہ کتنی طویں مدے تک بسوے رہے ہیں اس کے انہوں نے ا بینا ایک ساتھی ہے کہا کرتم بینکے ہے ہوری احتیاط کے ساتھ شہر جا کرتم سب کے لئے کھانا کے آز ۔ اس طرح جانا کہ کی اکوالول کان ٹیزنک نہو۔ چنانچیاصحاب کہف عمل سے ایک تھنی جس کا نام مغسرین نے پہنچا تایا ہے وہ ٹیم کیا اوراس طرح ( جیریا کہ پہلے بیان کیا کیا ہے الوگوں ران کا مال کمل کیا۔ اس ہورے واقعہ برقور کیا جائے تو پھیٹ سائے تی ہے کہ اس کا شات میں سادی قدرتين مرف المذكى بين فيب كاسا والم مرف يغذكوه مل ب- وواس بين بي جس كوياب بفتا بياب تيب كالعم فرما ويتابي لكن غیب کاظر جائے سے کو کی تھنمی عالم النیب نہیں بن جا تا مرف اللہ عل عالم النیب ہے۔ چہ نیجے اس واقعہ میں صاف طاہر ہے کہ امی ب بغف کو پچیمعلوم نیقا کیمیدی ل تک ان برکیا گذری ہے۔ ای طرح معترت بوسٹ جوانڈ کے تغیر ہیں ان کا بیصال ہے کہ جب هغرت بوسف کے عاصد ہونا تیوں نے ان کو کنو میں جمینک و یا اورام سے مطمئن ہو مجنے کہ هغرت موسف قرب قرب کرا ان کویں میں جان دے بیکے ہوں مے تب انہوں نے اسے والد معزت بعقوب کو رہوئی فر پھیا اُن کر معزت ہوسٹ کو جھیڑ ؟ که کمیا دعترت بیتوب نے اپنے بیول کی بات برمبر فرمالیا۔ اوران کو به علوم تک زروسا کوان کا لخت جگرمرف کچه فاصلے بر ا کیے کو میں پینک دیا مجاہے لیکن جب صرت ہورٹ معرکے بادشاہ میں کئے اورانہوں نے اپنے وائد کے لئے اینا قیمی جیجاتا کروٹیم این کے چرے پر قابل دیا جائے اوران کی بیتائی وہ بارہ لات آئے اوھرہ قیم صفرے فلسطین کی طرف روان ہواہے (10 لسطین جرمعرے ایک طویل فاصلے برہے ) تو معرت یعنوب نے فرمایا کہ چھے پوسٹ کے پراکن کی فوٹہوا رہی ہے۔

خلاصہ یہ کہ آن کا گذت شما اللہ کے مواقی کی عالم الغیب ٹیس ہے۔ دی برفیب کا چوری طرح تظریکتا ہے اور طم الغیب بھٹ بھٹا کی کو بینا چاہد یہ بتا ہے۔ دوسری بات میں معلوم یو کی کدائی کا نات میں ساری قو تمیں مرف اللہ کیلئے بین اس کو ہر چیز کاظم ہے وہ جس طرح میا ہتا ہے اس کا کنات کے نظام کو جاتا ہے۔ وہ اس کا کنات کے جاتا نے شمس کی کافیا ج کیس ہے۔ یونسال کی سعادت ہے کہ واللہ برایمان لاکر علی مالے احتمار کرتا ہے۔

> وَاثِّلُ مَا أُوْحِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ أَلَامُ بَدِّلَ لِكَلِّمْتِهُ ۗ وَكَنْ يَجِدَمِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدُّا۞وَاصُدِّرْنَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبِّهُ مُرِ بِالْفَدُوةِ وَالْعَشِيِّ بُرِيْدُونِ وَكَ حَجْهَةُ

وَلا تَعَدُّعَيُنكَ عَنْهُ مَ ثُرِيْدُ رِنْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَ لا تُطِعُ مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَانَّبَعَ هَوْمَهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فَرُطُا ﴿ وَقُلِ الْمُقَامِنَ تَرَيْكُمْ ۖ فَنَمَ شَاءَ فَلَيُوْمِنَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُ فُرُ الْمَا الْمُعَدِّدُنَا لِلظَّلْمِينَ سَاءً فَلَيُوْمِنَ تَحَاظَ بِهِمُ مُسَرَادٍ قُهَا \* وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوا يُغَاثُوا يِمَا هَ كالمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوهُ أَيْفَسَ الشّرَابُ وَسَاءً ثُمُ مُرْتَفَقًا ﴿ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوهُ أَيْفَسَ الشّرَابُ وَسَاءً ثُمُ مُرْتَفَقًا

#### رّ جمه: آیت نمبر ۲۵۲۴

### الغات القرآن أيت فبر٢٥٢٠٠

Ĵä 22.22

مُلْتَحَدُ يغاه كيا مجكسه

لاتعد نه پري-

تريّد فرطامتا ہے۔

لاتطع

هواة ال کی فرابش۔

فرطا

مدرحاً محروضة والي

أخاط محمر ليا-

> سُرَادِقُ يستغيثوا

> > مُهَلِّ

يَشُويُ

الشراب

مرتفق

يرده کې د يوار په قنات پ

وويد الجاش كيد

وه چنز جوهمیست به کا کوار بو ..

بجون ال<sub>تي</sub> ہے۔

-202

م رام کرنے کی مکلیہ

تشريبا وتايت تمبر ۲۷ ، ۲۹

ني كريم ﷺ كي شريد وي خوا بش تحيى كو اكر مرب كرم واراه ربا اثر لوك ايمان ليفاء كي تو سارا عرب اسلام كي دولت ے اللہ ال ہوج کے گا اور کفروش کی کم فوٹ کررہ جائے گی۔ کے انتظام میں مجیلانے کی جدد جیدش رات ان وششین فرمات رہے تھے۔ ایک عوالی عرصی جدو ہوں کے بیٹیج شن اکار سیابٹ مااہ دو اکٹر ان چند و گوں نے اسلام آبول کیا جو سیاشر دک انتہائی غریب ہے کہ اور نظام ہے۔ جب آپ کفار مکری سلام کی واقعت دیتے قرمن کا پیغذر مینا قوا کرائے فیر میکھٹا اہم آپ ک پی آنا کا چاہتے این مگر آپ کے پاس ایس فریب عاداد درجام بیٹے دیتے میں جن کے پاس بیٹھنا اور کی تو ایک سید پہنے آپ وزن مجلس سے ایس کو کو کا کے جب نم آپ کے باس بیٹھ کرآپ کہا تھی میں نظمتے ہیں۔

> رائ الكذين امَنُواوَعَمِلُواالضَّلِخَتِ إِنَّا لَا نُعِيْنَعُ لَجُرَمَنَ احْسَنَ عَمَلَافَ أُولَيْكَ لَهُمُ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيمَا بُاحُضَرًا مِنْ مُندُسٍ وَ اسْتَنْبَرَقٍ مُعَلَّكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْارَامِ لِي نِعْمَ النَّوابُ وْحَسُنَتْ مُرْتَعَفَّا الْ

#### مرزن البينة معاوات

ب شک جولوگ ایمان اے اور انہوں نے ممل صالح کے بلا شہرتم ان کا اجر صالح نیں کریں کے جنووں نے بھترین کام کے ہیں۔ بھی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہیں۔ رہنے کی جنٹیں ہوئی جن کے بیچے سے تبریں جاری موں گی۔ ان کو سونے کے مکن پیناے جا کی کے اور وہ سمبر اور پر کلے لگائے ہیئے باریک ریٹم اور ویز رہٹم کے میز رنگ کالباس بہتائے جا کیں کے اور وہ سمبر اور پر کلے لگائے ہیئے مول کے ریب ہم کی صل سے اور ان کی ترین آ رام گاہ۔

لغات القرآن آيت فبرحاته

كَانْضِيعُ بِمِنَانُ بَيْ كَرِيكٍ.

أحُسَنُ زاده كبرين.

يُحَلُّونَ بِينَاءٌ مِاكِنِ كِــــ

آمَسَاوِرْ (مِسِوَانٌ ﴿ كُلَّنْ عَلَىٰ كَالُمَاءَةِ مِد

فَعَبُ ١٠٠

يَلْنِسُونَ وَ الْمُحْيَنِ عَدِ

پىيسون يىلىن يات(ئۆت) كېرے.

مع الراب المراب الم

سُنَفُسُ باديك تاروالارجم.

المنشوق الإنتاريم.

مِنْسُونِ مُنْكِنِيْنُ عَيِلاً نَوالِ لِهِ

أَلْاَرَائِكُ (أَرِبُكُةً) مسمريان يخت.

يَعُمُ النُّوَابُ كَيْرَى بِلِد

خسنت نهايت مره

## تشرق آیت نبره ۱۲۳۳

ائی ہے کیلی آیات میں کفاروشرکین کے برے افعال اور برے انجام کا ذکر قفا ب ان آیات میں افل ایمان اور ان کے مجترین انجام کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔

فر بلاک جولوگ ایجان اور محل مدر نی احتیار کرتے ہیں ان کی برنگی جموتی ہویا ہدی اس کو اند شائع جیس قریا کی ہے بلک اس کی قد د کرتے ہوئے اجر تھیم مطافر ہائیں ہے۔ اور انسان کی برنگی اور حس عمل اللہ کے بان پوری خرج محفوظ ہے۔ ایس کیکاروں کو شایاتہ باغات اور حسین ترین محلات مطامحہ ہو گیں ہے۔ ان کا لیاس کی انجا کی خوبصورت اور شایاتہ ہوگا ۔ یا دشاہوں کی طرح سرے کے تحقق اور باریک دیشم اور و پرویشم کے لیاس بہتے ہوئے بڑی شان سے مسہر ایواں پرکھی لگائے میشنے ہوں ہے۔ یہ سب کی کان نے نیمان اور اعمال مدافر کا بھترین انجام ہوگا۔

وَضَرِبُ لَهُ وَمُثَلَّا رُجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنْتَيْنِ مِنْ اعْتَالٍ وَحَمَفَنْهُمَا مِنَ فَلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ اتَتُ أَكُلُهُا وَلَمْ رَقُظْلِمْ وَمِنْهُ ثَنْيُكُا أَوْفَجُ زُوَاخِلْهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَعَرُ \* فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهَ انَا الْكُرُ مِنْكَ مَا لَا وَاعَنُ نَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهَ انَا اللَّهُ مِنْكَ مَا لَا وَاعَنُ الْمَا أَقُلُنُ اَنَ تَهِيْدَ هٰذِهَ البَدَّا ﴿ وَمَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمُ الْمُل

#### ترور: ایت فیرrarry مراکزین ایست

ان سے دوآ دیول کا حال بیان کیجے۔ ہم نے ان بین سے آیک کے لئے آگور کے دوبار خ رکھے تھان کے چاروں طرف مجوروں کی ہاڑھادوان کے درمیان کیجی لگار کی گی۔ دونوں ہائے اپنا پیل خوب نار ہے تھادوان کی (پیدادار) ہیں کی میچی ادرائم نے ان دونوں کے درمیان نمر بہا دی تھی جس سے اور کی بیدادار تھی۔ ہاتی کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ بمرے ہائی تھی سے ذیادوال ہے اور میرے لوگ بھی تھے سے بہت زیدہ ہیں ادروہ اپنے تھی پرظام کرتا ہوا ہائے ہیں داخل ہوا اور کینے لگا کہ بمرا خیال ٹینس ہے کہ یہائے تھی بربادہ داد میرا خیال ہے کہ تیا سے تاتھ کے داخل ہوا اور کینے لگا کہ بمرا خیال ٹینس ہے کہ یہائے تھی بربادہ کی بہتر ماسل کراوں گا۔

#### لغات الغرآن آيت نبر٢٧٥ ٢٧٥

إحكوب عال كرمار

زَجُلُيْنِ (زَجُلَ ) - مردول دوآدی۔

أَعْنَابٌ (عِنَبٌ) الْحَرِد

خَفَفْنا بِم زَفْيرنا بِمُوظَارِلاً.

. نُحُلٌ مجور

ئىن كىن دَرْغ كىت

عدي کِلْقا دونوں۔

اُکُلِّ کُولِ۔

اکل پر لَمْ تَظَٰلِمُ ۖ ۖ ۖ ۖ

فتحزفا بمرنيهاديا

يُحَاوِرُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ

تمنيين كيار

أغو شناد الأسادا المون

نَفَرٌ لوك. جماعت.

فَيِهُ الْإِمَاعُكَار

ألمشاغةً آيات بمحرى۔

زدِدُثُ ع*رب*نارِ *کو* 

مُنْقَلَبٌ (بجرين) شِراويجٌ كار

## ة الناريث برrucry

کفار کے کیاں مطالبہ کا فرکڈ شدۃ یات ہیں کیا تمیا تھی۔ جب کیا انہوں نے کہا تھا کہ اے نی چلافہ ہم آپ کے پاس آنا چاہنے تیں گر جب ہم بردیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جارے میں۔ اللہ تعالی نے ایسے مغرور اور مظر لوگ بیٹھے ہیں ہمن کے پاس بیٹیمنا جاری تو بین ہے قائم آپ کے پاس آنے ہے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایسے مغرور اور مظر لوگوں کو جھانے کے نئے بھور مثال ایک واقعہ بیان کیا ہے دوآ وی تھے ان ہمن سے ایک آو اللہ کی ہے دہنا تھیں سے باوجود باشکر این اور تکبر کا اظہار کرک افری برائی بیان کرتا تھا دور موقعی انڈ کا فریاں بردار اور ما بڑی و اکساری کا بیکر تھا۔ یہ دوئوں ہوسکا ہے تی اسرائیل کے دو آدمی جوں یا اس دائد کو ایک مثال کے طور پر ارشاد فریا تھیا ہو۔ بہر حال ان آ تھیں جس مرداد ان کہ اور قیاست تک آئے والے ہر تکیراور مقرور تھی کو بتایا تم ہے کہ اللہ کوکی کا فرور اور تکبر تھا اپندئیس ہے اسے ما بڑی واکساری اور اللہ کی ذات پر

(B)

قَالَ لَهُ صَاحِمُهُ وَهُوَيُحَاوِثُهُ ٱكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُمَابٍ تُعَرِّمِنْ كُطْعَةٍ ثُعَّر كَوْرِكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلاَ اشْرِكُ بِرَبِّيَّ اَحَدُا ﴿ وَلُوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشًا ءَاللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقُلُ مِنْكَ مَا لَا وَ وَلَدًا ﴿ فَعَسٰى مَرِينَ ۖ أَنَّ يُّوْرِين حَيْرًا فِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَا مَّا فِينَ التَّمَاءُ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَا ٓ وُكَاعُورًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ ظَلَبًا ۞ وَأُحِيْظَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْءٍ عَلَى مَاۤ ٱنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُوُّلُ لِلَيْنَتِينُ لَمُ أُشْرِكُ بِرَيْنَ آحَدًا ۞ وَلَمُ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُمْنُتَكِصِرًا ﴿ هُمَالِكَ الْوَلَايَةُ بِلْهِ الْحَقِّ هُوحَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ٥

#### متر زمیان میں تمیم سے مواد معم

دوسرے ساتھی نے اس سے تعقلوکرتے ہوئے کہا۔ کیا قواس ذات کے ساتھ کفر ( ناشکری ) کرتا ہے جس نے تھے سمی سے بنایا کھر نطف سے بیدا کیا۔ پھر تھے ممج سالم آدی بنادیا۔ لیکن شراقو یقین رکھنا ہوں کے الفریم ارب ہے اور نگل اسپنے رب کے ساتھ کی کوئٹر کیٹ ٹیس کرتا۔ جب تو اسپنے باٹ میں •

پہنچا تھ تو نے پہلوں نہ کہا ما شاد دواتو والو باللہ (جوافتہ جا بتا ہے وی ہون ہے اور واللہ فی تو ت کے مقالے بھی کو فی تھیں ہے ۔ اور تیرے بال نے پر مقالے بھی کو فی آئی تا ہے ہیں کہ فی تاریخ ہے ۔ اور تیرے بال نے پر اور بھی دور اور اللہ بھی میں میدان میں کر دوجائے ۔ بااس ہے اس کا بالی فی اسیان کی ما فت ندر کھے۔ چنا نجائی کا ماز الجائی سیٹ فرشن کے اعد داخر جائے ۔ بھرتوں نے بال لگا اتھا وہ بھی مقال دہ گیا۔ اور دوبائی کی جوائی نے بال لگا اتھا وہ بھی مقال دہ گیا۔ اور دوبائی کی جھڑ بول پر کی ما تھ کی کوشر کی سے کہ در کی ما تھ کی کوشر کی اور اللہ کی میں اور اللہ میں کا میں اور اللہ کی میں اور اللہ میں کا میں اور اللہ میں کا میں اور اللہ میں کا اور اللہ میں کا اور اللہ میں کا اور اللہ میں کی اور شاور واللہ اور اللہ کی میں اور اللہ میں کی اور شاور واللہ اور اللہ کی جائے ہی کا دور ایک کا اور اللہ میں کی اور شاور واللہ کی کا دور اور اللہ کی جو ہے ۔ اور ایک کا انواع میں جو اور ایک کا ویا جواج کے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٣٤٣٤

بُخَارِرُ (وَاِتَ رَبَّاتِهِ الْمُوْرِثِ وَالْتَ رَبَّاتِهِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِيقِ وَيَمْتِ اللَّهِ الْمُؤْرِثِينِ الْمُرْتِيقِينَ وَيَمْتِ اللَّهِ الْمُؤْرِثِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِثِينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُنَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُل

چننگ میدان رزمنخار

ضعنة

بېخاش-زَ لَقُ محرائي بساز وانا\_ أجيط حميرانا كباب يُفَلِّتُ ووالنابلنائ كَفُّيْهِ (كُفُّيْنِ) الى دوانسيلمال ـ ألفق اس نے ٹرچ کیا۔ خاوية اوتدحى يزى رسين والى .. عُرُوْهِنْ (عَرُشْ) لِلدِي عِيشِ <u> چاوت گرور</u> مُنالِک آی مگرر น์ชมั

الجامرا بمصديار

غفث

و نیا اور اس کی دولت کی خاصیت ہے ہے کہ اگر آیک فضی انجان اور گل صارفے سے دور ہوتو وہ سے جاتھ و خرود اور احتمری نیں جنا ہوکر قامدون تیں جاتا ہے۔ وہ اپنے خلاوہ پڑفنس کو کم تر اور ہے متن بھے لگنا ہے۔ اسے اس بات پر انجائی افر ہوتا ہے کہ اس کو جو کچھ خلہے وہ عرف اس کے لم تجربے اور محت کا تمر و ہے۔ حالا نکہ طم تجربے اور محت من کو رہ بچھ مان لیاجائے تو ایک وال خض کے متا ہے تھی انجائی تا غی، عالم ، فجر ہے کار اور محتی تھن و ترکی جرمقلی اور فریت بھی گاتہ اور اگر آتا ہے اور ایک ووضی جو صورت بھل بھی جگرے میں بہت کہ ہے میں وخرت کے سامان اور الی وولت کے فیر رکھتا ہے وہ ای جی کمی وہتا ہے۔ معلوم جوا کہ انڈ کا ایک نظام ہے جمی سے تحت برختی کو بھی نہ کے عطا کیا جاتا ہے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ جمی کو انڈ نے الی وولت سے خواز اجوائی پر لازم ہے کہ وہ افغہ کا محمول اکر تارہے ۔ اس بھی تھے میں کہ اور کھیر کا اعداز اعتبار شکرے ۔ انشاکا فلام ہے ہے کہ اگر کی فخص واقد کی فیٹوں فی با تقدری کرتا ہے تو ایشا کی سب بھی تھی کر اس کو ہے میں اور مجبود بنا ویتا ہے۔ چتا تھے ایسے می وہ آومیوں کے واقد کی فیٹور مثالی اوشا فرما ہم کہا ہے۔

مطلس آدی نے بال دارے کہا کہ آگرتو بے جائز وقرورے بھائے ان امیتوں پر اللہ کا شکرادا کرتے ہوئے ہے "المیثار الله دا آو ڈالا باللہ العنی جوافد جاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور (اس کا نکات میں) سادی طالت وقوت اللہ تا کی ہے۔ اگراؤ شکر کا انداز اعتباد کرتا تو شاید تھے اس سے مجل دوگرنا مطا کرویا جا تا۔ اللہ کی ہدارت وطاقت ہے کہ وہ آسان سے کوئی آخت ہج وے اور پھر تیرے یہ برے بھرے دوشت سے سے سب جاہ ہوکرا کے چنل میدان میں جا میں۔ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پانی سے تیرے یا توں کی بر مربزی و شادائی ہے و بالی زیمن کی عمر انتی سی اور جائے اور گھر بڑا دکوشش کے باد جوداس بائی کو وہ نا و دخی کے اور بستانیا جائے۔ کی کا جرب ستانیا جائے۔ کی کا جرب ستانیا است بھا تھے۔ چہا تھے ایسان جائے۔ کی کا در جب اللہ کا فیصل کے باقوں بہا آئی اور اس کے مذاب سے بھا تھے۔ چہا تھے ایسان بھا کہ ایک کے در سال کے دوخوں کے بھی اور مربزی و بھا تھا۔ جب اس کو تھی آئی اور اس کے کہا کہ کا شرک ہو کہ روائی اور دیا دو ان پر ٹوجر ہو پھا تھا۔ جب اس کو تھی آئی اور اس کے کہا کہ کا شرک ہو کہ وہ اور شہر دو اور دو اور اللہ کی مارو اللہ کی اس کے کا مربزی ہو تھا تھا۔ جب اس کو کھی اس کے کام زائی میں گئی ہو گئی ہو گئے۔ وہ سب کے سب ل کر بھی اس کے کام نہ اس کی کام نہ اس کی کام نہ اس کی اس کے کام نہ آئی ہو گئے۔ اور بھر اس کی کام نہ اس کی کام نہ آئی ہو گئے۔ اور بھر اس کا کام یہ اللہ کی کی ہے جو بھی جدد جبد اور کوشش کی دس کے کام نہ آئی ہو گئے۔ اور بھر اس کا کام یہ اللہ کی کی ہے جو بھی جدد وہ بدا اور کوشش کی اس کے کام نہ آئی ہو گئے۔ اور اس کا کام کام نہ آئی ہو گئے۔ اور اس کا کام کام کام نہ آئی ہو گئے۔ اور اس کا کام کام کی جو تھی ہو کہ اس کی کام کی جو تھی ہو کہ اس کی کام کی جو تھی ہو کہ ہو تھی ہو کہ کام کی ہو تھی ہو کہ ہو تھی ہو کہ ہو تھی ہ

ال والقدم يعدو تن ما من آتي ميل.

ا۔ انشاقاتی کو انسان کا فخر و قرور اور تھیر قلط ٹاپیند ہے۔ اگر اس کو کوئی چڑ پہند ہے تو وہ انسان کی عاجزی واکلساری اور شکر گز اوری کا جذبہ ہے۔ جولوگ عاجزی واکلساری کا طریقة افتیار کرتے ہیں انشدان لوگوں کو اپنے انعام داکرام ہے نواز تاہے اور ان کا انجام کی جمعری موتا ہے۔

۳ اس کے برطاف ہولوگ ہے جافر و فرور کرتے ہیں اور دنیا کے بال ووولت کوسب کچھ بچھ کرآ خرت تک کا انگار کر بیٹے ہیں جہاں نداؤ ہو ایک کے برطاف ہو جائے ہیں جہاں نداؤ شرع ہے جہاں نداؤ ہو جائے ہیں جہاں نداؤ شرع کے برطاف ہو جائے ہیں جہاں نداؤ شرع کے برطاف ہو ہے ہیں جہاں نداؤ ہو ایک ہو جائے ہیں جہاں نداؤ ہو ایک ہو جہاں نداؤ ہو ہو ہو ہے ہیں اور ندکوئی دوسرالان کو بچائے آسکتا ہے۔

سے ان آیات اور مثال میں کفار کہ کوجمی آگاہ کیا جارہا ہے کہ وہ قریب اور مظلس مسلمانوں کا خداتی شہ اٹرا کمی اور اٹنی وولٹ پر فخر وفرور نہ کریں کیونکہ وہ کفار ہرے انجام ہے بہت قریب بین ۔ اور محابد برحل تنطق بہت بند کامیاب اور بامراوہ ویٹ والے بیں ۔ چنانچے دی کھی کواہ ہے کہ سحابہ کرام و نیا تھی بھی کامیاب رہے اور آخرت میں ون کامی قدر بلند مقام ہوگائی کا نداز واقع تا شکل ہے ۔

## والضرب لهنز

مَّشَلَ الْحَيْلُوةِ الدُّنْيَا كَمَايَةٍ ٱنْزَلِّنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوّهُ الرِيْخُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْ اللَّهُ مُقَدِّدِرٌا ۞ ٱلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِمْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ آمَكُهُ ۞ وَيَوْمَرُ نُسَيِّرُ الْحِبَالُ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَّحَتَى الْهُمْ فَلَمْ فُغَادِرْمِنْهُمْ اَحَدًا ۞ وُعُرِضُوْاعُلُىٰ دَبْكَ صَفًّا ۖ لَقَدْجِهُ تُتُمُونَا كَمَاخَلَقُنْكُمْ ٱۊۜڵؘؘمَرَّةُ إِبْلُ زَعَمْتُمُ النَّنَ نَجْعَلُ لَكُمْ مِّوْعِدًا۞ وَ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمْا فِيْهِ وَ يَقُولُونَ يُونِيُلَتَنَامَالِ هَذَا الْكِتْبِ لَايُعَادِرُ صَفِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةٌ إِلَّا ٱخْصُهَا ۗ وَجَدُفًا مَاعَصِلُوا حَاضِيَّا أَوَ لايظلم رُنُك آحَدًا أَهُ

#### ترجمه التيت فمبرد ۴ تا ۴۹

(اے بی تقطیع ) دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کرد بجے۔ (مثال بیاب کہ) ہیے ہم نے بلندن سے پائی برسان مجرز مین کی پیدادار خوب سمنی ہوگئ ۔ مجردای (نبانات) چورا چردا ہوکررہ سمنی جس کو جودا زائے کھرتی ہے۔ اوراللہ برجیز پر قدرت رکھے والا ہے۔ یہ وال اوراولا دمحش

W S د نیادی زعرکی کی زیب وزینت جی باقی رہنے والی نیکیوں کا بلدآپ کے رب کے نزد کیے ذیادہ
بھڑ ہے اوران کا انجام می بہتر ہے (کی البیت ناک دن ہوگا) جب بم بیاڈ وں کو چلا کمی گے۔
اور تم زین کو کھا ہوا دیکھو گے۔ ہم بم سب کو اس طرح گھرلا کیں گے کہ کوئی چھوٹے نہ بات گا داور
وہ سب کے سب پر دور گار کے سامنے مغیل بنانے حاضر کے جا کمیں گے۔ (اللہ قربا کمیں گے)
آخر کار تم آ پہنچ جس طرح ہم نے قمہیں میک سرتبہ پیواکی تھا۔ تم نے تو یہ جھا تھا کر تمہارے لئے
دورے کا وقت مقرد فیمی ہے۔ اور کابل عارب مانے دکھ دیئے جا کمیں گے۔ آپ ان جموں کو
ور نے ہوئے دیکیس کے۔ اور کابل کا بے ہما دی کم بختی ایر کئی کی ہے جس میں اس نے نہ کو جوز کی بہتا تھا وہ
جھوٹی بات کو چھوڈ اے دور دیں گے بات کو جواس میں زام کی ہو۔ اور انہوں نے جو پھوٹی کہا تھا وہ
سب انہ نے سامنے حاضر یا کمی گے۔ اور آپ کا پر دردگار کمی پر (ذروبرایر) تھا تھیں کرتا۔

### لغات القرآل آيت فبرههماهم

انحتكط مل مما\_ لَيَاتُ الْآرْض ويكن كالجزور ہوگیا۔ أخبتخ خشية تَفُرُوا وواز الي يجد ہوا تیں۔ اَلُوْيَاحُ (دِيْعٌ) مقتلر . لغررت ريختمه الله ٱلْبُنُونَ (إِبُنَّ) ألنقيث باقى رينيونل \_ أمل توقع -اميد -

ہم جلائیں ہے۔ بَارِزْةً محجورة وأبأن أَمُ تُفَادُرُ بموسأ تبيل فيوزار غرضوا چى كما كما <u>.</u> هَفُ أَوْلُ مُوْقَ ولإمرور زَعُمُتُمُ تم نے تھمنڈ کیا۔ ٹمان کیا۔ وُضِعَ ركاد وحماية منفقي 22.62.3 أخصى م*ارکرنیا گیا۔* 

وفلانيم كرنابه

## تشريخ: آيت نمبره ٢٩٣٣

ُ ''يُظلُمُ

نفرتن کے خرآن کریم ہی چوفی شانوں سے بری بری تعیقوں کے طرف موج کیا ہے۔ دنیا کی سے ثباتی اور کنروروں کو ایک مثال کے ذریعہ بیان کیا ہے جس سے قابت ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی چیز بی اس کے بیدا کو گئی جس تاکہ جرفنس ان کو استمال کر کے اپنی زندگی کا سارین کرسکت بید ایا تاتی وال گائے کی چیز ہے شاہور دہشدالی ہے۔ بھیشدر سپتھ الی چیز آخر ت اور انسون کے ٹیک افوال جی ۔ اور انسون کے ٹیک افوال جی ۔

فر مایا کردہب ندمی پر بارش برخ ہے قوم دوندگی ایں ایک نئی تدکی اور مرمزی وشاہ الی نفر سنے تنگی ہے ۔ورخت میزود پھون اندائے والبیونات کمیت روننی وسیند منگلے میں ۔لیکن پھروہ موم آنا ہے جس میں ہرجے برفز ان چھاسٹے لیکن ہے ۔وی ورفت ا وربية جوافي مرمزى وشاد الى مدولول وكربارب خصب روق موجات بين درخول كربية رنك بدياتي بدائي بورات وال ہوجاتے ہیں اوروہ سیننا اوم اوم کھر کر ہواؤل کے وحم وکرم ہے روجاتے ہیں۔ ای طرح ایک بجد بعد الموناسية وہ آہتہ آہت بار حرکو جوانی، جوالی میں قدم رکھتا ہے۔ اس وقت اس بھی ایک خاص جمت دولول اور شوق جوتا ہے وہ خوب محنت کرتا ہے اور مجرا وجوع مری ے گذر کر بوز حامو جاتا ہے اور و وٹز ال ش بھرے ہوئے تھول کی طرح اجراد حراد ال بھرتا ہے اور بھروہ اس و نیاہے رخصت ہو جاتا ہے۔ای طرح اس دنیار تھائے تنی مرتبہ بہاروں کے موسم آئے ۔رد نیا بھی ایک وشت تمام بہاروں سے گذر کرفنا ہو جائے گی اور مرف ایک الله کی تفرانی رو جائے گیا۔ انسان و نیاش اینے میاروں طرف بہت می چنے بر ان کرج ہے مال ووزت، کمربار و کاروبا رواو نجے او نیجے مکان بھوا ریاں اوراولا دکین جب وہ اس و نیاسے دفعست ہوتا ہے تو ان بھی ہے کوئی محی چیز اس کے ساتھ تعمل عاتی ۔۔۔ زبالوراس کی روفقیں میں رہ حاتی ہیں البتہ انسان کے وہ بہترین اعمال اور بلند کرواراس کے ساتھ حاتا ہے جواس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ انسان کے تمام اشال کا ریکارڈ الشاکے ہام محفوظ ہے۔ اگر بہتر اشال کئے ہیں آو اس کی آخرت کی خمات کا ز دیوین مائمیں مے برے اٹھال ہوں مے تو دا اس کے گلے کی معیت بن مائمی مے۔ جبآ دی د ناادراس کی روفتیں مامل کرتا ہے آو دو سکھنے گلا ہے کہ رچزی جیشہ اس کے ساتھ دہی کی لیکن موت کی ٹینڈ کے ساتھ ہی بہرجزی اس کا ساتھ مجوز دیق میں ۔ اس کے برخلاف اس کے نیک اٹیال اس کی قبرے لیے کرمیدان حشر تک اس کا ماتھوں سے اور اس کوآخریت کی زعر گی اور اس کی رائش ہیشہ بیشہ کے لئے مطاکی جائیں محمال کئے آخرے کی بیشہ کی زعرگی کے لئے بحث بھی زیادہ کرنا برتی ہے۔ و دخیقت اس دیناے تو برخمی کوایک قامل مدت کے بعد جا ہی ہے۔ خوش آھیب وولوگ ہیں جواس ونیا کی مخترز بر کی بھی زیادہ سيدياه وسن مل ادرسن كردادكي كريس مي ريح بيراد عيان كي دنيا ادرة خرت مير مرات ومربات كاكادر نيدب.

# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَلَّكُمْ الْسُجُدُوَّا

#### لزدر آيت نبريه ٥٣٥٥

اوریا دکرو دسید ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آدیم توجدہ کروتو ایٹس کے سواسب نے بجدہ کیا۔ واقو مجنات میں ہے تھا اوراس نے اپنے پروردگار کی تا فربائی کی تی تو کیا تم اس کواوراس کی اولا وکو بیرے مقالبے میں اینار فیقی بناتے ہو۔ طالا تک و تمہارا دشمن ہے۔ طالعوں کے لئے بہت برا بولہ ہے۔ میں نے ان کو شاق آسانوں اور زشن کی پیدائش کے وقت اور شفودان کی پیدائش کے وقت (مشورہ کے لئے بلیا تھا) اور شہری ایسا ہے لیس تھا کہ تم را بوس کو اینا دست و یا زوینا تا۔

یاد کرواس دن جب (الله فر) کی مے کہ) جنہیں تم ہرا شریک بھٹے تھان کو پکارہ۔ وہ ان کو بکا رہی مے محروہ ان کو جواب ندوی مے قوائم ان نے درمیان جائل کا سامان کرویں گے۔ اور گناہ گار جنم کو چکسیں مے اور آئیس بیٹین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔اور وہ اس سے بچنے کا کو فی داست ندیا کیں گے۔

## لغات الغرآل أية نبره ١٦٠٥

فَسَقَ

مَوْبِقَ

مَّا الْمُشْهَلَاثُ عَمْلِ الْأَنْسُ الِهَا الْمُسْتَخِلُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نافر انی کی۔

عُوْالِعُوُنَ والراءعــــــــاكـــ

عه می ویر بادی کاسامان به آثر به

مَصُوف يَاءَلَهُ

## تشرِّنُ أيت نبر ولا براه

المیں اور شیطان دونوں ایک قانور کے نام زیں جمی کا تعلق جنات کی توم سے تھا۔ انڈے آدم کی پیدائش سے پہلے تی اس کہ تمام خشف کا مرواد بنایا ہوا تھا۔ جب الشرق الی نے سب کو بیٹم دیا کو وحضرت آدم کی مقست کو تنظیم کرتے ہوئے ال کے سامنے جدد کریں بیٹی جلک جا کی۔ تمام خرشتوں نے تھم کی تھیل شن حضرت آدم کو بجدہ کیا لیکن شیطان نے اس تجرکے ساتھ جد کرنے سے انکار کردیا کہ شیل آئی کے سے بنایا گیا ہوں اور حضرت آدم مل سے پیدا کیے گئے جی اور تھے تو بتنا بران شرک کو آ اسک مقسد والی بات نظر تیمن آئی کے شن آدم کے سامنے جنگ جا توں لہذا اس معشرت آدم موجد ڈیٹرن کروں گا۔

الفرق فی کونگیر کی حال بھی پیندٹین ہے اس تکیراد دیوائی کی بیار الفرق الی نے اس شیطان کونکم دیا کہ وہ اس محسب ک مقام سے دور ہو جائے ۔ شیطان نے اس تم کے مقابلے بٹن تکبر سے کہا کہ اگر چھے مہلت دیوی جائے تو بھی اس بایت کوٹا بت کر کے کھا دی گا کے جو کھے جس نے کہا ہے وی مجھے ہے اور انسازیا اس فرت و بھے سے اکونکونس ہے۔

الفرقعائی نے شیطان کو قیامت تک مہات دیے ہوئے ٹر ما یا کہ جو سرے نیک اور لاگی ہندے ہول کے وہ تیرے فریب کے جال بھی کمی نے چنسیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو سرے ان فرمان بغدے دول کے ان پر تیزا فالویکل سکا ہے لیکن سراہمی ہوعدہ ہے کہ بھی اپنے نیک اور فرمان بھدار بغدول کو جنسے کی اید کی مائنٹی عطا کرول کا اور نافرون سے جنم کو تیمروں کا رچنانی میں سے فہراو ٹرکو آباد و کیا اور قیامت تک رہے گا۔

آرج ان محابد کراندگی عقمت اورشان بدیب کدان کی خرف نبست کرنے کو قاتل کو سجها جاتا ہے لیکن وہ وگ جو احدورموں کی ہفرمانی پروٹرے رہے آرج ان کی اولاد کر بھی ان کی طرف نبست کرنے کو پشدیش کرتھی۔

اختری فی نے الن آیات میں قرم کفاروشر کین اور افر، تول سے ایک ہی موان کیا ہے۔ کیا تم اس شیطان کے داست پر چلو ھے۔ اس کی بیروی کرد کے جو انسان کا از کی دگری ہے یا الشہ اور اس کے رسول کا راستہ افتیار کر و گئے جس میں قدم پر کامبر ہوں اور آخرت کا اہری سکون ہے؟ قر ایا کہ شیطان کویا اس کے چیلے جانول کو اس زمین و آسان کے بنانے میں فراہمی دفل فیس ہے۔ یک شیغان کا کام بھاڑتا ہے بنار تھیں۔ وواک کو گرکوان کو کرسکتے ہیکن ناتو سید سجد است پر چھاسکتا ہے اور نہ واس بات کو بند کرنے کے کوئی مواد استقر برچل کر کامیار وارد و

اس شیطان نے نسان کو بہاکا کہ کا تاست کی ہر چیز پر تھر ہے کردو ہے اور بیٹا بت کرنے کی گھٹس کی ہے ہیے وہی چیز پر اس کا کانت کی خالق وہا کت جی سفر ما ہا کہ بیاضان کی بہت ہوئی جول ہے کہ وہ اندکوچھوڈ کرائی چیز وں کی مجاور وں کو اپنے پیدا ہوئے بھی بھی انسان سے تنازچ ہیں ۔ فرویا کہ ای سے انسفر قبال تی ست کے دن فریات کا کہ ذراان مجودوں کو آواز قرویا جین چہیں بڑا تا زخا چانچ و انگھراہت بھی اپنے معبودوں کو آواز ہیں ویں کے گھران کی طرف سے لیکے مسلسل خاسوتی ان کوشر متدو کر و سے گی۔ اور دو ان کوکوئی جو اب ندویں کے فرویا کہ لیے معبودوں پر بھروسر کرکے ذکہ گڑا راتا سب سے بوی تعاقب ہے۔ بیودقت ہے جہاں موری کرچو نے معبودوں ہے قریم کے کہ بارک خوادران کے دول کی اجا جب تھی کر گھران میں جس کا میانی ہے۔

## وَلَقَدُصَرَّفَنَا فِي هٰذَا الْقُرَّأْنِ

لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ ثَنِّيُ جَدَلًا ۞ وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنَ يَنْ مُؤْمِنُوْ الْإِنْسَانُ اَكْثَلُ الْهُدْى وَيُسْتَغْفِرُوْ رَبَّهُ مُرِالْاَ اَنْ تَانِيهُ مُرسُنَةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَانِيهُ سُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُوسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَمْبَقِيلِ لِينَا الْمُعْلِينَ الْاَمْبَقِيلِ لِينَدُحِفُوا وَمُنْ ذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الْذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِينُدْحِفُوا بِهِ الْعَقِّ وَاتَّتَحَدُّ وَالْمَافِقُ وَمَا أَنْ ذِرُوا هُرُوا ۞

### ترور: آيت نبر۲۵۳ ۵

بے فیک ہمنے ای قرآن بی فول سکے نے خراع طرح کی مثالی بیان کی ہیں گر انسان بڑائی جھڑا تو ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہدایت آگئ قواے بائے اور اندے معافی بالگئے بین آخران کو کس چنے نے روک رکھا ہے۔ اس کے سواکو کی بات تبین کران کے ساتھ بھی وی سب چھی ہو جو گذری ہوئی قو موں کے ساتھ ہوا ہے۔ باہے کہ وہ نقاب کوسامنے آئی ہو او کھی ہیں۔ سب چھی ہو جو گذری ہوئی قو موں کے ساتھ ہوا ہے۔ باہے کہ وہ تو گوں کو خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہوئے ہیں (لیکن ان کا فرون کا بیال ہے کہ) وہ جھوٹے بھٹر وں کے ذریعے تی اور بھائی کو نانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اور انہوں نے میری آیات اور جن چیز وں سے وہ ڈرائے گئے تھے خاتی ہو دکھی ۔۔

> الخات القرآن آیت فیم ۱۹۵۹ م صَرِفُنا بم نظرت الراب عادت کیا۔ جند ل خواری ادار کا میشور مَنعَ روکا۔ یستنقی فیم وال دوسول بیاج ہیں۔ منت کیا کیا ہے۔ فیالاً بالنے۔ فیکسی بیر میں ہیں۔ فیکسی بیر میں ہیں۔

> > ووثا لخ تن

لالق

يُذُوطُوا

هزوا

#### القرائية يستأجرا والاحتار

الشاقداتي نے قرآن کريم هن تن وصدات ، نيکي اور بيائي کي مثالول کو باد بيان کيا ہے: اکر برفض بيائي كے داست ے اور کا طرح والقت ہو سکے۔ ای طرح کی کرایم ﷺ نے مجی اسے حسن قمل اور طرز زعد کی مینی سند کے در بد براس بات ک مجدی لهرح و مناصت فرمادی ہے جس ہے ایک انسان کو موالا منتقبر پر چنا آ سان ہو جاتا ہے۔ جن او کوں کواللہ نے انیان اور تمل صالح کی قرفتی اور معاوت مطافر مائی ہے انہوں نے زیمرف اس پر ایمان لا کر پھڑ بن ممل کیا بلکداس جائی کو ہاری ونیا تک کھنانے شرابناسب کی قربان کرے ایک ایسا اٹھا ہے ہر یا کردیا جس سے سادی انسانیت کے اندھیرے دور ہو محمالے اٹھی کفرو شرک اور ناخر مانیوں سے نجات ل کی اور فر جاہے کی روشی علی انہوں نے ونیا اور آخرت کی تمام اجری کا مرابیاں حاصل کر لیمی۔ اس كريد خلاف في الوكول في منداور بدند جرى كالمروكل القياد كيادوات كفر مرك بريته ويدوز خرك كما تدجرون عي مج موكرو مك .. الن آیات عن الشانونی نے ای بات کو تا یا ہے۔ ادشاد ہے کرہم نے اکثر شانوں کو بار بار اس لئے بیان کہا ہے تاک ہر تھی ان کوامچی طرح مجھ کمران رقمل کر تھے اور اپنی نواے کا سال کر تھے۔ لیکن اکثر لوگ وہ بیں جو بیٹا م بوایے۔ آنے کے باوچوو ا فی صد بہت دحری ، کم بھی اور کمنا ہول کی زندگی براڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیاد آخرے کی بھلا کیوں سے محروم ہوئے بطے حارہے یں۔ حالانکہ اس بیغام می اور بدارے آ جائے کے اوجود لاگ تعنی خداور میت دھری کی دجہ ہے نافر مانیوں ہے تو بیٹر*ی کرتے تو بھر* ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر دیتا ہے جس ہے بھانے والا کوئی تیک ہوتا۔ کھروں اور شہول کی بر بادی متہذیب و تیرن کی جائی، زلزلے بلوفان ، دیا کمی ، ہوا کے خت جھڑ ما جی اختلافات اور چھڑے بلرح طرح کی جاء کن عیبتیں بیرسب اللہ مے عذاب کی مخلف شکیس میں جوگذشتاتو موں بم آئی رہا ہیں۔ فر ہایا کر ہم اپنے فطیروں کو بینچ جی تا کہ دوانشہ کے گنام کے ذریعہ اورا پیز طرز قمل ہے اس بات کی دشاهت کردیں کر اگر انہوں نے ایمان اور قمل مدائے کا داستہ انتہار کیا تو ان کے لیتے دنیا اور آخرت کی ابدی داختی جن کیکن آگرانہوں نے کفر دشرک ادراللہ کی ناخر انی کا طریقة اعتمار کیا توان کا انوام گذشتہ فو موں سے مختلف شہو گا۔ کفار کھ کو خاص طور ہراور تیا ست تک آنے والے ہر مختص ہے ریکہاجاد باہے کہائشہ نے ایٹ نجے اور مول بھیج کیکن اب الشہائے اپنے اس آ فری می اور آ فری دسول معزت او 🗱 کو کھی ویا ہے جن کے واصی حبت عمل مب م کھ ہے۔ اگر ان کی ا طاحت وفر ماں برداری کی کی توان کو دنیا وآخرے کی ہرکا میانیانسیب ہوگی۔کیکن آگران کواورانشر کی آیاے کو قدال تھی اڑانے کی کوشش کی گئی تو محران کی زند کربال خود ایک خراق بن کرده مهائیں گی اور اینے برے انجام ہے شدی سکیس کے۔

> ۅٛڡؖڽؙٲڟٚڷۄؙڝؚڡٚۜڽؙۮؙڴؚۯۑٲؽؾؚۯؾؚ؋۪ڡؙٲڠۯۻؘۼؙۿٲۊؽٙۑؽؘڡٵۊؘڬٙؽؽ ؘڮۮؙۄؙٵڲٵڿڡڵڹٵۼڵ؋ؖڶۅٛۑڡۣۼٳڮؽ۫؋ٞٲڽ۫ؿۜڣٞڡۿۅ۫ۄؙٷڣۣ<u>ٙ</u>

ادَانِهِ مُوقَّلًا وَان تَدْعُهُمْ الْحَالَهُدَى فَكُن يَهُتَدُواَ إِذَّا اَبَدُا ﴿ وَرَبُّكَ الْعَفُورُ دُوالرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَابُ بِلْ لَهُمُ مَوْعِدٌ لَنَ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْمِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُرْمَ الْمَكَنَّهُمْ لَتَا ظَلَمُوا وَجَدُلنا لِمَهْ لِلْهُمْ مَوْعِدًا ﴾

## رّجه: آیت نمبر۵۵ تا ۵۹

ال سے بوجہ کو خالم تون ہوگا ہے اس کے دب کی آیات کے ذریعہ تھی ہے گیا تو اس نے اس کی طرف سے مند پھر لیے۔ اور جو اس کے اتھول نے آگے جمیع ہے اسے دو بھول گیا۔ (در حقیقت) ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ال ار حکے جیسان سے کدا واس کی تحصیل ان کے کانوں شرایک بوجہ ہے (حق نے ہے ہیں ہیں ہے) اگر آپ ان کو جارت کی طرف ہو کی گے تو وہ آ ہے کے کہنے نے کمی جارت پر ٹیمن آئی گے۔

آپ کا پروردگار معاف کرنے واٹا اور زم کرنے والا ہے آر ووان کے ہرگل پر ( فوراً '' رفت کرتا )'قربہت جدان پرمغراب آسکا تھا۔ کی ان کے لئے ایک مقروط وقع کرجم ہے لگل بھر کئے کا دوکوئی راستہ نہا کی سے راور یہ ستیان ( بوتمبارے سامنے ٹیں ) جب بیباں کے لوگ نگا کم بوشنے تقویم نے ان کوتیا و پر اوکر دیا تھا۔ اور بمرنے ان کی اس پر باوی کا وعدہ کی بواٹھا۔

لغات القرآن - جمعة نبر، ١٥٥٥ ه

فأنجر ياساكيا

أغرطل الرئة مناجيراب

نسبى دومجول كزر

49t

ففنث آ گيجار 131 \_00/ أَنْ يُقْفَهُوْ هُ ر په رودای وسمجه اذا ال وقت به 1 أنبون استح كماباب غجا از نے میدکی کی۔ مَوْ تُرَانَ نظ كي خيد القرى بتمال مُهْلکُ -2... K#LZ مُوْعِدُ وقت مقرر

## تشريج. آيت نم ر ١٥١٥٥

واقعی اس سے ہو در کرنے اوقی اور تھم کے ہوئی کہ جب ایک خیرخواد جس کی کوئی والی غرض یا فائدہ تیں ہے مکدا واللہ ک رضاد تو شاوی کے لئے اللہ کا کام جو سے تلوی سے ویٹن کر دیاہے۔ س کی وسے ندتی جائے اور شاس پر قبید کی جائے بکدا س مذہ مجرم چھر کر جو جائے ادرائی کوایا ہے مقیقت مجھاجات کہ اس کو یا ترک نے ذائدے کی زصن می توراند کی جسک

نشد تبالی نے قربایا کر جیشے ہاں کے تیاہ در مولی تی مسدوقت کا پیغام کے آبات دہ ہیں اوراب اللہ کے آفری اور رسوفت کا پیغام کے آباد در مولی تی مسدوقت کا پیغام کے آباد در مولی میں اس کے قرباہ در است کی سطور کے میں اس کے فیر قوائی کے لئے طوح کا طوح کا تبلید میں رواشت کرد ہے ہیں اس کے وقت اور چیام تی سالکا کی است برا الشت کرد ہے ہیں اور جوانیوں نے اپنے اعلی اُن کے کہتے ہیں۔ دوم کی بات یہ کہ در ایس اس کے بیام مولی اور در مول اللہ بینچ کے اس و صدرت دور کیا تھ کی توقی ہے تو اور کی طاعرت ہے ہا ان کے اللہ تعالی کے اور ایس کے اور ایس کے ان کے آباد میں کے اور اس کے اور اس کے درجے ان کی جوانی کی مطابقت تی ہی توجہ میں دور سے اور اس کے انداز میں کی کی کی مطابقت تی ہی توجہ میں اور اس کے درجے ان ایک بردو مول کی کو ورجے اور اس کے درجے ان ایک بردو مول کی کو ورجے اور اس کے درجے ان ایک بردو مول کی کو ورجے اور اس کے درجے ان ایک بردو مول کی کو ورجے اور اس کے درجے ان کے درجے کی مطابقت کی کو مول کی مول کی مول کی مول کی درجے کی درجے کی درجے کی مول کی مول کی درجے کی درجے کی درجے کی مول کی درجے کی مول کی درجے کی درجے

ے اور میں واب کا اور سالد قبال نے المالاک نے کیا تلاکا بدان کی دائت بدیو می ہے کہ اوران کو دارست کی حرف ہایا ا می جائے ہے کہ طرف کو کیس کا کیس کے کیونٹر جس نے نفر کال میں حمل کی قریش کیس کیتے ہیں تھی ہور اور است کا المساب سے جس جاتا ہے۔ اب آئر اس نے بچوں نے قبار کی اور انسان کو اس کے جو کس برقور کی بین خور میں اور میں کا المساس کا در اس وہ کی ہے۔ اگر اس نے قرصت سے قائد داخل کر تھ ہیں گوائی کے جو کس کو در اور انسان کی میان کا جس مدت کے جو تباوی ہا دکرکٹ دکھا یا باتا ہے۔ ورش انسانی اس میر کوائی کر انسانی دور کے اس کی دور کا تھی میں جب انہوں نے اس میان اور ڈسک سے قائد ویس افراد تو ان کو کو ہے کہ انسانی دولت اور دینے کی گئی مدت مطالی کھی تیکن جب انہوں نے اس میان اور ڈسک دیکھا کی اور کا کی کو کو ہی کر انسانی دولت اور دینے کی گئی مدت مطالی کھی تیکن جب انہوں

> وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْهُ كُلَّ آبْرَحُ حَتَى آبُلُغَ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ آوْ آمْضِى مُحَقَّبًا ﴿ فَلَقَا بَلَهَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَيْبَاحُوْتَهُمَا فَاتَخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَعْرِسَرَبُا ﴿ فَلَقَا جَاوَزُا قَالَ لِفَتْهُ أَلْتَنَا غَذَا أَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا ضَبُا ﴿ عَالَ الْبَيْتُ إِذَ الْوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ قَالِنَ نَسِيْتُ الْحُوتَ الْمُحْوَتَ الْمُحْوَتَ الْمُحْوَتَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاتَّحَدُ سَمِيْلَهُ فِي وَمَا آنُسْنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ آنُ اذْكُرَةٌ وَاتَّحَدُ سَمِيْلَهُ فِي الْبُحْرَةُ عَبَيًا ﴿ قَالَ وَلِكَ مَا كُنَا لَهُ فَالْمَدُاعِلَ الْإِلَى الْمَاتُومُ الْمُعَلَى الْمَالِكُومَا الْصَعْلَةُ فَي

#### ترجسا تهيت فمبروا تا١٢٢

جب موئی نے وجان سے کہا کہ بہت تک شرود دیاؤں کے ملنے کی جگہ تک دی گئے جاؤں اس وقت تک فاکید طویل مدے تک چٹا کی رہوں گا۔ گھر جب وہ دوفول در فاق سے تشم پر پہنچا تو وہ بٹی چھلی کو جول گئے۔ گھراس نے در یا می سرنگ کی طرح اپنادات جائیا۔ گھر جب وہ دوفوں آگے بدھے تو موئی نے فوجوان سے کہا کہ جارے لئے ناشتان ڈرکے وکٹر ہم نے اس سفریش کافی مشخت زخانی ہے۔ (فوجوان نے ) کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم ایک چھرکے پاس تھریس سے تھریس مجھل کے (والنہ کو بیان کرتہ) کھول کی تھااوراس ہے مجھے شیطان نے غائل کرویا تھا اور میں آپ ہے ذ كرَّرًا بمولِّي مُا تَعَاكِما سَ مِعِينُ نَے تُوا ور باش ) جيساطر ساتھ سے داسته بنا ۽ تقارموتي سے مُوادع آق مقام ہے جس کی ہمیں کاش تھی۔ مجروہ دانوں اسپے نشاہت قدم پرد کھیتے ہوئے لوئے۔

لغات القرآن آية نبروا نامو

انوجواره بالثمأ كروب

ينزر وكزنه فيموز دل كاب

ختى أبْلُغ ېښې نگې نوبوول. د چېپ نگ کونو نول د

خلجفع البنخوين المودرياة الاتصاف كأثب

خَفُتْ (أَخَفَاتِ) ﴿ وَإِنَّ مِنْ إِنَّا مِنْ إِنَّ مِنْ إِنَّ مِنْ إِنَّ مِنْ إِنَّ مِنْ إِنَّ مِنْ

تلفا وه وفول ينتج

مجيان

خُوُثُ جاوزا

ر الرواح 1950 - الإراج ال

الشغرة چان - پخر

المحافل كرزية بين

رود وفول لوت ب

نثيان لقرمي

وُجُوعُ وَسِمُ الرُّبُ كُرونِهِ

## تشريخ: آيت نمبر٢٠ ٢٣٢

جونگ تی اور سول ابند کے ہندے اورا متد کے نمائندے ہوئے جہائی نے بن کی تعیم وتربیت اور معرفت پر اوراست الملدَى طرف سن كى جالَ بين كالدائد كى كالمرهل ومرول ك لئ شال أموندا وراسوين جدة والله كالمرام إلى اوروسول

کنے زوار ہے معموم ہوئے ہور یا واندو کمنا وکرتے ہیں ورز کھنے ہون کی نسبت ان کی المرف کی سائٹنی ہے بیائی ہنے ان کے رزول کی بٹنری کی ہورے انڈ کی خرف ہے ان کی چموٹی ہے مجموقی رہے مرکز خت کی حاتی ہے اور پھرانڈ کی ہم ف ہے ان کی ممل رہنم تی مجی کی موقی ہے۔اس کے بیئے بہت کی مثالین دؤ رمائلتی ہیں ۔اس وقع رحعزے موقی بلید سنزم کے اس واقعہ و بالار کیا جاریا ے۔ و قعد بیتی کہ ایک مرتبہ معنزے موکیا ملیہ انسازم نے جوانوں وٹی امرائیل بیٹ فلٹل ترین رسول او کلیمانند ہیر آقر رفن رہے تھے۔ کیا بال قد دانشین دینا ٹیرادر پر بوش تھا کر کائنس نے مشیدت دسیت کے بوش میں عشرے موئی سے رابے جوہ پاکرا ہے موی کرا آپ ہے جو ہے کرمجی کوئی عالم ہے۔ حضرت مول کی زیان ہے ہے ساختہ فکس کیا اخیس اللین جھات پر اکو کی عامرتیس ہے ۔ اُکر : یکھا جائے تو معول انتہار ہے ۔ بات ناط ترکھی کیونکہ اللہ کے دسول اپنے ڈیانہ میں قبصر فیدھ حسا آنا ہے ہوئے جي بلكها غذرك طرف سے ان کوده موم مکھائے جاتے ہيں تزوکو کي مجھي ٽين ۽ خاسبندا س اصول کي بنارة رسوں کے ذیائے مثریا اس ہے ہوا کوئی ۔ فرنس ہوتا ۔ معزت مہنی کا مہر تراا تی جگہ ورست فوڈ کر معزت مول کے رہیے اور مقام کا فوٹ بدتی کہ و معرف ا انتخافی و ہے کے الفہ بہتر جانتا ہے کئی گئیں مانتا ہاتر آن کریکن ان آبات اور بن دی وسیم کی معتبرتر کا روایت کے مطابق حضرت موقیٰ عیدا ملام کے فرمایا کمیا کے موقی آب دوسندروں کے بنی شروزین کا لیک تف کھڑا ہے وہاں جا ہے آپ کو عاد ا اليك بغوابشكا مس والكي وقول كام دياكيا بيه بن كي تصبحول تمدكوا بيانكي بحوسكة برفرايا ثميا كرتم ابينا ساتحا أيد مجمي واكر ئے جانا ۔ جوال کی کئی وجائے اس جگہ بھارے اس بھرے مصار قات ہوگا ۔ بھاری وسٹم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندونسوس کانا ما نعفز الله عضرت مهی این ساته اینان ما در مام ایش کو کے محتے تھے. جن کوجد میں اوت مطا کی کی اور حفرے وئی کے مصال کے بعدان کے قائم مقام رہائے گئے۔ حفرے موتی اور حفرے بوٹیغ حفرے فقعر کی مواثی میں روزن ہو کئے۔ یہ دونوں تلاش کرتے کرتے تھک کرمو کئے ، معنزے ہوش کی آگھ کی قانبوں نے دیکھا کہ ان کے تاہیے دان کی پہلی زندو ہو کہ برگ ہانی آن ہوئی مشدر ایس از کمی۔ اس جمیب وفریب واقعہ یہ معزت وفق با سے جران اوسے عضرت وقل مورے تھے انہوں نے سوچا کہ حضرت مولی بیدار ہو جا کمی تو ان ہے اس کیب وغریب واقعہ کا اگر کرمیں گے رحم حضرت مولی الخے اور ٹوری طور پر وہاں سے روان ہو گئے ۔ دھرت ہوفٹ کو ہوا قد منائے کا وقع نیال مکار جب جے چینے تھک کے قاطعے سے موتی نے معزت وفغ ہے کہا کہ دب ہم بہت تھک سے بین بھوک لگ دی ہے کہا ان ڈیسان وقت معزت ہوفغ کو چھکی کا جمیسہ طریقے پر مندر شااز حاسلهٔ کاخبال آبا۔انہوں سے کہاشیطان نے مجھے محلاد ہ قباصل شنوہ مجلی تو تجے۔ غریقے مرسکت ہوئے ہوئے المندرين الزاقي بالرمن برحمزت مومل كالحراك أميراي مكبركي حلاق تكي فوداه ان وايس جيوجهان بدواقعه وثراتها قعا كيونكه

ای جگر آو تعفرت تعفرت ملاقات ہوگی۔ چنانچے وہ دونوں اپنے یا دُن کے نشانوں پر چکے ہوئے اس جگر تاتی مجھے جان پہلی خائب یو کی تھی۔ کچھ تاش کے بعد دیکھا کہ ایک مختص جا دراوڑ سے بیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جا کرسلام کیا بیر معفرت تعفر طیدالسلام تھے جنہیں اللہ نے کا کیات کا تصویحی علم ویا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے بہت سے کا مول کے کوئے پر کامور تھے۔ وہ اللہ کے تکم سے توکوں کی آئے وائے معیہتوں عمی ان کے کام آئے تھے۔

جب حقرت موئی نے سلام کیا قرآنیوں نے جرت سے معزت موئی کے سلام کا جزئب دیے ہوئے ہو چھا کون موئی ؟

گیا آپ بی اسرو نگل کے موئی تو ٹیس چی انہوں نے کہا تی بال چی نی اسرو نگل کا موئی ہوں۔
معزت موئی نے قربایا کرانند نے آپ کو جوضومی علم مطافریائے جیں۔ آپ کے پائی دہ کر ان علوم کو ماسل کرتا چاہتا ہوں۔
معزت تعزیلے اسلام نے کہا ہے موئی آپ جہاں ہے آھے جی وجی اور نامی ہوئے کی گھر ہے ایسے لیسے کام
معزت تعزیلے اسلام نے کہا ہے موئی آپ جہاں ہے آھے جی وجی وزشیس محصوص موئی نے کہا کہ تھی میں ہے اور کا ہوں کام
لون کا جوں جنوبی آپ برداشت نے کہا کہ تی میرے ساتھ بلے کی مگل شرط ہے کہ جب تک بھی تو وقت تا دول اس وقت تک تھے جموم ہوئی موان بردا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہ توجہ ہوئی تک جب تک بھی تو وقت تا دول اس وقت تک تھے جموم ہوئی دیا تھوں بردا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہ بھی ہور

حضرے موٹن نے اس کا دعد دکر لیا۔ اور معفرت نصوان کو ساتھ لے کر جل پڑے۔ اس دا تقد کی بیٹے تعمیل اسکتے درت عمل طلاحظہ نو سینے گا۔

فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِنَا أَتَيْنَهُ رَضَعَةً مِنْ عِنْدِنَا
وَعَلَمُنْهُ مِنْ لَدُنَاعِلْمًا ﴿ وَاللَّهُ مُوسَى مَلُ التَّبِعُكَ عَلَى
اَن تُعَلِّمَن مِمَا عُلِمْت رُشْدُ ﴿ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُاللَّمْ تُحِطْ بِهِ خُبُرًا ﴿ مَعِي صَابُرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلْى مَالْمُ تُحِطْ بِهِ خُبُرًا ﴿ مَعِي صَابُرًا وَلَا اعْصِى لَكَ المَرْكِ وَاللَّهُ مَا إِرَّا وَلَا اعْصِى لَكَ المَرْك وَ اللهُ عَلَى اللَّهُ مَا إِرَّا وَلَا اعْصِى لَكَ المَرْك وَ اللَّه عَلْ اللَّه عَلْ اللَّه عَلْمَ اللَّه عَلْى اللَّه عَلْى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلْى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلْى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ

### أثمانا يطاوه والمسك

پھران دونوں نے ہمارے بندوں میں سے آیک بند و (حفر ) کو پایا جنہیں ہم نے اپنے بارے مرائد والوں نے ہمارے اپنے پاس سے دوندا اتھا۔ (موئی نے ) کہا کیا جم میں آپ کے ساتھ ملل موں تا کہ آپ بھی (علم) سکتا ہوں تا کہ آپ بھی (علم) سکتا ہوں تا کہ آپ بھی (علم) سکتا ہوں تا کہ آپ بھی (حضر نے ) کہا آپ ہیرے ساتھ ہر کڑم ہرز کرسکس سے اور آپ اس پر مبر کسے کر سکتے ہیں جس کا سمجھنا آپ سے بس میں شہر کے اس میں اور شرائے کے اس میں اور شرائے کے اس میں اور شرائے کے اس میں اپنے کو اور شرائے ہیں ہے کہا گرائے ہیں ہے۔ اور شرائے ہی کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا جا ہے۔ ہیں اپنے کو وی سے شاووں۔

میں آپ کے ساس دفت کے موال نہ کیجنے گا جب تک میں آپ کو فورے نہ جادوں۔

#### الخاشة لترآك آمع نبره ٢٠١٠

وجذا والملاسة بالما فألمنا ہم نے تکھالیہ عُلَمْتُ تح كماياكيا. زفلا وايت أَنُ تُسْتَعِلَهُعُ توبركز طالت فيمك دكمتار لَمُ تُجِطُ محيرتانيل ببيد يْن نافرمانى نبين كرون كار لإأغصى لا تَسْتَلُنِيْ يحب شرع بمنار حُتَّى أُحُدِثَ جب تک ش عان ز کردول۔ ذعر ذكر بإمتار

## تشريج: آيت نبرد ۲ تا ۲۰

اس ہے معلوم ہوا کہا ان کا نئات کا نظام اللہ ہے تھم ہے تائل رہا ہے۔ مس کام شین کیا تھت اور معملحت ہے؟ اس کا انداز وكرنا مشكل ہے۔ شنلاً آپ و كيستے ہيں كہ ايك مختص خالم و جابر ہے وہ ان خاصومت اور طاقت مے محمدتہ عمل مظلوموں كوروند تا عل حار ذہب۔ وو بر بریت اور تلم کی اعتباؤں بر بوت کے باوجود کامیاب ہے۔ خوب کیل جول رہاہے۔ اس کے برخلاف تیک، ر بیزگار مقل اور مقلوم جود برباد ہوئے جارہے ہیں۔ اس وقت لوگ بیسویے جی کو بیانڈ کا کیا نظام ہے جس ش ننگ کرنے اور حن وصداقت برجلنوان توزيل وخوار بورباب اورفالم اوركمين يختف كاميا زول كي مينز ع كاز رباب ووسويية بين كمافالم كل ري كوا تنادراز كيون كياجار باب - تاريخ انساني كواد بي كمدايها بيشريونا رياب كرمظوم خالم سيظلم كي جينت ح هنار باب كين الله نے عالم و جارلوگوں کو کس طرح تادوبر باد کیاوہ بھی ایک داستان عمرت ہے۔اللہ کی لاقعی ہے آ داڑ ہے جب وہ کالموں سے انقام لیز ہے آل قدر جیا تک انتقام ہوتا ہے جس کے تصورے دون کانے انتقاب سے الفت کے ب دریرہ فی ہے محمالد حرفیں ہے۔ ان آیات سے دوسری بات برمعلوم ہوتی ہے کہ اس کا مُنات میں اللہ کا تلم برچ کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہی خیب اور هماوۃ لینی غانب اور موجود کا جانبے والا ہے۔ وہ عُمانوں کو مِتناعلم دیتا جارتا ہے وہ ویتا ہے کیکن اللہ سے علم سے مقابضے شی انسان کاظم بہت تھے دو ہے۔ ای لئے معزت تعزینے اس بڑا یا کود کیا کر جوسندر سے پانی فی دی تھی کہا تھا کہا شد کاظم اس مندر جیہا ہے اور جزیا کی پورٹج میں بیٹنا یائی ہے ووائسان کاعم ہے لیٹنی جونسٹ سندراور چریا کی چونٹج میں یائی ک ہے وہی نسبت اللہ کے علم اور انسان کو دیتے سے علم کی ہے۔ فریایا کہ هنرت محترکا بوئمی علم تھا وہ ان کو اللہ نے عطافر مایا تھا۔ وی لئے اللہ تعالی نے ونہیا مرکزام کو جومنوم مطافر مائے بین وہ ان کی زامت جم میں ہوئے بلکہ اللہ کے دیئے موسط علوم ومعارف: واکرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کے حضرت خفراللہ کے ایک بندے ہیں جن پرانشہ کا خصوص تفل و کرم ہے اور اللہ نے ان کواسین پاس سے عوم مطافر مائے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی حکست اور صفحت کو جھنا ہرایک کے کس کا کام جس ہے۔ اس موقع پر اس بحث کی خرورت نہیں ہے کہ حضرت تعتر زعرہ ہیں یافیس ؟ اللہ بہتر جامنا ہے بمیس نہیں بنایا می ااور قرآن وسف شاں بھی اس کا تفسیل فیوس بنائی گئی ہے۔

فَانْطَلَقَا سَحَتَى إِذَا رَكِيبًا فِي الشَّفِينَةِ حَرَقَهَا \* وَالَ ٱخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلَهَا لُقَدْحِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانَسِيْتُ وَلائْرُهِفَنِي مِنَ امْرِي عُسْرًا @ فَانْطَلْقَا مُحَتِّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ \* قَالَ ٱفَتَلْتَ نَهُسًا زَكِيَةً 'بِغَيْرِنَهْسْ لَقَدْجِثْتَ شَيْئًا ثُكُمًّا ۞ قَالَ المُراقُلُ لَكِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَالْتُكُ عَنْ شَيْ أَبُعْدَهَا فَلَاتُطْحِبُنِي قَدْ بِلَغْتَ مِنْ لَدُنِيْ عُذْرًا@فَانْطَلَقًا ۚحَتَّى إِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ إِنْسَتَطْعَمَاۤ ٱهۡلَهَا فَٱبُوۡ آٰ اَنۡ يُضَيِّفُوۡهُمَا فَوَجَدَا فِيۡهَاجِدَارًا يُعْرِيۡدُ اَنَّ يَنْفَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوشِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا۞ قَالَ هْذَافِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكُ سَأَنَيِئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالْعُرَّسْتَطِعٌ عَلَيْهِ صَابَرًا

### ترجمه آيت فيردع تا ٨٤

چروہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب دہ دونوں ایک کٹٹی شن سوار ہوئے تو ( خصر نے )اس ش سورائ کردیا۔ ( مونی نے ) کہا کہ آپ نے سورائ کردیا کہ اس ش سوار لوگوں کوفرق کردیں آپ نے بڑی جیب بات کی ہے۔ ( خصر نے ) کہا کیا میں شے جیس کہا تھا کہ آپ بیرے ساتھ صرفیش کر کئے ( سوی نے ) کہا آپ اس جول پر میری گرفت نہ

#### لغات الغرسن آيت نم ١٤٤١ ١

ستر زکِنَّة إنسيخان-

نَكُرِ جيبوت.

لا تُضَا حِينَى ﴿ مُحَامَاتُونَا كُمَادَ

بَلْعُثَ تَنْ ُبِار

**(**506

استطعما ودنول نے کھا ناطلب کرا۔ الكادكومار أَنَهُ ا وو معمان عائم دھے۔ جذار وليؤادر ينقط ومأوث مائے کا۔ أقام ادمست كرويار فراق مهائي\_ أنبىء \_**6**,16ta.c تأريل حقيقت إنحام

### عشر الأراق بيت أم المراكم 2 A

ایک عدیث میں آبی کرنم مکتف نے معزت موئی اور معفرت تعقر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا ایجہ ہوتا کہ معفرت موئی کیوفوزا سااور میرکر لینے تاکہ اندائد کی بہت کی دونکھنیں طاہر ہو جاتمی جائٹ کئم ہے ہوئی دیتی ہیں۔

اَمَّا الْتَنْفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمُسْكِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَارَدُتُ اَن اَعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُوْمِلِكُ يَالْخُذُكُلُّ سَفِيْنَةٍ
عَصْبًا ﴿ وَاَمَّا الْفُلْمُ وَكَانَ ابُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَن يُرْهِعَهُمَا
عُصْبًا ﴿ وَاَمَّا الْفُلْمُ وَكَانَ ابُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَن يُرْهِعَهُمَا
عُصْبًا ﴿ وَاَمَّا الْفُلْمُ وَكَانَ الْمُعْمَا وَيُعْمَا عَيْرًا مِنْهُ وَكُوةً
وَاقُرْبَ وَحْمَا ﴿ وَامَّا الْحِدَارُ فَكَانَ الْمُعْمَا وَيُونَيْمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةُ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُو لَهُمَا وَكُنْ الْمُعْمَا وَيُعْتَمِعُ الْمُرْهُمُ الْمُعْمَا لَيْكُونُ اللّهُ الْمُعْمَا وَيُعْتَمُ وَالْمُ الْمُؤْمَا وَيُعْتَمُ وَالْمُوالِكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَلِقُومَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

----

### 7 زميدة م<u>ية تم</u>ير 4 Ar تا 4

بہر مال وہ کشتی چند فریب نوگوں کی تقی جو دریا میں ممنت مودوری کرتے تھے۔ ان کے آگے۔ ایک باد شاہ تھا ۔ قب ان کے ذری باد شاہ تھا ۔ میں باد شاہ تھا کہ وہ ان کو والدین کو الدین کا دب بدارہ دے جائی اور فریل اور الدین کا باد بدارہ دے جائی اور شفقت سے زیادہ فریب ہور دیاد کو الحکم کرنے کا مسئلہ یہ ہے ) کردہ شیم کے دویتم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے مال گڑا ہوا تھا اور دان کا باب تیک مسئلہ یہ ہے ) کردہ شیم کے دویتم کے باد کردہ شیم کے دویتم کی تھی اور اس کے نیچے مال گڑا ہوا تھا اور دان کا باب تیک رہے کا درید سب کی تھی سے آئی مرض سے تیس کیا (بلکہ انشدے تھی رہت سے گڑا ہوا المال نکال لیس ۔ اور میدسب بچھی تھی نے اپنی مرض سے تیس کیا (بلکہ انشدے تھی سے کیا ) بیت ہو الدین سے تیس کیا (بلکہ انشدے تھی

#### لغات القرآل آيت نبره ٢٢٤٤

تختق بهازر ألسفية يغملون دومحنت مزدوری کرتے جی۔ أزذك عمانے ہوا۔ هيدواد كردول به أعيب وزاء گے۔ غطث زيري يرجق ذهان لناعب يا كيز كي \_ ز کره تكن خزانه وبال<sup>م</sup>زابوليه أغرى ميراافتيار

### تشريخ آيت نمبروع تا ۸۲

سیکا نمات ادرائی کا ظام کیاہے؟ وہ کی طرح کی روئے کی بیاہ چتے ہوئے ڈین افید ماجا کا ہے کئی ہم ہو چتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جا تا آئی ہے اورائی کام میں ہو تھت و مسلمت ہوشدہ مسلمت ہوشدہ مسلمت ہوئے ہوں کہ مسلمت ہوئے ہوں کے مسلمت ہوئے ہوں کے مسلمت ہوئے ہوں کام نہ ہوا درخاری اس وقت میں مسلمت ہوئی کی موجود کی میں صفرت مسلمت ہوئی ہے۔ جا تھی گئی جب مسلمت مسلمت ہوئی کی مسلمت ہوئی ہے۔ اور تھی گئی جب مسلمت مسلمت ہوئی کی مسلمت ہوئی گئی ہے۔ اور تھی ہوئی ہے۔ اور تھی ہوئی ہے۔ اور تھی گئی ہے۔ اور تھی گئی ہے۔ اور تھی گئی ہے۔

معرت فعرت بمايك

(1) دو کھٹی جس شراہیوں نے میب پیوا کر دیا تھا ان کی ہو بیٹی کے دریا کے دوسرے کنارے پرایک فالم ہو جاریا اشاہ کے قوگ ہراک مٹنی کوچین دہے تھے جو بالکل نئی ہو۔ یس نے اللہ کے تھم ہے اس ٹیک ٹینس کی بیٹی کی ہوسے اس مٹنی شرا اس تہدلی کردن جس سے دوکٹنی بالکل نئی مقوم نہ ہواد دورے میں دار نظرائے۔

(۲) فریا کہ اللہ کے تھے ہے تی نے جم لڑکے کو باد ڈالو تھا اس کی وجہ یکی کہ اس بنتے کے والدین ہونے ہی نیک اور صائع تھے اللہ پرکا لیا بحیان رکھتے ہوئے ای کی عبودے ہندگی کرتے ہے۔ ان کا بیاز کا فطریت اور موازع کے انتہارے ایرا مخد با تھا کہ آئندہ و زمرگی میں والب باب کے لئے شاب اور معیبت بن جاتا البنداللہ کے فیط کے مطابق میں کا مرجانا اس کے زند و در پنے سے بہتر تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لڑک کی مگرا کی تیک اور پارس لڑکی عطافر مائی جس سے ایک نجی پیدا ہوستا اور اس طرح اللہ میں کی تھی کارسلمان کو حطافر مانہ۔

(۳) تیمرے واقعہ کی مستحت بتاتے ہوئے فرونیا کہ بغیر کی سعاد سفیاد را جرت کے جس کرتی ہوئی و فوار کو درست کے علی عمیا تھا اس کی دید بیٹھ کا کہ اس مع ارتک بیٹھ کیک والد این کی محت سے کمانی ہوا تھا اسا کہ واد اور اور اور الم جاتا تو متیم بچراں کے دارت اس کے مالک میں بیٹھنے اور یہ بیٹھ محروم دوجاتے اس کئے اللہ نے چاپا کہ بچاراس وقت تک مگرے جب بھی متیم منچ اسے شعودا در مجھ کی مرتک و تاثیخ جا کیں اوران کے والدین کی جونوا جس تھی وہ بورک ندھ وجات کہ

حضرت خطر نے حضرت موقی کواپنے کا مول کی مصلحت ناتے ہوئے اس بات کو دین کے کردیا کہ ہی جو پکھ کرنا ہوں اس میں میرااختیا داور مرضی ش قرینیں ہوتی بنئے میسارے کا مہنی الفہ کے تقسمے کرنا ہوں ۔

وَيُسْتَغُلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْسَاتَلُوْاعَلَيَكُمْ وَيَنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّامَكَنَالَهُ فِي الْارْضِ وَانْتِينَهُ مِنْ كُلِ شَيْءٌ سَبَبًا۞ فَاشْبَعَ سَبُبُا ﴿ حَقَى إِذَا اللّهَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَ هَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَ هَا قُوْمًا هُ قُلْنَا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبُ وَلِمَّا أَنَ تَنْخِذَ فِيهُمْ حُسَنَا ﴿ قَالَ الْمَامَنِ طَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُ ثُمَّ فِي مُرَدُّ إلى رَبِّهِ فَيعَذِبُهُ عَدَا بَا ثُنْكُرًا ﴿ وَامَّا مَنْ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً إِلَّهُ مُنْطِعَ الثَّنْسِ وَجَدَهَا تَظْلُمُ يُعَلِقُ وَمِلْ مَنْ فَعَلَ الْهُمُ مِنْ دُونِهَا سِتَكُلُ كَذَٰلِكَ وَقَدْ تَحَمَّلَنَا عَلَى قَوْمِ لِمَرْجَعُ مَلْ الْهُمُ مِنْ دُونِهَا سِتَكُلْ كَذَٰلِكَ وَقَدْ تَحَمَّلَنَا عِلَى قَوْمِ لِمُنْ فَعَمَلُ لَهُمُ مِنْ دُونِهَا سِتَكُلْ كَذَٰلِكَ وَقَدْ تَحَمَّلَنَا عِمَا لَذَنْهِ مُعْبَرُا ﴿

#### . ترجمه: آیت فیر ۹۱۴۸۳

(اے کی مقطقہ) وہ آپ نے والقریمین کے بارے شن پوچھے ہیں۔ آپ کہ وہیکے کریں گے بارے شن پوچھے ہیں۔ آپ کہ وہیکے کریں گے بارے شن پوچھے ہیں۔ آپ کہ وہیکے طرح کے دسمائی وہی خارور میں اس کی کروے کے دسم اس کی کروے کے دسمائی وہی تھے۔ وہا کی رائے پر ہو گئے بہاں تک کروہ قراب آتا ہی معد تک تاتی کے داخر میں کی رہائی گئے۔ انہوں نے سورج کو کالے بائی ہی ڈو بتا محسوں کیا۔ وہاں آئیں ایک ٹوم کی رہم نے کہا اے ذوالقر میں تھیں ہوگا ہم اس کو مزاد میں گئے۔ میروہ اپنے بروروگا رکی طرف لوٹا وہا جائے گا اوروہ اس کی شہری انہوں نے کہا کہ جوان شہرے کا اس سے بھی تھی ہو اس کے انہوں نے دوسری کی تیاری شروع کروں اس سے بھی اس کے اس کے بھی انہوں نے دوسری می کی تیاری شروع کروی بال تھی اس کے نے میں کہا ہوں نے دوسری میں کہا ہوں کے دی اس کی تیاری شروع کروی کے دول انہوں نے دوسری میں کہا ہوں کے اس کا دور کی میں کہا ہوں نے دیکھی کا سامان تیس کیا ہو رہے۔ یہ صال تھا ان کا ساور طوع ہوں ہو رہا ہے جس کے دی جس کے سے جس سے نیج کا سامان تیس کیا ہے۔ یہ صال تھا ان کا ساور فرون کی سے اس کی اس کی تیاری شروع ہوں ہو جائے ہیں۔

ٱلَّبُعُ

#### لغات الغرآن أبي نبر١١٢٨

ئىسنىڭۇن دەمەل كرىيى ي

فُوالْقَوْنَيُنِ بِبِسَطَاتُوْر\_

مَنْ أَتُلُوا يَهِ عِلَيْهِ مِنْ وَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

مَكْنَا جمِ نَهُ عَالِدَ الْتَدَارُوبِ عَالِهِ

سُبُبُ مالان۔

ووقع بالاس في تاري ك

خمِنَةً ولال كَيْرُ مِادِ

يُوَدُّ لِمُنْفِعِاتِــُاءًـــ

ألكمنسل بهترن وجلار

يُسُوِّ آمان۔

مِنْرُ يُود د د کاوت ۔

أخطّنا بم\_زُمُمِري\_

لَدَيْهِ سَ کے ہیں۔

خُجُو علم ِ خبر ِ

### [عربن: آیت نبه ۹۱۵۸۳]

تاریخ انسانی کے ہر دور نمی ایٹھے اور پر سے کرمار کے لوگ گذرتے رہتے ہیں۔ بہترین کروار کے لوگوں کی زعدگی دوسرواں کے لئے مضمل راہ اس شکل اور فٹان راہ ہوئی ہے۔ جب کدیر ساار میکر دارلوگ کی افزات کے سخنی ٹیمی ہوتے رہے را ہرقوم اور اس کے افراد کا اینا ایک کروار ہوتا ہے جس کو ادا کرنے کے بعد وہ اس دنیا ہے گذر جانے ہیں۔ کی واقعان کے اجھے یا پرے کردار کا میجا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں برطرت کی طاقت وقوت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے طاقت وقوت، حکومت وسلطنت اور مال ودولت کو تجوروں ہے کس اور مقانوس کو تبادور و دکرنے پرنگا تاہے قاس کا ٹار فرخون بغر وداشداداور کا دون جیسے خالوں اور فرز و فرود کے ویکروں کے ساتھ ہوتا ہے گئیں اگر وہ اٹیا قیام صلاحیق کو مقانوس کی ہوردی ، ان کی الدو وا عالت اور فرز ودی پر مرف کرتا ہے قوس ان کے دوب واحز اس ہیں اپنی کے دون جمالات کے دوب واحز اس میں اپنی کا مرف جمالات کی دوب واس کے دوب واحز اس ہیں اپنی کے دوب کے دوب کا اس کے دوب کا برائی وحود کا اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک انسانی میں سادی دوب کا اور ایک انسانی میں سادی دیا گئی میں سادی دیا گئی ہیں سادی دیا گئی ہور کر کے لگا گئی ہور کئی کہ کہ میں کہ دیا گئی ہور کئی دیا گئی ہور کئی ہور کئ

قریش کدکر میرو یوں نے بیستما اپاتھا کروہ تی کر یہ کا تھی کی صداقت کا اتھان نینے کے لئے تین سوالات کریں۔ وہ کی ب کیا ہے؟ اس ب بحف کون تے؟ ذوالقر ٹین کا واقعداد رضومیات کیا تھیں؟ یہودی اس بنت کو امکن طرح ہائے تھے کہ عرب کے اس کا جہاب شدرے تکس کے اور بھی خاتی اور دوری کی تقیقت سے بیٹر ٹیں۔ جب کی کرئی تھی ہے سوال کیا جائے گا تو وہ اس کا جہاب شدرے تکس کے اور بھی خاتی اور ان نے کا ایک اور سوقع لی جائے گا۔ کیونگر تھو ڈباشان کا کمان بیقا کر قر آن کر یم الشہ کی کا تب ٹیس ہے بکہ معنو تھے تھی اور ان کے بھی کے خوالی ماروں تھی ۔ انسانھا لی نے ڈوالفر ٹین کا واقعہ می کرفر نش کرکو معملی تفسیل سے ارشاد فر اگر اب ڈوالفر ٹین کے تعلق اور ٹا وفر ماروس کے فروراد رکھر کا راستا تقیار کرنے کے جائے فر جو ان تا جو الدور شرم وال کی سے کہ ذوالفر ٹین کے بی سب کو تھا گئی انہوں نے فروراد رکھر کا راستا تقیار کرنے کے جائے فر جو ان تا او کیوروں کے ساتھ وسی سوگ اور انجما برناڈ کر کی اپنی مطری کو چار جا تھا گا دریا ہے تھے اور قریش کہ معمولی میں موال وہ بی اور والت براس اقد راتر اس کے ساتھ وہ اور کی سے انہ کی موال میں براہ اور کی سے انہ اور کی سے انہائی کی موال میں براہائی اسے ایسے تھی وہ تھی اور اور بی سے اس کی دوولت براس اقد راتر اس کے ساتھ کی انہ کا تام لینے والے کروں رہے اپنے ایسے تھی وہ تم اور میا ہے۔ اند نیت بھی تربا ہی آلہ در اس کے ساتھ کیا ہے وہ انہ کروں اور بیاس مسل کون برا لیسا ہے تھی وہ تم اور میا ہے۔

فر دایا کہ ذوالغر نین ایک نیک ول اور ہفساف پیشد تھران سے جوایک عقیم سلانت اور سا دب اقتد اور ہونے کے باوجود برقتم کے مانچہ بھترین سلوک کرنے کوسب سے بڑی شکی تصور کرتے تھے۔

فر بایا کہ ذوالتر نین جواللہ اور آخرے پر ویمان دیکھتے بھے پنہوں نے چری زندگی دنیا سے کو نے کا سافر کیا اور جس ک مجل خرورت مند مجھال کی چری ندوفر مائی۔ اور کی کے ساتھ قریا دی اور کلم ٹیمل کیا۔ انہوں نے مغرب بھرتی اور ٹال ویٹو ہے کہ متعدم نرکے اور کا کے مبتلہ سے کا ڈیتے ہوئے آگے ہوئے رہے۔ انھیں انشر نے قام بادی و مرائع ، فردائع اور بائی واسا فرز در کے تھے ۔ ووقر میز و مرائل کے ساتھ میں سے پہلے مغرب کی صدر والندیو سے روہ کے چلے جلے اس مقام کے کائی کے جیاں مذکرتک دلد لڑی۔ نثر آگ جائے کا پیدنی راستانجاہ دشکوئی آسان وہاں تک پٹنج سکانف وہ اپنے انگر کے برتھ وہ ہی تغییر مجھ مورج تمروب ہوئے ہوئے اپیالگاچے وہ سیام پانی تھی ؛ وب وہائے ۔ وہان ؤ والٹر ٹیمن نے ایک ایک ٹو م کو دیکھا جوہا مکل الگ تعلق کیک تنی تھی رہتی تھی۔ ایک فاتح بازش اور موادر مکر ان کے انتہارے میں نائے موادج کے لئے ووراستے کھلے ہوئے تھے کہ وہ ایک فاتم فاتح کی نفر ٹالن کا مال واسباب اور کر ان کو ٹانلام بناسلے یا لیک عادل یا دشا و کی طرح ان کے ساتھ مجمل کی جوروی اور عدل واضاف کا مواملہ کرے۔

افٹہ تعانی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر افٹہ کی کو فقد ارد خافت در قریت عطا کرتا ہے تو ان کو کھڑو دوں ک ساتھ بہترین مدید کرتا چاہئے ۔ چنا نچے ڈوالقر کین نے عدم واضاف اور اس وسلمٹن کے ، اسنے کا انتہا ہے کرتے ہوئے اطان عام کردیا کروہ بڑھنس کے ساتھ بہترین معاشر کرے گا۔ ابت اگر کو کی اپنی عدوں ہے آگے باب شخاور ڈیاو ٹی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کوشٹ براوری جائے گی۔

مغرب کا سفر کرنے کے بعد ڈوالٹر ٹین نے شرقی مست کا دیٹے کیا۔ اسٹ میں چلنے ہوئے کچھ بے لوگوں کی آباد کی ہے۔ نظر پر کی جو بھوا ہوئے کہ مسان تھا۔ شاہیا ۔ نظر پر کی جو بھوا کو بھر جنگ در گئے مسان تھا۔ شاہیا ۔ فرمنگ کا لہا می تھر بھر نے در اپنے بدن کرچ ، کی طرح ڈوائٹر کیکس سورٹ اور جو پ کی شدیت نے ان کے بدرجھ سائر در کھو ہے ۔ نظر ہذا والٹر ٹیمن نے تقرب کا کہ ان کی جمکن مدمل جائے ہم میں میں سورٹ اور اس ن کرم کا معامد کراچا ہے۔

ہ اگر کی کے بیدو متوشر کی و مترب کی حرف سے میں تھے۔ انہوں نے برجگہ ایہا عدل واقعہ انسان تا تاکم کیا جس سے انہوی و نیا تک تھرہ بھوٹی کیٹر کی ۔

قران کے منکی زبانہ مصری، مینگ وقوت کے آت ایس بے تک زوالفرنس نے مشرق ومغرب کے مکوں کو کھیکال ڈالا تھا شاہدای کے ان کو زوالفرنس کی کیاں نے بکار

خناص یہ بے کہ ذالقر نیمی زمرف و تیا جرک فاقع ہے بلا انہوں نے جدل وافعاف کا ایک بیا بہتری کرداروش کیا تھا جو سادی و نیا کے لئے ایک بہترین مثال ہے۔ ذوالقر نیمی چونکہ اندکوائی یا نے وسلے وسلے میں کے قرمال ہرداراود اعاص گذار مصلح بدان کے حقلتی بیکن کہ ڈوالقر نیمی اور مکندرا تھم ایک کی فیصیت کے دوج سیس اس کے تعد ہوجاتا ہے کر مکندرا تھم توجیع برست زاتھ جب کہ ڈوالقر نیمی قرحیہ خالص کے سنے والے اور اند کے شکر گذار بندے تھے بہتم معتزات نے تو ان کی نیکو ال اور قرحید کی بیار کا کر فراور کر دو کی تھے۔ بہرہ لی ڈوالقر نیمیا کی بوٹے بی تو بیان کا اختیاف ہے کر موسی سائے دونے بیمی کی کا اختیاف میں ہے۔ اس برقر کا بیان کی کا وہیں۔

مشرق و غرب سے اس فاتھانہ سنر کے بعد اُور غریمی نے تیمراسز مجھی کیاجس کی تنسیل آگی یاے میں اُری ہے۔

تُعَرَّأَتْبَعُ سَبَبًا®حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّذَيْنِ وَجَدَمِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلُا قَالُوْا يٰذَاالْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَعَلَّ نَعْمَلُ لِكَ خَرْجًاعَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِينِهُ فُرْسَدًّا @ قَالَ مَا مَكَنِيْ فِيْهِ رَبِّى ْخَيْرٌ فَأَعِيْنُوْنَ بِقُوْمَ اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا اللهُ الْمُونِيُ زُبُرَا لُحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَا فِي بَيْنَ الصَّدَ فَيْنَ قَالَ انْفُخُوا مُحَتِّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۚ قِالَ اتَّوْنَيَّ ٱفْرِغُ عَلَيْهِ وَقِطْرًا ۞ فَمَااسْطَاعُوَّا آنَ يَظْهَرُوهُ وَمَااسْتَطَاعُوْالَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ لَهُ لَا رَحْمَةٌ ثِينَ تَلِنَ ۚ لِإِذَاجِمَاءَ وَعُدُ مَهِنَ جَعَلَهُ دَكَّاءٌ ۗ وَكَانَ وَعْدُ رَيْنَ حَقًّا ﴿ وَتُرَكُّنَا بِعَضَهُمْ رِيُومُهِدٍ يَنْمُونُجُ فِي بَعْضٍ وَتُفِخَ فِي الصُّوْرِيُّ جَمَعُنْهُ مُرْجَمُعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يُوْمَهِ ذِلْلَكُمْ يُنَ عُرْضَا ۚ إِلَّذِيْنَ كَانَتَ اغْيُنُّهُمْ فِي غِطَآ إِعَنَ ذِكْرِي وَكَانُوْا لايَسْتَطِيْعُونَ سَمْعًا ٥

### ترزمها أيشافيها وأوا

چروہ آیک راہ بر کال بڑے۔ یہاں تک کر جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پیچے آ انہوں نے ایک ایک آم کو پایا جو بات کو مشکل ہے جھتی تمی ۔ انہوں نے کہ اے ذوالقر نین یاجن اور ، جوج نے فر جارہ برطرف ) جائ عجار کی ہے۔ تو کیا جمآ ہے کے لئے کھور آم میا کردیں ہوگا ہو ان کے اور جارے ورمیان مضبوط و بوار بناویں۔ ذوالقر نین نے کہا میرے دب نے جو مال میر سامتی زیس دیے ہو ہوت ہے۔ وگرتم محت ( باتھ باقوں ) سے میری اور کروا شرقہاں اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر سکتا ہوں تم لوگ میرے پائی تھا ہوا تا بالا و کہا ہو کا کہ دولو با نال انگا دائن جائے۔ جب وہ آگ بن گیا تو کہ کے میرے پائی تھا ہوا تا بالا واور ان پراخ با دو۔ یا جوج ہوج نے تو اس مرج نے ہوگر سکیں کے اور نہ سوران کر سیس کے فروائتر نیمان نے کہا کہ ہو اس میں میرے پرور کاری رہ سے ہے۔ پھر جب میرے پرور دگار کا دعدہ آجائے گا تو اس کو قو ما کر میں کے کہ دوایک دوسرے میں رہ ان جا میں گئے۔ پھر صور بھو نکا جائے گا ہے پھر ہم سے کوئی کر دیں کے کہ دوایک دوسرے میں رہ ان جائی گے۔ پھر صور بھو نکا جائے گا۔ پھر ہم سے کوئی کر کے لئے کہا کہ ورائی دوسرے میں رہ ان جائے گا وی کس سے ان کیا جائے گا۔ پھر ہم سے کوئی کر وے ( فقالت کے ) پردے پڑے ہوئے تھے۔

#### للحاست القرآل أيت نبره عاده

الكشائين (دويادي دريان الإنكافؤن قريب درغه يفقهُون دويج يوب غوج بكمان مند ديار منگني بحمانيادي

رَ دُمُا آز\_رکوٺ\_ لوے <u>سے تختے</u>۔ إنز الحديد 10/12 شاؤاي صَدْقَيْن دوفول جهازيه ررو . انفخو ا - Sp. 300 ألحرغ <u> زال دو۔</u> تجميما وواتانيدر قطُرٌ \* أَنْ يُظْهُرُ وَا به کدوه کے میشر ۔ نفت مورزني. دُخَّاءُ ماركيا. غرض ما ہے۔ غطاء -r// شنغ خنا

#### ا الشرال اليت مروه 10

مشرق و خرب کے سنووں کے بعد اواخر ٹیل نے تیسری سے مجی سنوکیا۔ استوسنس اور مودھین کے ارش ہے مطابق میستوش کی طرف قدار مینے مینے اواخر ٹین ایک ایک جگہ پہنچ جہاں کے لوگ داتا تید و تیران سے آش تھے اور ندائی مقا ک زبان کے حاوہ کسی اور زبان سے واقف تھے۔ ووائٹر ٹین نے ان کے ماتھ می تھا ہے احدان اور کم کا مطالمہ کیا۔ جب انہوں نے ایسے عادل و متعقب و شروکو و یکھا تو کی ترجمان کے وربیہ انہوں نے واقع ٹین کو اپنی سب سے بردی مشکل اور معیست بتائی جمہوں نے کہا کہ ان کے اور بہاڑوں کے درمیان و مرکی فرف ایک ایک ٹوسر تی ہے جن کو یاجون ماجری کہا جاتا ہے وہ بھال ک •

ارے سے تعلیٰ کران کیا بہتیوں میں آ جاتے ہیں اوران کے قیام بان واسباب کونوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہم اولیجے اولیخے

اس تمام وافعات او علما وملم من كي وخد حقون من چندها أقى ما اسخ تنتي وير ـ

(1) علاء نے تکھا ہے کہ ذوا قریمیٰ معترت اہرا ہیم کے زمانے میں گذرے جیں اور معترت تعتر ان کے وزیر تھے۔ وہ نہایت او جین انہیں ول مصاحب تد چراہ صب اور دہب کے آدئی تھے۔ وہ اللہ کا کیا ساتے تھے اور شرک برگز ندیخے را اند نے ان کو دنیا کے قام مال واسباب مطافرہائے تھے جمل کی وجہ سے انہوں نے مشرق و مغرب دورشال کے مکوں کے متر کے اور جمرت انگیز طریقے پر تمام مکول کو فتح کرتے چلے تھے۔ بعض دوایات میں آتا ہے کہ ان کو برسب کچے بہت اللہ شریف اور ا

یسب کرد والتر نین پیدن چل کرح م عبد کی زیارت سے لئے آئے۔ حضرت ایرا تیم کوان سے آئے کی اطناع ہوئی تو وثیوں نے کہ کرمدسے باہر فکل کر ان کا اشتقال کیا۔ حضرت ایرائیم نے ان کو دع کیں بھی دیر اور پی تھیسیتیں بھی فرا کی (الہواییم، ۱۹۹۸ ت ۳) والتر نین نے حضرت ابرائیم کے مرتبی طوائے کیا ورقر بائی بھی دی (این کیشر)

اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفُرُوَّانَ يَتَخِدُوْا عِبَادِئُ مِن دُوْنِ اَوْلِيَاءُ إِنَّا آعْتَدُنَا جَهُنَّمُ الْمُلْفِرِيْنَ مُنْلُا ۞ قُلْ هَلْ مُنْ يَعْتُمُ وَالْكَحْسِيْنَ اَعْمَالُا ۞ الذَّيْنَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَتَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ۞ أُولِيكَ الْذِيْنَ كَفَرُ وَالْمَالُهُمْ وَلِقَالِهِ فَحَيِظت اعْمَالُهُمْ وَلَا الْذِيْنَ كَفَرُونَ صَنْعًا ۞ أُولِيك تُقِيمُ لَهُمْ مَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞ فَالِكَ جَزَاؤُهُمْ مُحَمَّقَمُ مِمَا كُفَرُوا وَاتَّخَذُونَ الْمِيمَ وَرُسُلِي هُذُو اللهِ اللهِ الذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الضّلِطَتِ كَانَتَ لَهُمْ يَجَفَّدُ الْوَرْدَوْسِ انْزُلا ۞ خَلِدِيْنَ فِيهَا الضّلِطَتِ كَانَتَ لَهُمْ يَجَفَّدُ الْفِرْدَوْسِ انْزُلا ۞ خَلِدِيْنَ فِيهَا الضّلِطَتِ كَانَتَ لَهُمْ يَجَفَّدُ الْمُؤْمِنِ عَنْهَا حِهَ لَانَ

### بعدزة برجه فمرح واجروا

کیا ان کا فروں نے سرمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے جھوڑ کرمیر ہے بندوں کو بنا کارساز بنالیں مے۔ بے شک ہم نے ان کافروں کی مہمان داری کے لئے جنم کو تبار کر رکھا ہے۔ (اے کی 🗯 ﴾ آب ان ہے کہ و بینے کہ جم حمیس بٹائمی کے کرائے اعمال کے ٹاٹا ہے کون زیادہ انتصان انتحانے والا ہے۔ بیدہ **اوگ** ہیں کہ دنیا کی زندگی ہیں ان کی کوششیں برہاد ہو کئیں ادر تھتے یہ ہیں کہ دوجو کھرکر ہے ہیں بہت اٹھا کر دے ہیں۔ مدولاگ ہیں جنہوں نے اپنے يرود وكاركي آيات اوراس كي لاقات كالثاركيا بير (ان تخير)ان كرماري اثبان غارت مو گھے۔ پنی ہم ان کے اٹلال کو آیا مت کے دن کوئی وزن نے دیں گے (ایمیت نے ویں گے )۔ ان کے تفری وجہ سے الناکا میہ جدلہ ہے اور وہ کہ انہوں نے جہ ربی آیات کا اور شارے رسولوں کا مُالِّالُالُوْلُولِيمِ)۔

ے شک جوارم ایمان لائے اورانیوں نے عمل صالح کئے تو ان کی میران داری کے لئے بہشت کے بالح ہوں گے ۔ جن میں وہ بیشرر ہیں **ت**ے ۔ اور مح) دوان ہے تھانہ جاہیں گے ۔

#### لغات انغرج ل آیت نمبر۱۰۸۵۱۰۱

لانفيار

أزلياء دوست ساکام مناسقے وفستے۔ 13 معمل وارقاب سفي مرشد موسس باحدوجید ب صنع خيطت

منيائع موقى \_

جم<u>ة</u> مُحَمَّنة مُرك **مُح**ب

غۇق تان.

اَلْقِرُ ﴿ وَسُ جَنْ الْمِثْدِ الْمِثْدِ الْمِثْدِ الْمُثَادِ الْمُثَلِّ لَلْمُثَادِ الْمُثَادِ الْمُثِيلِ الْمُثَادِ الْمُعِلِي الْمُثَادِ الْمُعِي الْمُعِلَّ الْمُعْمِلُو الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ

لانبغۇن دەھھايىك

جول تبديل ترنا.

### تشرق أيت فبمرا وان ٥٨

انت تعالى نے فردیا جا مانک یوٹوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی آبات کو کھے کر کھی اس کا افکاد کیا ہے اور وہ اس سے قعط ہے۔ خرجیں کہ بہت جد آخرے میں ان کی ملاقات اس اللہ دیسا العاقین سے دو کی جو ہر بات سے بخونی واقف ہے۔ یہ وہ یافسیسیا لوگ جی جنہوں نے سب مجھ کرکے کم کی کے کرائے مہیائی مجیرویل ہے۔

تخ مت کے دن اس وقت ان کی صرفی کی اعجامو ہائے گی جب ان کے اخبال ہے وزن ہو کررہ م میں مے کیا گا۔

انہوں نے دنیا ہیں مصرف اللہ کی آئیت کا خاتی اڑا یا تھی بلک الشداد را کی کے دمول کے دعلات کو خاتی ہجور کھا تھا۔ اس کے ہر خداف وولوگ جو انصان لاسے اور انہوں نے کس صافح کی دوش اختیاری ان کے لئے جند انفروس کی دوری راحتیں، اللہ کی طرف سے مہمان داری ادر مجت سے استقبال میدان کا سرما ہے ہوگا۔ وہ بھیر جند کی راحتوں ہیں دجی کے وہ ایک ایک بھی وعزی ہ جس بھی سے نہ کوئی نظا ایسند کر سے گا اور نہ ان کو نگال جائے گا۔ قربالیا کر دہاں طالات کی کیما نیٹ بھی نہ ہوگی جس سے دو اس کی بلک وہاں کا ہرون ایک نی فوقی سراحت اور آزار کا بیٹام سے کر آئے گا۔

> قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادُا الْكِلِمْتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْمَعْرُ قَبْلُ انْ تَنْفَدَكِلِمْتُ رَبِّيْ وَلَوْجِ ثُمَنَا بِمِثْلِهِ مَدَدُا۞ قُلْ الْمَنْكَ اَنَا بَشَرَّعَتْ لُكُونُو فَى إِلَىّ الْمَنْكُولِلْهُ وَلِعِدٌ فَمَنْ كَانَ يُرْجُولِقًا أَذَنَهِ وَلَيْعَمْلُ عَمَلُومَ لِلْكَاوَلُائِشُوكِ بِعِبَادَةِ رَيْهَ احْدَدًا۞ يُرْجُولِقًا أَذَنَهِ وَلَيْعَمْلُ عَمَلُومَ لِلْكَاوَلُائِشُوكِ بِعِبَادَةٍ رَيْهَ احْدَدًا۞

### ترجمه أيبة نمبره وام ووا

(اے ٹی مٹیٹ) آپ کھ دیجے کہ اگر میرے دب کے کھات ( کھنے کے لئے ) ایک سمند روشانی بن جائے تو میرے دب کے کلمات تتم ہونے سے پہلے وہ سندر ( کا پانی ) ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اس جیسا ( دیک سمندر ) اور لے آئیں۔

(اب نی منگا) آپ کہدہ بیخ کہ شی قم بی جیسا ایک بشر ہوں۔(ابتہ) میری طرف وق کی جاتی ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہتم سب کا پرود گارا یک بی ہے۔ بس جو کوئی اپنے رہ ہے۔ ملاقات کی امید دکھتے ہے ہے کیرو دعمل صالح کرے اور عبادت و بندگی میں اپنے پروروگار کے ساتھ کی کوشریک نذکرے۔

#### لغات القرآن آيينيم ١١٠٢١٠٩

جِذَاذَ روشَالُدَ لِيُصَدَّلَ بِإِيَّ تَعِدُ مُرْمِيُورُ

يُؤخي وَکَاکَا جَاتَى ہے۔ مدمد سے

يُوجُوا البدركة بي

لِفَآءٌ المادّت المال

*لَائ*َشْرِکُ ﴿ اللهُ ا

عِبَادَةً مَإِرت.بندگ.

### تشريخ آيت نبر١٠١٩

کفار کہ نے وی کے در بید تر بیش کہ کے برسوال کا جواب میں آگر دورہ اسحاب بغد اورد والقرشین کے حصل ہو جہا تھا۔
الفہ تو کی نے در بید تر بیش کہ کے برسوال کا جواب میں نے ذرائد سے مار درائد کے مارے معدر بکد ان جیسا اور دربات میں ایس کا اعاط کر دیمش میں تو آئیں ہے۔ ایک حسوس مثال کے ذرائید سے بتایا کہا ہے کہ اگر سارے معدر بکد ان جیسا اور دربت سے معدر دول کا بائی سیاسی نو وہ سیائی تم ہوجائے گی میشن معدروں کا بائی سیاسی نو وہ سیائی تم ہوجائے گی میشن اس کی بائی اور درسست کا اعداد و لگا مشکل ہے۔
اس کی بائی اور درسست کا اعداد و لگا مشکل ہے۔ اس کے برخل افسان کا بہت تموز اسانم و بائی اور اللہ نے اسان کو بہت تمام میں مطاکبیا ہے اس پر بوری المرح ممل کیا ہے۔
بات ۔ وہ میں تو بالم کے داستوں کو کون جاتا جا سے گا دوالش کی طرف سے علی جائیں گیں گے۔

تر حیدے اس میان کے بعدر مالت کے متعلق فرمایا کیا ہے کا اے ٹی تھٹھ ! آپ ماف اور دامنے افغاظ شرا اس بات کا امنان کرد سیجے کہ میں ایک بائر ہوں۔ میں مہیں جنے علوم کی یا تھی متا تا ہوں وہ مجھے اللہ دائی کے در سیع متا تا ہے اور میں ہر وے گڑ تک می کافیاد بنا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا بیغام ہیں ہے کہ اللہ کا تب رامیوں ہے اس کے سوالونی سیورٹیں ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی طروع ہوگی جس کو آخرے کہا جاتا ہے وہاں تی کرتم سب کواللہ کے حضور اپنی زندگی کے ایک عمل کا حساب چش کرتہ ہے۔ چوفنس مجھ اس بات پریقین کا ل رکھتے ہوئے کس صارح کرے کا اور اپنے پرود دگار کے ساتھ کسی کوئم یک تیم اخرات کا توال بات کی چری امیدی جا مکتی ہے کہ وہ اپنے پرود گار کے سامنے کا میاب و باسراو ہوگا۔ اس کی بیونی اور شخرت پرسکون ہو جائے گی ۔ چریجس نے قرصیوں سائٹ کے اس دارے کو چھوڑ اور زندا آخرت جس نے کا موال ہوگا۔

انتداقیانی بم سب کوقا حیدود میالت کے اس پیغام <sub>ک</sub>ے دی خرج کل کرنے کی قریش عطافر ماستد اور جاری و نیاد آخرت کو میچوفر مالاے۔ آنکٹ

الجددفه مورة الكبف كالربعه وتشرح عمل بوكل -

والارقاران الدورب الوالين خصصت مصصف عصصت عصصت پاره نمبر ۱۲ قال الم

سورة نمبر ۱۹ مرتيم

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

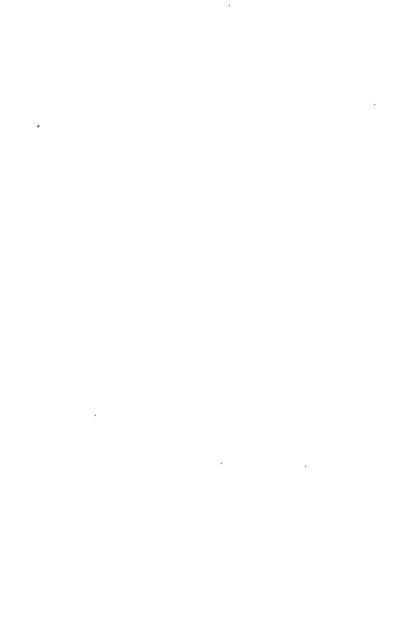

# 4 4/10/21/21

# بشب واللوالزعن الزعن الزجيت

مورهٔ مریم مکه کرمده می ای دقت نازل دوئی جب کفاد دمترکین مکد کاقلم و تنم اس قدر ہوت پی اٹنا کرمبر وقل کے بیکر اعظم معزت مرمستنی 🚅 بھی اپنے جاں قاروں پراس للم دریادتی کوبرداشت در کرمنے اور آب 🇱 نے اپنے محابر کرام ہے فرمایا کہ: \* " تم كمد كمرمست كل كرمك مبشدكي المرف علي جاءً وبال ايك ايدا بادثراه ب جس كي موجردگی میں کی مِقامِنیں ہوسکا تمہارے نے بھلائی کی زمین ہے جب تک الله تعالی تمہاری

اس معيدت كودوركر في كول كيل بداندكروي ال وقت تك تم وجي المراء"

چانچاد شاد نول کے مطابق رجب مع نوبی شریب سے پہلے کیارہ (11) سلمان مردد ل ادر جار (4) خواتین نے رست اللہ کی سرز مین کوچھوڈ کر قریبی مکلے جشہ کی طرف اجرت فرما لُ. زیاده مرمدز گذرا تها که بچوادرمحابه کراخ دسحاییات نے مکہ سے مکف عبشہ کیا طرف عرت الدين، حعرت ابراجم معرف فرياتي الدين طرح بين محيول على تراي (83) مرد ادر كياره (11) خراتين جن عل سات (7) غیرقریش مسلمان بھی متے میشہ کی مرزشن برجی ہو گئے۔ اور کی کرم منت کے معرت مون . صوت بادون . ﴿ يَاكِ العرف والعِمِن مَا يَرُكُ مُ وَشَكِ - جَوَلَ كَرُمُ مَدِ كُونَا مَقِيل عِم سنة كي رَكَ مَعِظ ك ايك إدوافراداس بعرت على شال حقائ سنقام تبيلون عن ايك كرام في كما واستعطار مجود ہوسے کدا گریجی سلسلہ جادی رہان شعرف بیکووں اوک کمہ چوذ جا کیں ہے جلکہ ومسلمان حبشہ پی ایک فحرت بن جا کیں ہے

يورة فبر 19 آباب 98 القاولكات 782 3988 حروف 28 مقامهزول الرووة بمروز المراز المائم

اور چنرانبیام کے داخیات بیال کے <u>مح</u>ي. معزت آوخ. معزت نوح"، فتيل دفده عفرت اساميل ون الشه حزت الراكل (يحتوث). معربت ذكريا معربت يحبى ر اور قریش کے رعب اور دید برکوخت فتصان میلی کار غیز کمدوالے بیان بینغ پر مجورہ و کئے کہ ساری دیاش ان کی مواا کھڑھا کے گ کفار کمان او بین کو برداشت ندکر سکے اور چند نمایت محمد ارافراد پرشتنل ایک وقد زئیب دے کر ملک مبشد پس شاہ نہائی کے یاس بھیما کیا اور بادشاہ کے لیے کچھ تھے ساتھ کردیئے ملے ۔اس وفد کے ادکان نے مبشرکے بادشاہ نجا ٹی سے رکھا کہ جارے کچھ غلام بھاگ کرتے ہے کے ملک بھی آھے ہیں براہ کرم ہی کووائیں بھی دیجیے تھا تی بادشاہ نے کہا کردہ ہے تھے بان او کوں سے مذکی اول

اس وفت تک کول فیصلہ تیں کرسکا۔ چہ نے بہائی نے کدیے آنے والوں کو با بھجا۔ تمام محابہ کرا ہم اوشاہ کے یاس بھی محتے۔

بادشاد کے بوچنے پر حضرت جھنم میں آئے بوجے اور انہوں نے کہا کہ اے نہائی ایم مجم را ا تھے۔ کہا کہ کم میں کے کہ در میر میں را مدارے نعیب ہوئی ۔ اس ہدارت پر چلنے کی وجہ سے مکہ کی سرز میں نمی بم برائے ظلم وتم کیا گئے کہ بم نیے تھے اور کوچوز کرنگل کھڑے وہ وے ہیں۔ اس موز تقریر کے بعد حضرت جھنم طیار نے میں وائر برای کا وائری تر ہوگی۔ تا وہ سے کی تعالی تا اور کے بعد نہائی میں کرنجا تھی بارشاہ اور وہ مجھ مصرت میسی نے کر آئے تھے وہ وکید تی سرختے سے نظلے ہیں۔ نمائی نے کفار کھرے وقد ہے کہا کہا انڈی جم میں ان انوانی کو تا جارے جو اور اندے کی سرختے سے نظلے ہیں۔ کہر کر اس نے کہ دوالوں کے تھے مجلی والی کر رہے ۔ طاف تو تو کھر کہ کہ کے والی کواس الڈور

ا ناکای اور ذکت نعیب بولی کرد و فرن نے کھوئٹ ٹی کرد و سکتے ہاں طرح اللہ تعالی نے کفار مکد کی مرق ڈکوششوں کے باو بود سلمانوں کوجشہ شراع ان ومر بلندی نے نوازار بادشاہ نے تن مسلمانوں کواسینے ملک نثرہ سنے کی اجازت اے دی۔

یدوہ طالات ہے جی شی سورہ مرتبی ; زل کی گی اور اللہ کے گام کی تھائیت کا بست ہوکر ری ۔ اس سورۃ کا نام سورہ مرتبی ہے۔ مرتبی کے منی کواری اور پاکیزہ کے آتے تیں۔ اس سورت میں معترت مرتبی کی شاک اور مقت کو تھی بیال فریا گیاہے اور پکھ تیفیروں کا گئی ذکر فریا یا گیاہے۔ اس سورۃ کی ایتداء معترت ذکر آباد دمعترت کی گے ذکرے فریائی گئے ہے۔

یا کیں۔ پہذی محابہ کرانڈ کی بوئی حضرات کر بطیدالنزے کر گف حضرت کر بطیدالنزے کر گف محفوج وظیران بیت المقدم کے حقوم وظیران بیت المقدم کے حقوم وظیرات میں کے عمد بسان کی دو تھی تو سے کھر معرت مرجع چیا دو تھی تو صفرے مرجع کی واورد کی

اعد کی وہر سے معرت (کرہ معرف م ج کے محمالان بنائے

رسوہ کی رسی ای دفتہ ہزل کی کی جب کی کریم 👺 کے م

فكارهما ركزام كواتنا زياوه متاياكما

الاتكينين بينياني كثيل كرهنير

اکرم 🍱 نے محالہ کراٹے نے قربالا

كدود لمك ميشر كالمرف جمرت كر

و من و المرابع المرابع

جہاں کی کے آنے کے اسکانت بھی ہیں ہے موسم کے مکول آسکتے ہیں قومیری زندگی کا اگر چا و م قتل کیے ہے کہ میرے کھراوا وجو محماللہ کی قد رہ سے باجود تین ہے۔ اس مگر حضرت زکر کیائے اللہ تعد کی کیا رکاوش وہا کی۔ الجمی جمع براہو کیا جو ب

میر کا بنیاں تک موقائل ہیں۔ مریمی بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے۔ میر کا ہو کہ باتھ سے۔ اے دے ا آپ نے اسے فضل و کرم سے چھے بھی۔ ایس اور خودم نیس کیا۔ میرے دشتہ داروں میں سے کوئی ایسائیس ہے جواس و ہیں کا دارے میں سنے جو آپ نے جھ

عطافر الماسيسة بمجمعا في رحت خاص سع ويك البيانية عطافر ماديجيج ويمر الدوآل يعقوب كي دي تفخف كاو زري بور

الشق الى نے ان كى دما كو تولى قريا اور معزت كينى جيرا جنا حلاقر بايا۔ الشرق بناديا كر ووافشرتر م قد رقون كا ما لك ہے و دا سرنب كائل في كيس ہودوجب اور جس طرح ہا ہے اپنى قد درے كا على رفر باديا ہے۔

مورہ مریمی کی بات اور معزب ذکر کیا ہے اس واقعہ ہے اٹل ایمان کو تلی دی گئے ہے کہ جس اللہ برتم ایمان لاسے مورہ اتی قدرت وحاقت والا ہے کہ دیمکن کومکن بنا و بتا ہے اور اسباب کا تھائے تیں ہے ۔ لبند استنزل الل ایمان کا ہے۔ مایوں ہونے کی ضرورت تیں ہے۔ اندی کقررت وف مقت پر مجمود سرد کھا جائے اور کل صافح احتیار کیا جائے۔ ای می سرب سے بن کی کاس بی ہے۔

### و سرزمونيه که

### بنسسيراللوالتعوالتحوالتحت

كَهْيَعْصَ أَذِي رُحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًّا أَوْ زَادَى رَبُّهُ نِدَآءُ خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِينٌ وَإِشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمُرَاكُنُ بِكُمَا لِيكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنْ خِفْتُ الْمُوَّالِيَ مِنْ وَرُآوَى وَكَانَتِ امْرَاقَ عَالِرًا فَهَبَ إِنْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا فَيَرَثَنِي وَيَونُ مِنْ أَلِ يَعْقُونَ ۗ وَاجْعَلَهُ رُبِّ رَضِيًّا ۞ يُزَكِّرُ فِيٓ إِنَّا نُبَيِّرُكُ بِعُلِمِ إِنْمُهُ يَعِينُ لَمْ يَجْسَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِينًا عَالَ رَبِّ الْي يَكُونُ لِي غُلْرٌ وَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِيرِ عِيْبًا۞ قَالَ كَذَٰ إِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَفْتُكَ مِنْ تَنْبُلُ وَلَمُرِنَّكُ شَيْئًا۞ قَالَ رَبِ اجْعَلْ إِنَّ أَيَةٌ \* قَالَ أيتُكَ ٱلَاثُكَلِمَ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالِ سَوِيًّا®

#### 0-12-13-2

کاف۔ حا۔ یا۔ جین۔ صاد۔ (اے ٹی بھٹ ) بدآ پ کے دب کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بنوے ذکر آپر۔ جب انہوں نے اپنے برور گار کو آسٹرے پیکرانا ورحوض کہا ہے جبرے رب از بزدھا ہے کی دب سے ایمری بڈیاں کر در ہوگئی جن سیرا سرسفید بالوں کی دبرے جزک افخا ہے اور میرے برد دوگار شن آپ ہے ما تک کر بھی تحروم کئی ربار اور بانیٹیا شن اپنے جودا ہے رشند داروں سے اند بیشر دکھتا ہوں۔ بمری بیری بی تھ ہے۔ فیصے بی رصن سے ایک دارہ عطاقریا جو میر ادرہ آل بعقوب کا دارہ بن جائے۔ دور برے رب اس کو برے لئے پہند یہ وہنا دیجے گا۔ (انڈ نے فربالی) اے ذکریاً۔ بے فیک بم جہیں ایک ایسے بیٹے کی توثی فیری و سے دہ ہیں جس کا ناسیحی ہوگا اس سے پہلے ہم نے بینام کی کوئیس دیا۔ (زکریا نے) موش کیا اے میرے رب میرے (گھر) لڑکا کیسے ہوگا جب کرمیر کی بیوی با نجھ ہے اور بٹس بڑھا ہے کہ انتہائی (عمر) کئی بیٹی عمرے انہ نے فربالیا ای الحرث مولی اللہ نے فربالیا ہے ہیں بات ہے ہی ہا اسان ہے۔ ادراس سے پہنے علی نے جہیں بید کیا تھا جب کرنہ زوجی وقتی تھ موش کیا اے میرے دہ با میرے لئے کو کی نشانی میں نے جہیں بید کے ایک کی نشانی

#### الغاست الغرآن آيت نبراء ا

| ڋػؙڒ         | بادسقا كرعه                    |
|--------------|--------------------------------|
| ۇ <b>ھ</b> ۇ | م کزوری _ بیاری _ خرالی _      |
| الغضم        | فِ كَلْ سِبْرِيال -            |
| إشتغل        | مجيل <i>کيا۔ يا مجزک</i> افعا۔ |
| شَيْبُ       | مغيه بال-يزهابار               |
| شَقِئً       | محروم - نامرا در               |
| ألموالي      | وشتادان                        |
| غاقر         | بالمحد (اولادست این) به        |
| شيي          | نام_رکمنا                      |
| عتى          | ائتبّا کی بڑھایا۔              |
| هَيِّنَ      | آسان يمبل _                    |
| سُوِيُ       | فميك بونا - يرايهونار          |
|              |                                |

### تشريج: آيت نمبرا تا ١٠

الفرتعافی نے سورہ مرام کا آباز حروف مقطعات سے کیاہے جمن کے ملی کاملی نشآ کے ہے۔ جمز مشرے ذکر ہوا و۔
حضرت نکی ملیم النام کے تذکرہ سے کو ہے۔ حضرت ذکر ہوا یہ النام شام قوم کی سرائی کے بیٹیوار بھا اور ویت گھٹن کے
حقرت ذکر یا کھٹرے ذکر ہو حضرت مرام کے تشکہ فالوقتے ۔ جب حضرت ذکر ہائی تحریت کی بہت کی افکی سفات معد قر مال
کے مضرت ذکر یا کو مضرت ذکر ہو محالات میں مطاق میا بھی النہ کے مشاہ دان کو جو سالے کی انہوئی پر بیٹ معدالے ہو بھا ہم دیکھئی ۔ ان ایک انہوئی پر بیٹ معدالے ہو بھا ہم دیکھئی ۔ ان ایک انہوئی پر بیٹ معدالے ہو بھا ہم دیکھئی ۔ ان ایک قدرت کی انہوئی پر بیٹ معدالے ہو رہا ہے کہ مند نے ان کو بیٹ کی جو بھا ہم دیکھئی ہو ہو گھٹی ہو ہو ہا ہے کہ مند نے ان کو بیٹ کی دی گئی ہو کہ مند ہو ہو ہو گھٹی ہو گھٹی

محوایان ڈور نامنعفی صفی الندمان و سمانے قرار جاریات کو است اسحاب رسول اتم انجیا سک رہتے پروٹل دے وہ وراس کے لئے برطرح کی قرانیاں ویش کرد ہے ہوتی میں مجھنا کہ مذہباری قرونی ساور ڈورسے سے فیرے جاکہ س کوتھا دی ورکیفیت کاظم ہے اور ویشمیں میں جد علاقت کی بلندیوں تھی کہتھے کو مگروں کے لئے وقت کا اٹھا راوران کروقر و کی سنداکام کے زمیر وقتل ہے وال ہے کوروائٹ کرنا دوکا ہے ہو کی اگر تھی دست قدموں کے مجھنے کے سے مجود موج تھی گئے۔

تر آن کر بھم ہیں جھنے ہے کہ الدوسے حساس وہ کی تعلیم ہے وہاں کی گئے ہے کہ معنوے مریم کی والدوسے حسنے سرھم کی ہو پیدائش سے پہلے یہ شدمان کی تھی کہا ہے ان تعلیم ہیں جو تھی اوراد پیدادی اس وہت نے بٹان ہوگئی کراڑی کو بس بیت المقدن کے کردوں کی دیست المقدن کے سے بھٹ کردوں کے بہت المقدن کے سے المقدن کے سے بھٹ کردوں کے بہت المقدن کے سے بھٹ کردوں کے بہت المقدن کے سے المقدن کے سے بھٹ کردوں کے بہت المقدن کے بھٹ کردوں کے بہت المقدن کے بھٹ کردوں کے بہت المقدن کے بہت المقدن کے بہت المقدن کے بہت کہتے ہوئے کہت کہت ہوئے ہے کہت کہت ہوئے کہت ہوئے کہتا ہے بھٹ کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کی ہوئے کہت کے بہت کی ہوئے کہت کے بہت کر بہت کے بہت کرنے کرنے کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کے بہت کرنے کرنے کے بہت کے بہت

تھے ہان دن انہوں سے ویکھا کرحفرت مریم کے باس ہے موہم کے مکمل دیکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حیرت رہے ہو جھا کہم مے جہ تمہارے ، ریکیاں ہے آئے ہیں؟ معنوت مریم نے کہا کہ رسب اند کا لمرف ہے آئے ہی معنوت ذکر ماط بالسام جواللہ کے تی تے بھو کنے کرحفرے مربح برانہ کا خاص ففنل وکرم ہے اور ہے میس کے چیل دکھے کرانٹر کے مراسنے مینک کمنے اور پکوائل طرح وہ اکی ا آئی) (اگرآ ب م بم کوے موسم مجل دے کتے ہیں تو) ہے شک میں بوڑھا ہوگیا ہوں میرے مال مجی اعمالُ مغید ہو گئے جن اليرك يوك إلى المحديث مسك بال الدويون كالوال على يدانيس وواليس آب كالدرت سيكو في جز إبراس بيد عيمايك وارث عطافرہاد بینے جومیرے مقصد لوزمین کو آھے لے کرسلے اوروہ ان مغیم کامیج وارث بن سکے جوآپ نے جمیع عطافی نے یں کونکہ مجھ تو م بٹی امرائیل میں ہے کوئی بھی ان کاالی تفریش تا تا ہوا ان ملم کی میراث کو لے کر قال سکے ۔ طاہر یہ یہ اس دعا بیس آب اخادات بال دودات کے نے نہیں مانگ رہے تھے کیونکہ انہا مرام نڈ کے علم کے دارث ہوتے ہیں وعلم جھوڑ کرجاتے ہیں ارائم وریز آنک چورٹے انٹین ایے مش اور مقصدے بیار ہوتا ہے۔ وہ جے جن کروگ ان کی ڈیدگی ش اور بعد کی ڈیدگی میں راہ متنتی کونے بھوڑ ہو۔ حضرت ذکر ماعلہ السلام نے اس مشن اور مقعمد کے لئے اللہ سے دعافر بالی۔ حضرت ذکر . علیہ السلام جو بوری عاج کی داکساری ہے دیافر ارہے تھے بائر ہات ہے مطبق ہوشے کیابقہ نے ان کی دعا خرور آبول کر کی ہوگی کیونکہ اس وعا کا مقصد مرف دنیا کی فوٹن اور مکول ٹیس تھا بلکہ ٹی امرونکل کے لئے وشدوہ ایت کی دوفواست تھی۔ بینانچوانک وی حضرت ذکر آحمادت عمر، مشغوّل تقدّلهاند كفرشيخ نے ان اوو ما كى تبوليت كى خوش خبرى منائى اوركمها كهاند نے آپ كى د عا تبول كر لى ہے اور ايك اميام بنا عظ كرنے كافيعلائيا ہے مس كانام كى يوگا رستانو حرت تجب اورش ہے ہوچھ كركيا ميرے كمرايك اير بيابوكا مسركان مركى الله خودال نے دکھ دیا ہے؟ یہ کیے ممکن ہوگا؟ کوکل پی انجانی ہوڑھا ہو چکا ہوں۔ برکی ہوئی ، ٹھے ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ تو تھے معلوم ٹیس البتہ ابتہ کا فیصلہ ہے کہ رہ کام ای طرح ہوکردے گا اورا بیا کرنا مڈدکی قدرت سے ماہرٹیس سے جنگ اللہ کے لئے آ میان ب فرايا كرتم خود اين وجود برفود كراوكرتم كو كل شيخ يكن آن تم ويك انساني شكل عن موجود و-

جب حضرے ذکریا کو چرافطینان ہوگیا تو عرض کیا اٹھی ایس کی عادمت کیے ہوگی ؟ انشدنے فرزیا کہ اس کی ایک فتالی ہے۔ ہوگی کہ تم تھی روق سائک مواسنے دشاروں سے کسی ہے یاست ندکر سوکے سائن طرح انشدنے تمام اٹس ایمان کو بڑا ویا کہ انڈ جب کس کا موکر کا چاہتہ ہے قواس کو دین کے لوگوں کی طرح اسباب اوروسائل کی خرورے تیس موتی لیک جب وہ کسی کام کوکر ناچاہتا ہے تواس کے موسنے کا عظم و جائے اورود چیز وجودا مقیار کر لئتی ہے۔

## فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْتَى الْمَهِمْ أَنْ سَبِحُوْا بُكُرُةً وَعَشِيًا ۞ لَيْحَيْ خُذِ الْكِثْبَ بِغُوَّةٍ وَالْتَيْنَهُ الْحُكْمَ مَسِيًّا ۞ وَكَمْ لَكَا مِنْ لَدُنَّا وَذَكُوةٌ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَ يَزُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ بَكُنْ جَبًا رُاعَصِيًّا ۞ وَسَلْمُ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَعُوْتُ وَيَوْمَ مُنْعَنَّ حَيَّانًا

#### ويساني والتو

چرد و ( قرکر یا ) حمادت گاہ سے لکل کرائی قوم کے پائی تینے۔ انہوں نے اشارہ سے بنایا کرتم من وشام اللہ کی پاکیتری توت سے بنایا کرتم من وشام اللہ کی پاکیتری بیان کرو۔ اسے بھی اس کیا ہے، شنفت و عمیت، پاکیزگی عطاکی سنجال او۔ ہم نے ان کو اینے پائی سے بھین میں ہے وہ بنایا کہ تھے۔ جمال کرتے اور مرش و ہا فرمان نہ تھے۔ جمل دن و و پیدا ہوئے۔ جب ان کو موت آئے گی اور جمل دن و و ( تیامت میں ) زیمہ کرکے افرائ ہا جا کی ۔ جب ان کو موت آئے گی اور جمل دن و و ( تیامت میں ) زیمہ کرکے افرائ ہا جا کی ۔ جب کرکے افرائ ہے۔

لغات القرآن آيت نبرااناها

اَلْمِعُوَابُ مِادِنة كَرَحُكَ كَاجَدِ

أؤخى سناثارهكيا

مَيْخُوا شيخ كرد عادت كرد ـ

٩

•

بُكْرَةً مع. .

قال السروا

خنان

عمي

ثغث

غشِیٌ ٹام۔

نُحذُ ييو يكزور

ألْحُكُم كمت الاللال

صَبِی کین۔

فتفقت وتوبت ر

بَوَّا كَارَد

جَبَادُ مرتشي كرنے والا ي

نا فرمان ا

وُلِدَ بِدائِائِارِ

ووبارو المحاكات

### حوين أيت فه الناها

جب حضرت ذکر یا غیر اسلام کی عمر مبادک ایک موتین مال کے قریب ہوتی اس دفت آپ نے ویزی وا کساری سے
اللّٰہ کیا دگاہ میں بدوبائر ہا آئی کہ اسلام کی عمر مبادک ایک موتین مال کے قریب ہوتی اس دفت آپ نے ویزی وا کساری متعمد
اور شن کے لئے مبرا مجھ بانشین اور ادارے بن سکے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کدو ویز حالے ہی انتہا تی عمر کھی ہے تھے۔ ال
کی بیری نے تجھمی بھی تھ برک اسباب شن اس کا کوئی امکان شق کما اس عمر شن ان کے کھرکوئی والا و پیدا ہو شم رائٹ ان کی توقید دست
کا تھی دکر ہے ہوئے اس نامکن کوئش بنا ویا رائٹ کے بیچ ہوئے شوشوں نے جب اواد کی خوشیری سن ٹی تو اس غیر برائیس خوشی

ک سالی تبجہ بھی جوالہ انسیاں نے عرض کما قبی امیرے لئے کوئی انسی تھ ٹی مقر کرد بھتے جس ہے جھے رمعلوم ہو مانے کرم ہے محمر و بادت مونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما کہ اس کی علامت اورٹ کی مد ہوگی کرتم قمین راتوں تک تھورست او نے ہے یا وجود کی بت بات ند کرسکو ہے۔ جب ایہ ہو کھالیز کرشمل قرار با نمیانے ۔ مدواقعہ جبان حضرت ذکر باعلیہ اساء مرکیطتے ا کنائی فوٹی اورمسرے کا ففاو ہیں بوری ٹوس ٹی اسرائٹس کے لئے بھی نمایت سکوں بفوٹن اورمسرے کا بیغام تھا بٹانی جب حضرت ڈکر بطبیانسام کے لئے روقت آ راور ، ت بیت ہے زیان دک کی قو آئے ہے نے اپنے میادت گا و ہے لکن کرقع مرتی امروکیل کواش دوا ہے بتایا کہ وہ مجی میں وشام ایند کا جوزت کرتے رہیں۔ ایند تعانی نے اعترت زکر وضعہ اسلام کی ؛ ما کوٹول کرتے ہ دیئے ایک ایسے بنے کی اوفخیری عبدالروٹی میں کا تام مجھی انعاقبان نے فود می تجو ہا کر کے دشاہ فروز کر اور سے ابطریکی کسی کا مجھی ز من فعار حضرت مجي علية الملام جونقد كم فها تقريمين عن ب نبوت كي نهت كي خصوصيات كرم ال تن جنانج قر أن كريم الد العاديث رموربالقد ملي المدعله ومهم مم فريد مساح كرمعزت مجل مدالهام أيمين في منه نريت زبين وذكي جمهدا را ناوييغا بتحب بجین کی فرمیں بیچے تھیا تو میں تھے رہتے ہیں جمزت کئی حدالیام کو کھیل کودیٹی دل نہ ٹیٹا تھائیس نفول ادربلڈ یاتوں ہے خت نفرے فلمی اور مس بات میں تبخید کی اوروقار شاہرتار واس بات کے آریب مجی شاماتے تھے انکا ال پیدا آئی مور براملیہ سکنٹوف ہے جمراموا قادو ہرویت کی تحرانی تک فکتے کی وکٹش کیا کرتے ہے۔ دہ توریت کے برخم پر بیرن طریا مکمی فروت تھے جن باقوں سے پر ہیز کرنے کے لئے کہ اگر تھا اس سے پر ہیز کرتے تھے۔ نہایت میں جمیدواور اوقار تھے۔ اللہ تعالی نے ز ترکی شربا در موت کے بعد بھی سرائتی عطافر مالی اور تیاست شرویجی ان وسلمتی عطاکی جائیں۔ دومشکل وقت شریعی مانے قائم ارتے اور برموا مدیر کی فیمند کرنے کی تجربے دسلامیت رکتے تھے۔

> وَاذَكُرُ فِ الكِنْبِ مَرْكِيَرُ إِذِ انْتَبَدُتُ مِنْ آهَلِهَا مَكَانًا شَرْقِكَافُ فَاتَخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِ مَرِجَابًا "قَائَرْ سَلْنَا النِّهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَثَمَّ اسْوِيًا۞ قَالَتْ إِنِّ آعُوْدُ يَالرَّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا۞قَالَ إِنْكَا آنَارُسُولُ رَبِّكِ \* يَالرَّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا۞قَالَ إِنْكَا آنَارُسُولُ رَبِّكِ\*

لِاَ مَبَ لَكِ عُلْمًا لَكِنَا ® قَالَتُ اَنْ يَكُونُ لِى عُلْمُ وَكَمْ لَمُ يَمْسَسْنِى بَشَرُ وَكَمْ الدُّ بَغِيًا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكِ \* قَالَ مَ بُكِ مُوعَلَىٰ مَنِينَ \* وَلِنَجْسَلَةَ أَيَدُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَهُ وَمَنَا • وَكَانَ اَمْرُ المَقْضِينَا ۞

(ا نے ٹی فیکا) کی اس فرآن ) میں مری کا حال بیان کیجے۔ جب دوائے کھر والوں

اللہ مورکر آیک مشرقی مکان میں کئی۔ اوران لوگوں کی طرف ہے آیک ہوں وال ایا ۔ مجرام

نے ان کے پاس ایک فرشنے کو جیجا۔ وہ ان کے سامنے آیک کمل آدی کی شکل میں آیا۔ (مریم)

نے ) کہا میں اللہ کی پناہا کی ہوں۔ اگر تیرے (دل میں اللہ کا) خوف ہے (قریبال ہے ہوٹ جا)

(فرشنے نے ) کہا میں تمہارے رب کی طرف ہے جیجا ہوا ہوں تا کھیں آیک یا کیڑ وائز کے کی

فرشنے کی کہا میں تمہارے رب کی طرف ہے جوگا جنب کہ بھے کی اقسان نے اچھ تک فیل

فرشنے کی دوں۔ (مریم نے ) کہا کہ میرے بیٹا کیے ہوگا جنب کہ بھے کی اقسان نے اچھ تک فیل

رب کے لئے تباہے آسان ہے (قمبارا رب کہتا ہے) تا کہ اس کولوگوں کے لئے آیک فٹائی بنا

دیس اورا نے طرف ہے۔ وہنے مطاکر دیں اور کیا م ہوگا دریتے واٹا ہے۔

ویں۔ اورا نے طرف ہے۔ وہنے مطاکر دیں اور کیا م ہوگا دریتے واٹا ہے۔

لفات!لخرآل ابعنبرntrr

إِنْتَهَدُّتُ الك يَمَكُلُ.

جِجَابٌ پِرر\_

تَعَقَّلُ وَعَلَيْهِا \_

537

سُوِئُ مُيَكَائِكِ۔

تَفِيِّ مِيرَاد

أهُبُ مُن الكار

زُنجَيُّ إِكَاوِتَ وَكَاوِتُ وَكَاوِتُ وَكَاوِتُ وَكَاوِتُ وَكَاوِتُ وَكَاوِتُ وَكَاوِدُ وَالْحَاوِقُ وَالْحَا

لَمْ يَمْسُسُنِي ﴿ كُمُ بِالْمُسُلِينَ اللَّهِ اللَّهُ مُسُلِّينًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

فِي بوكردان بوكات

افر معالمـــكام

فَقُضِيٍّ فِيدَيَاكِياد طِهُود

### شرع: آیت نبی ۲۱۳۱۲

تح وکسان کے مان کوڈوالدلاء بعد او جائے۔ کیونکہ انجی تک وواولاد کی دولت سے محروم تھے بالیک م تبده عشرت عند نے بدمنت وں وز کہ آئران کے کمر کوئی اولاد موق بٹووہ نے کوریت المقدر کے لئے وقف کرا می گی۔انڈرنے ان کی وہ کوقبول فرمانسا اوران کے گھریٹری معنزت مرتم پیدا ہو کی معنزت منداس تصورے تحت پریٹان ہوگئیں کہ ان کے تھے لا کی بیدا ہوگئی ہے۔ وہ اس کو بہت انتقدی کے لئے کسے وقف کرینگی حوکمہ منت بان ایا تخ تھی اورای زیائے ٹیمی ومقور کے مطابق ای کو مرجان میں ہت اُنمقدی کے لئے وقت کرنا بازی اورفٹ بہت ہوی لیکی اور بھیا ڈیسچنز مراتھا۔ حسن انقال کداس وقت بہت المقدل کے متولیا درگھران حفرت ذکر ، جندالسلام تھے جومفرت مربم کے مشکہ غالو تھے بعض اوگوں کی ٹوائٹن تھی کہ وحفرت م مے جسی کئی کوا ٹی پر درش میں لے کرنگل اور سعادت حاصل کریں ۔اختلاف ہونے کی صورت میں قرعہ فی الرممیار غیر اینڈ روٹھ کر پر چھی مائی ے براؤ رائے لکھنے کانفرزال تھار جس کاتھم باٹ کے براز کے ظاف و تاوہ کا میاب مجا جاتا۔ چنا مجسب نے اپنے اپنے تھم بال یں ڈالدے معزت ذکر بائے علاوہ سب کے تھم یا گی کے بہاؤے ساتھ بہر مجے اورکن سرتیہ قریدا ندازی میں کاس لیا کے بعد حفزت م کم کوهنرت زکر باطبہ البلام کی روزش میں وے وہا کہا۔ بت المقدن عیں ایک کم وحفزت مرتم کے لئے وقف کر دیا گیا تھ دن بجرو دائن کم ہے بھی میادت کرتی بوردات کو عفرت ذکریا ان کو لیے کرگھر طبے جائے تھے۔ جب معنوت مرجم کی عمر مر دک بارہ حمرہ میاں کی ہوئی تو وہ ہروقت اللہ کی عمادت اور بندگی جس مجی دیتی تھیں ، حضرت مربم بھین میں سے نہایت یا کیز ومنت اور نک تھی اورا لڈ کی ممارت اور بندگی کے موالاہا کو کئی اور کام نہ تھا ۔ایک دن جب کرحنز بیند مریم اپنے تھرے ہے۔ تھیں مابعش روامات کے مطابق واشس کر بھی تھی۔ حضرت جرنکل ٹوبھورت انسانی شکل شہران کے یا ن آئے معنزت مریم الک اینٹی مردکود کو کھیم انتمی اور تاشدی عام اتنے ہوئے کیٹر کئیں کہ اگرتمہارے دل میں فرف انتی ہے تو بہاں ہے ہطے جادّ ۔ حغرت مربحہ کی تھیرا ہت و کیلیتے ہوئے تعفرت جرائش نے اپنے آپ وظاہرِ کرتے ہوئے کہا کہ تم مت تحمراؤ ہم اللہ کی طرف ہے میجا مما ہوں۔ میں حمیوں کسیاؤے کی ٹونخوی دسنے کا ہوں۔ حفریت امریخ نے سے مرفقہ کیا کہ جرے بال بار کیے ہوگا جنبہ آن تھے بھے تھے تھی مرد نے ہتھ تھے تھے تھی ان اور انہاں میں استعاد نہ تیں برے کرداردالی ہوں۔ هنرت جرا مُل نے جزب دیا کہ شرق تغذیا۔ بیغام کیکرآ باہوں جس میں اللہ نے فیصلہ کرلیاہے کہا ک خرج ہوکر رہے کا مالشہ کا فیصلہ اس کی قدرت کاحد کا اظہارے۔وقیمیں اورتبارے ہے کوا بی قدرت کانبوز بنا کروٹن کرنے کا فیصلہ کرچکا ہے۔اوراس فیصلے پڑھن کرٹا اللہ کے ہے میت آسان سے کا نیز اندی قدرت سے با ہڑتاں ہے۔ اس دارتھے کی ایٹے تغییدات اس سے آ کے کہ آیات میں آرہی ہیں۔

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَكَمَا آمَهَا الْمَحَاصُ إلى حِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتُ يَلَيْتُنِي مِتْ قَيْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَمْيًا مَّنْسِيًّا۞ فَنَا دْبِهَامِنْ تَتُعْتِهَآ ٱلْاتَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَ هُرِيْنَ إِلَيْكِ بِجِذْعَ النَّخُلَةِ ثُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَلِيتًا ﴿ فَكُلِيُ وَاشْرَيِنِي وَقَرْتِي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَوْمِينَ مِنَ الْبَشَرِكَ حَدًّا \* فَقُولِيَ إِنَّى نَذَرُتُ لِلرَّحْمَٰ إِن صَوْمًا فَكُنَّ أَكُلِّمَ الْيَوْمَ الْسِيَّالَ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَعْمِلُهُ \* قَالُوالِمُهُ مُرَلَقَدْ حِنْتِ شَيًّا فَرِيًّا ۞ يَأْخَتَ هٰرُوۡنَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَا سُوهِ وَمَا كَانَتُ أَمُّكِ بَغِيًّا ۖ فَأَشَارَتُ النَيْءِ قَالُوّاكَيْفَ تُكَلِّمُ مِنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ® قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ أَالْمُونَ الكِتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُنْزِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِيقَى بِالصَّالِوَ وَالرَّكُوةِ مَا دُمُّتُ حَيَّا ﴿ وَبُرَّا بِوَالِدَتِى وَكُمْ يَجْعَلَيْ جَبَالُا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَىٰ يَوْمَرُولِدْتُ وَيَوْمَ امُوْمِتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِيْسَى إِبْنُ مَنْهُمٌ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَا كَانَ لِنْهِ أَنْ يَتَتَحِدُ مِنْ وَلَدٍ سُبَحْنَهُ ۚ إِذَا فَصَفَى ٱمْرًا قِائْمًا يَمُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَاعْبُدُوَّهُ \* لَمَمَّا

صِرَاظُ مُسْتَقِيَّةُ ٥

### ترجر البيت فبر٢٢ إدام

پھر (مریم کو کہ کو ) عمل دو گیا اور وواسے لے کرایک دور کی سٹر تی جگہ پر چلی گئیں۔
پھران کو زچگی کا ور دیوا تو ووان کو مجورے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا۔ کینے لگیں اے
کاش میں ( اس وقت کو دیکھنے ہے ) پہنے علی سرجاتی یا میرانام و نشان مت جاتا۔ (فرشخ نے ان کو ) بچے ہے آ واز دی کر تبہارے رہ نے تبہارے بچے ( پائی کا ) ایک چشہ جاری
کر دیا ہے ۔ مجود کے سے کو بلا کو تا کہ تروتازہ مجود ہی مجز کر گر پڑتی تم ان کو کھاؤ اور پیو اور تاکھوں کو خوار کو کے چرا کر کوئی آ دی تبہیں و بچھ تو کہد دیتا کہ تی نے رہن کے لئے روزہ کی سے مان رکھی ہے ۔ آ رہی میں کی ہے بات نہ کروں گی۔

لغات القرآن آء ينبره ١٠٠٣

إِنْتَيَدَّتْ (إِنْتِيَادُ) الكيرُكي-دِاءكي

دودكا فأمهل

رَجُعُ كالدر وروزو

.2

جَوُعُ نَشْيًا مُنْسِيًّا مجولی بسری چیز \_\_\_ نام دنگان بوجان\_

سُرِئُ يَانَىٰ كَا وْشَمِيهِ

بلاق يرجعان مراکی کی۔

زطنب 4757

يكابود بيل\_

فُوَىٰ عَيْنُ يتحميس خنثركاركاب الوريخية.

نَذُرُثَ میں نے منت مان رکھی ہے۔

تخملة روال کوانمال نے۔

فَرِئُ (الْمَيْرَاءُ) مجيب الودفراني بالت -79"

مَادُمُتُ حَيًّا الجب تك يك زغرا مول.

دفق برنعيب وبرقهمت و

ووثث كرتيق با

### الترق أيت بمراوع الم

حفزت مریم نے جب ہے ہوش سنبیالا تھااس وقت ہے ووانلہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں اور یا کیز گی ، عفت ومسمت کی ایک تملی تعبورتیس به دولوگوں ہے انگ ہوکرعمادت الی کی خاطر ایک مکان بٹس جند تنمیں۔اس دوران حغرت جرتك الذكرتم بدوليك بمحل انسان كأهل جماعتوت مرتع كم ماستة آمجة -اس المحيلة مكان عن ايكساجتي آ وي كو ا کچرکر هنوت مربم تحبراکشی۔ شرم دحیاے مت کرکہ اٹھی آئرتہارے دل علی ڈرہ برابریمی فوف اٹھی ہے توبہاں ہے ہے جاؤر معزت بترکل نے حعرت مرام کی محمرامت کود کھ کراہیے آپ کوفاہر کردیااد کہا کہ بی آواند قدائی کے علم ہے جیجا ہوا آیا ہوں چ کر تمہیں لیک ہیٹے کی اطلاع اور خوشجر کا منا دی۔ معترت مرتم نے حیرت اور تعب ہے کہا کہ یہ تمیے ممکن ہے جب کہ بھے تین تک تھی انبان نے ہاتھ تک نہیں لگا اور تہ شرکو کی جائز فورت ہوں فرشتے نے کہا'' کذالک'' بیخی اسے ہی اوگا۔ آپ نے گذشتا کیات میں واحلیا ہے۔ کہ جب حفرت ذکر باطیا اسلام نے اپنی اورا بی بوی کی حالت کود کھر کتجب سے ہے جہاتھ کراس برحاب شریعارے ہاں میٹا کیے ہوگا۔ اس برفرشنے نے کہاتھا۔ " کذافک ' بسی طرح ہوگا۔ اس ہے معلوم ہوا ک '' کذا لک'' کے معنی میں میں کہ ایشہ تمام قدرتوں اور صافتوں کا مالک ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرفیق ہے تو وہ ای خرج ہوتا ہے جس قرح وہ طابقا ہے۔ کیونکہ وہ انسانوں کی طرح ہرگام میں اسباب اور دسائل کھتاج نہیں ہے۔ اس مجربیہ غربایا جارہا ہے کہا ہے مربع اس بین تجب کی کہایات ہے وہ اولاد کے پیرا کرنے میں اس اصول کا اینٹرنس ہے کہ جریحہ مال اور ایپ کے مان سے بیدا مربکہ وہ ما ہے تو ہنے مال باب کے معزت آوم علیہ السام ادر عوام کو بیدا کردے۔ اور بنے باب کے حمیں بینا مطافر بادے۔ اس الذکی اتی زیروست قوت ہے کدوہ اپنے فیعلوں اور کام می کمی کائٹنان ٹیس ہے۔ ساتھ ویساتھ بیمی بتادیا کرانشے ان کام کے کرنے کا فیعلہ فر بالیا ہے۔ تا کہ تطریق فی علیہ السلام کیا پیدائش کو ایک مجزو اورنشانی بناو یا ہائے مقسم میں نے فلعات کہ دومت م جہال حضرت مرکم بالی فی تقی دوریت العم یہ جوبیت المقدی ہے تھے کیا کے فاصلے ہے۔

جب زیگل کادرومسوس مواقو صنوت مربح ب: بازیشکل کی طرف کل کنیں ادرائیک مجود کا دخت بوکی قد راہ نجائی پرواقع قداس کے میارے بیٹے میکن الن کے مندے کل کیا کاش شدہ اس سے پہلے ہی مرکلی ہوتی بیات رموائی سے پہلے مت کی ہوتی سب اس کھٹل جمل میں کمی شیغے کے بیٹچ سے صنوت جرشل کی تواوز آئی کو تھروانا مت اللہ نے سے کے لئے راحت وارام کے ثمام اساب کا انتظام فردہ یا ہے ۔ آپ سے فریب می صاف وشفاف پانی کا پیشمہ بھادیا تھیا ہے اور تاز رام مجدود ہی کا بیدو وقت جس کے يني آب جن ال كولا عِن الده الملذيذ مجودي كريزي كي بدالله في آب كمان في ين كالتفام كيا جداً ب ال كوكما ية اور ویے اورانا و سے ایمیس شندی رکھے اور نے بیمی فرمادیا کہ اگر کوئی اوھرنگل آئے تواس سے اشارے سے مناویا کہ عیں نے روز درکھا ہوا ہے اس شریعت عمل روز در کھنے کامیں طریقہ تھا کہ روز ہے کی حالت میں کمی ہے بات تہ کی حاتی تھی۔ حضرت بليني عليد الملام كى بيدائش كے بعد جب حضرت مربم اسيند سينج كيكر واقف كارول محر بينجين توانبوں نے تجب حرت لورانسوس سے کہا کراے مرجم تم نے برکھا خضب کیا بم سب جائے ہیں کہ تبدارے والدتو نہایت نے کیز وعفت معالج اور ٹیک آدی بھے تہذری والدو بھی نہایت شریف یاک وامن اور پارسا خاتون قیم نم جیسی نیک خاندان کی لڑ کی ہے اس طرح کی تو تھے نیس کی حاسکی تھی ای طرح لوگوں نے طرح طرح کے طبعے دیے شروع کردیتے جب سب لوگوں نے طرح طرح کا دیا تھی کیز ڈق حفزت مريم بنے اللہ کے تقم سے اس بنج معنزت ميسئي عليہ السلام کي طرف اشار و کرتے ہوئے کہا کہ اگر حمیس میری یا کھوا تمی برشیہ ہے تو تم خود اس میں قال سے ہو جولون عرب مربح بھی جمیدہ اور باوقا مفاقون سے یہ جملہ ہے کرسب کی زبان سے ڈکھا کہ بھلاوہ بھیہ جواہیے کہوارے میں بمک رہاہے وہ ہم سے کیے بات کرے گااور ہم ال سے کیے بوچیس کے۔ انجی پر مفتو ہور ہوگئی کہ اللہ تعالی نے صغرت میسٹی علیہ السلام کو بولئے کی قوت اور ھانت مطاقر مالیا اور انہوں نے مجھ نیم بناكر كانب دين كافيعلد كيا بهاوراس في مجمع اس قد وخوش نعيب ماياب كريس جهال محى ربول كاوين فيرو بركت ميرب ساتھ ماتھ رہے گی اس اللہ نے مجھے نماز اوا کرنے اور کو ویسے کا تھم ویاہے جب تک میں ذیروریوں اور اس نے مجھے وی واردہ کیما تھ من سنوک کرنے کا تھم مجی ویا ہے ماور مجھے برطرح کی سرکتی اور پنھیبی ہے دور کھا ہے باس نے مجھے خوش علی اور معرور عالم بساور فرما کا انشکا بھی رکتھ کرم ہے کہ والیا کی زندگی اور موت اور قیامت کے دان دوبار وا افرائے ہائے کے دان تک میرے اوپر ملائتی بی سمائتی رہے کی الشاقعائی نے معفرے جنی علیہ السلام کی ان آ تھ مشات کا ڈکر کرنے کے بعد فر بایا کریے جیں وہ حصرت بینی این مریم جنیوں نے اپنے آپ کوانٹہ تھائی کا فروں ہراوارا ارا نسائیت کا میا خاوم بڑیا ہے ۔ فریا اِ کرتم جس بینی کی بات كرتے ہوہ وتبادے ذين كاكم اوراجونا تقورت بلكرامل على اين مريجوه بين جوانف كريس بردارادرا فاحت كذار بندے یں وہ انتقاب بیٹے تین تھ جیے کے مسلح موفر مایا کوان انقال بات کی ضرورت نیس سے کہ وہ کس کوانیا ہونا ، بٹی باجوری منائے کیزنکہ وہ دنیا کے تمام اسباب ہے ب نیاز ہے وہ جب کم کیا کام کے کرنے کائٹم دینا ہے تو وہ مرف '' کن' (جوجا) کہتا ہے اوروہ چیز موجاتی ہے تھے ویا کہ کو کون تم ای کی مباوت اور بندگی کرواورانسا نول کوسٹرو کا درجہ ندرہ کیا تک اس امرانا سنتقم ہے بہت کر جوراستہ مجی افاش کیا جائے گا دومنزل تک ٹیس کٹیا سکن د منزل سے دور کردےگا۔ ولظالاز

į.

قاغَتَكَ الْاَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلْاَنِيْنَ كَفَرُوَامِنَ مَّشْهَدِيَوْمِ عَظِيْهِ ۞ اَمْحَةُ بِهِمْ وَاَبْعِمْ الْ يَوْمَ يَا أَكُوْنَنَا الْكِنِ الظَّلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِي صَلْلٍ مَٰمِيْنِ ۞ وَالْدُوْمُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قَضِى الْاَمْرُ وَهُمْرُ فِي عَفْلَةٍ وَّ هُمْ لِلاَيُؤْمِنُوْنَ ۞ إِنَّانَةُ مِنْ نُوثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلِلْنَا يُرْجَعُونَ ۞

#### قابل آبطاني ۴٠٥٣٤

پھر(الل کاب کے) فرقوں نے آئیں بھی اختار نے ترون کردیا۔ قیامت کادن جو بڑا تھیم دن ہے اس دن کی حاضری کے وقت وہ کیا مجھ زشنی کے اور کیا مجھ نہ دیکھیں گے۔ جس دن وہ امارے مباسنے آئیم سے قو ظالم اسپنے آپ کو کھی ہوئی گمرائی نئی دیکھیں گے۔ (اے نجی پھٹے) آپ ان کوائی حسرت والے دن سے قرمائیمی جب کام کا فیصلہ (جنسہ اور جنہ کا فیصلہ) کر ویاجائے گا۔ وہ خطاے میں پڑنے ہوئے ہیں اور اس کہ ایمان ٹیمن لاتے۔ بدشک ان فرشن شرم اور جو پکھ اس پر ہے اس سب کے دادے ہم تی ہوئے۔ اوران سب کو اماری بی جا طرف اوٹ کرآتا ہے۔

الخاست الخرآل آيت لبريهه

آلَاحُزَابُ (حِزْبٌ) عامتيں كرور

وَيُلُّ فِرانِي مِهِ إِدَى ا

عَشْهَا مَا مُرمونے کا جک۔

(54

آسُعِعُ بِهِمُ کَانِکُوشِے۔ آفِھُرُبھِمُ کَانِکُوشِے۔

يُومُ الْحَسْرَةِ مرددالون كادن.

فَو فَ مَا الكربول مِح\_أم وارث بول مح\_

#### تنح بني آيت نمبر ٢٤ تام

اور مخلف فرقول نے جن اختا ہ ت پر جشنو ول کوروائ وے رکھا ہے ان کے فیلے کا وقت قریب ہے وروہ سب اختا ہ فات قیامت ک ول خم ہو کرد و جا کیں گے ۔ جب اس نقام کا کڑنے کو ڈو یا جائے گا اور قیامت قائم ہو جا کی قو ہرا نسان کے سامنے ماری حقیقت کمل محر آ ہے تھا گیا ہے اور ان اور دشتہ دار جس پر سینا ذکیا کرتا تھا اور چی گئے دور چھا گئے وہا تھا وہ سب رشتہ تا ہے ای وٹیانٹی روجا کی گئے اور ان تمام چیز ول کا دارے اور ما لک صوف انڈ ہوگا۔ فر بلاکر آئر ان لوگوں نے قرآن کرتم کے بتا ہے ہوئے سید ھے واسع کو اس و ٹینٹی تسلیم کریا تو وہ قیامت کے دن جرطرح کی صرحت افسوس اور چھتا دے سے مخوبتا رہیں کے لیکن اگر مب کچھ جانے کے اور جوداس کا اٹھا دکیا گئی آتا کھر قیامت کے دن چھتا نے اور شرمند وہونے سے کو کی بچانہ سے گا

وَاذْكُرُ فِي الْكِنْبِ إِبْرَهِيْمَ وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا

نَبُيًّا۞إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَأْبَتِ لِمُرتَتَبُدُمَا لَايَسْمَعُ وَلاَيْشِيرُ وَلاَيْفَيِنْ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ إِنْ قَدْجَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ الْرَ يأتك فالتبغين آهدك صراطاسوتا الكبت لاتعبد الشيطن إِنَّ الشِّيطِنَ كَانَ لِلرِّحْمٰنِ عَصِيًّا ۞ إَنَّ سِيلِ فَيْ أَخَافُ أَنْ يَمُسَّكُ عَذَابٌ مِنَ الرَّعْمِنِ فَتَكُونَ لِشَّيْطِنِ وَلِيَّا عَقَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ إِنهَتِيْ يَابُرْهِمْ مُونَالِينَ لَمُرْتَنْتُهِ لَازْجُمَنَّكَ وَالْحُمْنِ فَي مَلِيًّا @ قَالَ سَلِمٌ عَلَيْكَ سَاسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ۞ وَ ٳۼؙؿٙڒؙۣڬڴؙڣڔۊؠٵؾۜۮڠۏڹ؈ۮۏۑٳۺؠۏٲۮۼۏٳۯؿٛ؞ٞۼ؊ٙؽٲڵؖٲ ٱكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِي ثَقِقِيًّا ﴿ فَلَمَّا اغْتَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوۡنِياللّٰهِ ۡ وَهَٰهُنَا لَهُۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡثُوۡبُ ۗ وَكُلُّا جَعَلْنَاكِبِيًّا ۗ وَ وَهَيْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا فَ

4

#### ترجيه: تيت فمبراسية و 🕃

(اے کی پہنٹ ) آپ اس کتاب (قرآن) کس اہرائیم کا فرکسیجے۔ یے شک وہ ہے تی ہے۔ جب انہوں نے اپنے والدے کہاراے میرے: باجان آپ اس کی بندگی کیوں کرتے میں ہونے متاہے اور ندر گفتاہے اور ندائی ہے کام آٹے گا۔ اسے لیاجان! میرے پاس وہ مخم (دتی ) آیا ہے جو آپ کے پاس کیں ہے۔ میرکی بات ان نیجے۔ میں آپ کوسید صادات وکھاؤں گا۔ اسے لیاجان آپ شیطان کی عبادت نے کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا کافر مان ہے سے میرے ایاجان! مجھے ارہے کہ رحمٰن کاعذاب آپ کوشا کی سے اور کھڑا ہے شیطان کے مماتی میں جا کیں۔

والد نے کہا اے ایرائیم قو میرے معبودوں سے مذری بھرت ؟ اگر قوبان نے آباقیش بچھ پھر فارکر بلاک کردوں گا۔ اور قو بھو ہے بھیشہ کے لئے الگ بوجا۔ ایرائیم نے کہا آپ بچھ پر میریان ہے اور میں آپ ہے اوران سے جنہیں آپ اللہ کے موا پاکوں گا۔ بے ٹیک وہ اللہ بوس۔ اور شی (میشہ) اپنے ہر دوگاری کو بکاروں گا۔ بمید ہے کہ میرا پر دور گا دمیری پیارکو ہے گا اور کھے (اپنی رحموں ہے) محروم ندکرے گا۔ بھر جب وہ (ایرائیم) ان ہے اوران کان معبودوں سے کنارہ کر کئے جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوٹ کر بندگی کرتے تھے تو بھر نے این کے اسحاقی ویفوٹ عطا کے۔ اوران میں سے برایک کو نی بنایا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو

لغات الغرآن مجية تبر٣٠٠٥

یانکټ اے برے اہایاں۔ شوِی سیعا۔ برابر۔ عصی نافران۔

أنُ يُمَسُكُ يَرِي يَجِي بِرَجِي يَجِي بِرَجِ يَجِي بِرَدِ جِي يَرِي.

كياتومنه يجبرنات (كياتورغب ركمناب). أزاغث

> لَمْ تَنْتُهُ تومازنآ بأر

هر اخرور تقر مارول کا۔ أزخمن

أغجزني ع المحينة المحموز وي \_

مَلِي أمك وقت بالاستار

أستفقر ند دوعا کے مغفرت کروا نگار

> خفي مربال

أغتزل ش الگ ہوڑ ہول۔ شی کھوڑ تا ہول۔

> أَذْعُوا شريكارون كار

> > دُفِيُ -11/

وَ هُنْنَا

يم نے عطا کیا۔

کی زبان\_و کرجمیل\_ لِسَانُ صِدُق

غلِی نمايت بلندران توافح وكالمعشط

سورہ مریم شراحطرت مینی حضرت ذکر یا اور حضرت کی علیم السلام کے جعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر کریا جارہا ہے حضرت ابراہیم جوملیل اللہ اور ابولا نبیا کاشرف رکھتے ہیں انہوں نے ایک ایسے گھرانے ہیں آ کھے کھوٹی تھی جہاں ویووی عزت وعلمت ال ووولت اور برطرح كاليش اورآرام تفاحضرت ايراتيم عليه السلام محد الدجن كالام آذر تفاده اسيخ باتحد يسكن ادر پھرے خوبصورت بت عایا کرتے تھے۔ان کے اس کال اُن کی دوست تمرود بادشاہ کے دربادش وہ ایک اللی مقام رکھتے تھے۔اپنے بانھول سے بت بنا کران کے ماستے فودمجی مجہ ہے کرتے اورد دسروں کومجی اس گمرانی کے داستے پر ڈالتے تھے

ومغرمت ابرا پرخلیل اللہ بھین جی ہے بدو کھتے آ رہے تھے کہ آؤرادران زبانے کے اوک عرف پھر ماملی کے بت جانبیں بلکہ جاند سوری اور سردوں کوان معبود بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہ بم علیہ السل مان لوگوں کو بیا ند سوری ستروں اور بنول کی عبادت وبندگی کرتے دیکھتے قو بل سوچے تھے کہ یہ چیزی کیاہ زامعود ہونے کی ملاحیت رحمی ہیں؟ کیونکہ جا مرسوج اور شارے تو روزانہ نگلتے تیں اور ڈوب جاتے تیں فائب جوجاتے تیں بھٹے بیکسی اور کے تابع میں جنانچوا کہا وان هنزت ایرا بیم مغیرانها م کبراهم که بهرب چزی بر به معودتین بوشکته خراص ایک دب گیاطرف اینارخ مجیم تا بول جس ے آ - اقول اور ذیان جاتھ مورین اور شاروں کو چھا کیا ہے۔ جوالیک ہے اور ایس کا کوئی تثریک ٹیٹن ہے اور ش بوطرف سے مند كالجركز مرف أيك الذكابنده وبفركا أقرائركم تابون يدوه يقت هنزت ابراتيم نايياسلام كي دوركي فطرت تحي جم في ان كوييب کھو جنے پر مجود کردہ تھااوراس کے بعداللہ تھائی نے اپنے کار کے ذریعے معزت ابرا نیم کی رہنما کی فریا کی رائیب ایت آپ نے نہائت اوپ والقرام کے ماتھا ہے والدے اس طرح تفتکوفر ولئی جس میں اپنے والدکو برا بھنا کئے کے معاہمے ال معبودول اور عقیہ ول کی برانی بیان کی جن کی وہ میادت بندگی کرتے تھے جارمزتہ'' ہااہت'' (اپ میرے انامان) فرما، جس ہے معلوم ا کا کہ والدین اگر چہ کافری کیوں شہول ال کے اوب واحر ام کا خیار رکھن خروری ہے۔ معزت ابراہم علیہ السلام نے اپنے والدخ رے کہا ہے اماحان آے جن بقول کوایٹا معہودیائے ہوئے جن بیقو الدھے ہیرے کو تھے جن ان کوچھوڑ کے اور نشانے تھے جو کو کل مطافر مایا ہے اس کی بیرائی بیجھا ای ہے نجات ہو گی فریبا کر مدیا تھ مورج اور مناد ہے ان میں ہے و کی بھی اس قابل شمیں ہے جس کومنیوہ منایا جا منطا ہے اوجون میری بات سائے اگر آ ہے ہے اس کمرائ کے دائے کو بھوڑ کر میری بات کو مان لیا تو کاس ے مصرف و ناہی بلکہ آخرے ہی مجی تحات تھیں۔ ہو جائی اور ہرطری کی بھنائیاں آپ کو مطاکی ہو کی کی ۔ حضرے اورا ہم ے کھل کرکھا کھان بھوںاہ رفیرا مقد کی محاومت در حقیقت شیطان کی ویروک ہے وہ شیطان جوائقہ کا محت اقربان ہے مجھے اس بات کا تدیشہ ہے کد کسی المدتھائی آپ کی گرفت نہ کرلیں اور آپ کسی کو مے ندر نیں اور محم محلا شیطان نے ساتھی اور دیش بن جا کیں۔ یہ تم مواقعی هنرے ابراہیم تعمل الله هندالسلام نے نہایت اوب دائر الم اورزق سے تکی تھیں کیونکہ اتبیاء کرام کا بھی طریقہ رہاہتے کہ وہ کم کا ورموش میں ، نے ہے ہے خت لیجہ اختیار تین کرتے جند تری اورمیت ہے وین کی سیائی اورصداقت کی طرف دعوت و بیتے ہیں اس کے برخلاف جزلوگ و نیاداری اور جھوٹے معبودوں کے حال میں محینے ہوئے ہیں وہ ذرا فراس بات ہر مجڑک غضے اور دھمکیوں براتر آتے ہیں حطرت ابراہیم فلینی املہ مید السام کی ووٹوک باقوں کے جواب یں آ ڈ رئے جابلا نہ اندازا اختیار کرتے ہوئے کہنا ہے ایرا تیم کیا تیم ایہ خیال ہے کہ بس تیرے کہنے ہے اپنے سعبر دوں کو جھوڑ دوں گا۔ ڈانے ہوئے کہا کہا کر قموں یہ توں ہے یا نہ آ ہے تو تان تھیمیں چھر بار باز کر بذاک کرڈالوں گا۔ بھتر ہے کرتھ میری نظروریا سے دورہ وجاؤر آئی بخت اور دھم کی آ میز لیج کے باوج دھنرے ایرائی نے اپنے ادب اور احتر میرے رہی میں أرق ندآ نے نے پابک یہ کہا کہ شمی اپنے میں ودکارے آپ کے مختابوں کی معافی کے سے ورخواست کروں کا کیونکہ وواسے بندول کے مجاہوں

(۱) والدین خواصل برل یا کافران کا برمال شراف کا برمال شراف واحزام کروز دم ب معرت ایرا تیم نے دینے والد ب جمرت خواصل برل کا کار کرتے میں ایل معاجی برک کا کار در ایک کرتے ہوئے تھے اللہ اور کے افران کے افران کی برک طرف ماک کی جری طرف کا بار بوری تنظوی ان سے خوالے بولی کی بری طرف کا بار بوری تنظوی ان سے خوالے بولی کی بری کو اور کو کی باجا دیا انداز کا کار کو کرتے کی باجا دیا انداز کا کو کو کا انداز کی کھی کو در کی بری کا انداز کرتے کی انداز کی کا کو کی انداز کا لیان میں کا کار کو انداز کرتے کی کا کو اور کو کی کا کا افران کی انداز کا لیان میں کار کو کو کی کا کا افران کو کی کا کا افران کرتے ہوئے کی برو کو کو کی کا کو کی کا کو افران کرتے ہوئے کر دو افران اور آذر مشرک کا دور خوال کو کی کا کو کی کا کو افران کرتے ہوئے کر دور فران اور آذر میں کار کو حدود کردی کا کو کو کی کا کو کی کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو

(۴) دومری بات بیا به کرهیم قلم دی بے جوالقد نے معرات انہاء کرام کے دریعے ہے انسانوں کوعظا کیے ہے مجی راہدات ادر اینے کی دوئن ہے کئین شیعال کا داستہ کر ای اور مشالت کا داستہ جس بھرا کی طریق کی تجاہ نہیں ہے۔ (۳) دین اسازم کی تملیق کا ابترین طریقہ حم افٹل میرویرداشت اور دین کی سجائیل کو پہنچاہے کی مسسل جدوجہد کرتاہے۔ بے مبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے طریقے اختیارت کیتے جا کی جن سے ڈکول کے ڈکن و پی اسلام کی طرف آئے۔ کے بجائے اکثر جا کی۔ نری اورشنشٹ بہنچ و پن کی بنیا ہے۔ جا بالان اور جارحان انداز کھٹکو سے بھی مغیرتنا نگائیس نگلے ای لئے انبیا کرام طرف کل کے ذریعے و پن کہ بچا ٹیون کودلوں شریا تا رہنے کی کوشش کر ہے ہیں۔

> وَإِذْ كُرُونِ الْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُغَلِّصًا وَكَانَ رَسُولُانَسِيًّا ﴿ وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الظُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ يَجِيًّا ﴿ وَ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا كَفَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَالْأَكُرُ فِي الكِينَٰبِ إِسْمُعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَهُولُا نَهِيًّا ﴿ وَ كَانَ يَأْمُرُ ٱهْلَهُ بِالصَّافِقِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَتِهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ اِتَّهُ كَانَ صِدْيْقًا نَيْبِيًّا ﴿ وَكَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولَمْكَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَالِنَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِيَةِ أَدَمَرُ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ وَإِبْرُومِيْمَ وَإِسْرَاءِ يِلُ وَمِعَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الدَّاتُكُ عَلَيْهِم أَيْتُ الرَّحْمْنِ خَرُوَّاسُجُّدًا وَبَكِيَّاكُ<sup>م</sup>ُّ

الشجدة

#### 7 زمر: آیت نیم اه ۱۸۶۵

(اے نی بیٹی) آپ اس کتاب ( تر آن) ہیں موی کا ذکر کیجے۔ بے فیک وہ فخب بندے اور الند کے مول اور نی تھے۔ اور ہم نے ان کوکو اطور کی وہ بی جانب سے پکار ادار ہم نے انہیں دار تانے کے لئے تر بہ کیا۔ اور ہم نے اپنی رصت سے مون کے بھائی ہاروں کو تی بنادیہ اور اس کتاب ہیں اما کیل کا ذکر کیجے ہے بیٹ وہ وہ در کے زو کے بہند یہ فضی تھے۔ اور اس کتاب میں اور لیس کا ذکر کیجے جو ب ٹیک ہے تی تھے۔ اور ہم نے این کو ایک بلند مقام برا فیز ایقی آ تر قر کی اور اس کا ذکر کیجے جو ب ٹیک ہے تی تھے۔ اور ہم نے این کو ایک شمل سے ہیں۔ بہند ما نے والے کے ساتھ کتی (جہاز) پر سوار کرایا تھا۔ اور ابراہیم اور بہتو ب کی شمل سے ہیں۔ بہند اور ایک کول ہیں سے جے جہیں ہم نے ہوا ہے عالی تو وہ وہ ہے ہوں کے شمل سے جیں۔ بہند کا حال بی تھا کہ جب ان کورش کی آیات سنائی جائی تھی تو وہ وہ وہ تے ہوئے متحب کیا تھا۔ اور ان کا حال بی تھا کہ جب ان کورش کی آیات سنائی جائی تھی تو وہ وہ وہ تے ہوئے

لغات القرآل آيت تبراه تامه

مُعُمُّفُهُ مُتَّبِي مِوارِ چِناجِوارِ نَاوُلِنَا بَمِ نَا الرَّوارِ الْكِلْيَمَنُ والتَّلِيجِابِر نَجِيٍّ والتَّلِيجِيِّ والتَّلِيجِيِّ صَادِقِي الْمُوَعِدِ جِادِيدِ الرِّرِيورِ

خَوُضِي يَنديد،

وفعنا مرتباءكيا

(55:

#### فتحرق تبية أبرادة ٥٨

سورہ مرایم کی آئ آبات میں حضرت موئی و حضرت اسامیل بور حضرت الدیس علیہ السام کی کچھ اہم ضعومیات کا ڈکر کرے فربایا کیا کہ جب افران ایمان کے سامنے اللہ کی آبات المادت کی جاتے ہیں۔ ان انجیا و کا ادراس سے پہلے حضرت ذکری، ہے قو وہ نہایت عائز کی واقعیار کی سے اللہ کے سامنے کچھ وہ میں جمک جاتے ہیں۔ ان انجیا و کا ادراس سے پہلے حضرت ذکری، حضرت میں اور فاعمی طور پر حضرت ایراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت بعض بالسلام کا ڈکرکرکے فربای کیا ہے کہ اللہ تعالی نے الن سے کوئی وصدافت ، جاہے و وہ خرکی اور درسانت و نبوت کے مصرت پر فائز کیا تھی کیس اللہ کے فربال بروار اور نیک بندے تیں اور الخل ترین مقام پر ہوئے سکے باوجو وہ سب کے سب اللہ کی عبادت و بندگی میں کال مقام رکھتے تھے۔ ان کا برحال

ان آیات عمل سب سے پہلے معفرت موٹ کا تذکرہ قرباہ ہے۔ معفرت موٹ تی اسرائیل کے مقیم پیٹیرا ور معفرت بیتھ ہی کا اولا دھی سے بیں۔ وہ آئیٹ تھنیہ نجا اور دسل ہیں۔ انشدے ان کوکھ طور کی وائی جانب سے بکا راہ فی قربت عطائی آ ہی ہے سے مکام فر ملیا اور صاحب کتاب متایا ہور ہے اس میں تقیم کتاب مطافر مائی۔ ان کے بھائی حضرت اور ون علیہ السلام کو جو خرد محی الند کی طرف سے نجی ہے ان کا معاون وہ دکار متایا۔ معفرت موٹی اور حضرت یار ون وزنوں اللہ کے تھم سے فرمون کے دربار عمل بہتے اور اس کی بدائی کو تھنے کیا کہ دوا بی سرکھی تنظیم اور فرور سے بازآ جائے اور کنی امرائیل می سرطری سے تظام در کے اور دیا تاکہ بی امرائیل ملک مصرے تلسطین عواقیت کے ساتھ تھی جا کی ۔ لیکن فرمون نے اسے قلم و فریا و ڈی کا سلسلہ بذائیس کیا بکہ اس عمل اس کی تعمرے آگئی تھی خرجی کر دیا اور تک امرائیل کو ایک بہت بڑے طائم ہے نجا ہے و دار وی ۔ حضرے موٹی کے بعد

حفرت اسامیل علید السلام کا ذکر قرارا عفرت اسامیل علید السلام حفرت ابراتیم علید السلام کے سب سے بذے بیٹے ہیں جن کا لقب ذیج اللہ ہے ان کے بعد صنرت ابرا ہم کے کمرافھارہ سال ابعد صنرت اسحاق پیدا ہوئے۔ صنرت اسحاق کے کمر حضرت بعقوب بدا ہوئے جن کواسر انکل بھی کہا جاتا ہے۔ تھراس کے بعد ان کو بار ، بیٹوں کی دولت سے مالا مال قرمایا کی جن کو غما امرائل کم جانا ہے۔ معترت اسائیل کے معلق فرمایا میا کردہ میں قدر وزم دھے دورتی وصوات کا میکر تھے جنہوں نے وین اسلام کی مربلندی کیلے طرح طرح کی تکلیفیں افعا کیں۔ ان سے مبرداستقال کا بدعالم تھا کرصوبت ابرا تیم طیدالسلام نے لگا تار تحن د وزنک ایک بی خواب در یکها کرده معفرت اسامیل کوانشدگی داوشی فرخ کردید جیرے جسب ان کواک بات کا پیتین کالی ہوگی کرخواب کٹی ایکدانندکی طرف سے بھم ہے تو انہوں نے تہاہت شبط وکل کے ماتھا ہی بات کا ذکر حشرت اسائٹکل سے کردیا۔ حفرت اساميل في موض كيا إلا جان! آب ره كيين جس حركر في كا أب كوالله في تكم دياب آب محصوا مها في صابريا كي مے۔ال طرح انہوں نے اللہ کی رضاد توشنودی کے لئے برطرح کی قربائی دیے کا فیعل کرلیا۔ صعرت ابراہیم صعرت اسامیل کو ٹن کی لمرف نے کر چلے۔شیفان نے بہانے کی ک<sup>وشش</sup>یں کیں گرمعزیت اسائیل نے برمرہ شیفان کے جال بھی میٹنے کے بجائے اس برکنگر برسائے اور لعنت بھی سادھر جب مطرت براہیم نے اپنے بیٹے کوڈن کرنے کا اوادہ کیا تواللہ نے معرت اسامیل ک جگدالیک مینڈ حالیجی کوفرایا کوا سے ایرائیم ہم آ ہے۔ کے بیٹے کوؤنٹ کراہائیمی جائے تھے آ ہے۔ کے فزم وجعت کا انتحال لیما واج نے مس شرا آپ کامیاب ہو کے ہیں۔ افترانی نے باب بنے کی قربانی کو تول کرتے ہوئے اس کوایک یاد کار بنادیا اور اب قيامت تک برمهاحب نصاب مسلمان بروی وی المجهدے بارودی الحجری معربک ایک جانور ذیح کرنے کی سنت کو جاری فرمایا تاكر صغرت ابراجيم اور معرت اساهيل كى يقرباني كاجذب تياست كك إوركها جاستك

حعزے موثل اور عفرت اسامیل کا فرکر کے کے بعد عفرت اور لیس طیرا السام کا تذکرہ فربایا کیا ہے ارشان ہے کہ وہ ایک نیک اور سچ انسان تھے اور اللہ کی طرف سے نبوت کے منعیب پر فاکز تھے۔ الٹرت ٹی نے ان کوننسومی علیم اورٹون شی آیک خاص مقام مطافر دایا تھا۔ ان کا دنیا میں مجل دنیہ بلند ہے اور آ خرت عمل مجل ان کی ایک خاص شان ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادبائی علیہ السام وحضرت آ دنم اور حضرت لوج کے درم پائی زمان شی آخریف لائے اور کمراہ انسانوں کو اور بدایت دکھانے میں برطرح کی تطیفیں رواشت کیں بر آن کریم عمی صفرت اور بھی طید الطام کا کرصرف دوجگد آیا ہے آیک تو زیر طالعہ آیات عمی اور در کرکام ترجہ دور کا اپنیا وعی ۔ کہاجا تا ہے کہ دنیا عمی القم انتقاب بھر کنٹر کٹرزے بیٹی تھی سے کھی کر قرار کے بیٹانے دور بھی اسٹر بنانے کے طریقے حضرت اور ٹس بالیا السلام نے تھی اے ہیں۔

### فَخَلْفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفُ

اَضَاعُواالصَّلَوةَ وَالْتَبَعُواالشَّهُوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿
اِلْاَمَنْ ثَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَاوُلَلِكَ يَدُخُلُوْنَ
الْجَنْةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنْتِ عَذِنِ إِلَىٰتِى وَعَدَ الْجَنْةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنْتِ عَذِنِ إِلَىٰتِى وَعَدَ الرَّحْمُنُ عِبَادَةً وَالْمَنْكُونَ وَعَدَ الْجَنْقَ الْمَنْ عَبَادَةً وَعَشِيبًا ﴿ وَيُهَا لَعُونَ الْجَنْقُ الْوَى نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَامَنَ كَانَ تَقِيبًا ﴿ وَهُمُ فَيْهَا الْمَلَى الْوَيْنَ مُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَ كَانَ تَقِيبًا ﴿ وَهُمَا لَعَنَا الْجَنْدُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

لَهُ سَمِيًّا ۞

#### وجدا أيت فبرود تاها

پھران کے بعد چندہ خف بانشیں ہوئے جنیوں نے لراؤ کر برادکیا اور خواہشات نئس کے بیچھے لگ کئے۔ بہت جلد ان کو کمرائل کر سزا طے گی۔ کمرجس نے قو بکر لی اور ایمان لاکر بیک افوان کا کر وہ بار کیا اور ایمان لاکر بیک افوان کے دو بہت میں ہوں کے اور ان کا ذرہ براہر بھی نتسان یہ کیا بات گا۔ وہ بہت دی اور ایمان ان کیا اور ایمان یہ کیا ان بات گا۔ وہ بہت دی اس کو ویکھا بھی جیس تھا۔ بے تک اس کا وجدہ آنے والا ہے۔ (وہ ان جنیوں ان بہت میں) مدارہ کے دو اور ان جنیوں کے اور ان کو گئے دشام دفق دیا جا ہے گا۔ بردہ بنت بھی اس کی جو بہت کی اور ان کو جس کا ان بندوں کو دارے بنا میں کی جو بہتر گار ہوں کے ۔ ( ان کا کرنے کہا) اور ہم فرشح آنے بھی ہوگی جس کا ان بندوں کو دروگار کے ہم کے بھی بھی ہوگی جس کا ان بندوں کو دروگار کے ہم کے بھی بھی ہوگی جا برود دکار بھو کے دار میان ہے دو ہاں کا پرورد گار ہو گئے اس ای کی کھیت ہے۔ اور آپ کا پرورد گار ہو گئے اس کی کہا دروگار ہے آپ ای کی گیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کی کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کھیا در وہ اس کا پرورد گار ہے آپ ای کھیا در وہ کھی اس کے دار ہو اس کا پرورد گار ہے آپ ای کھی کھیا در وہ کھیا کھیا در وہ کھی کھی در میان ہے دو اس کا پرورد گار ہے کہا ہو کہا ہو کھی کھی در میان ہو در جو کھی کھی در میان ہو در جو کھی کھی در میان ہو در جو کھی کھی کھی در میان ہو در جو کھی در می

#### لغات القرآن آيت نبره ١٥٤٥

اِتَبَعُوا بِيْنِي لَكُ كَدَانِين فِي وَلَى لَا

يْلْقُونَ وادُالِين كـ

غَلَّى مُراين

عَلَمَنَّ يَحْدِرجَ كَاجَداكِ بَهْت كانام.

عَانِينَ آسند دالاسا آسند کی جگر۔ لَکُفُو ہے اور دیفنول۔ حَافَتَنَوْلُ بِمِرْسِ الرَّسَدَّ۔ مَافَتَنَوْلُ بِمِرْسِ الرَّسَدَّ۔ مَسْسَى بِحُول ہِانا۔ اِصْطَبِوُ الرسا تَدَمَر الرد

جم نام رجم يله

### تشريح أتيت نبم وهاه والأم

الشرقائی نے گزشتہ انبیا مکر مطبیعم السلام اور ان کی احق کا ڈیرکرنے کے بعد فرینیا کہ ان کے جعد آنے والوں نے نیک لوگوں کا داستہ مجاوز کر ان کے قائم مقام ہونے کا حق اوائیس کیا۔ انہوں نے اچی خواہشات تقس اور و نیا کے والی ق کروں کے بیچے ملی کرفن زمیسی عبادت کو شائع کرویا۔ فریا نے کروہے وگوں کوان کی گم داخل پر معاف ٹیس کیا ہے نے کا بلکسان کے اعمال کے مطابق ان کوخت مزادی جائے گی۔

اس سے معنوم ہوا کہ قماز انڈی عبادے کا سب سے ایم اوراحس طریقہ ہے ہوگز شتہ انبیا ہر کو متعجم السام کی استوں پر مجی فرض کیا گیا تھا جودین اسلام کی خیاوں کو مضبوط اور متحکم کرنے کا بہترین ڈربیہ ہے۔ نمازے استوں کو مرکزیت کی دی ہے۔ جن اوگوں نے اس فرمیشہ سے فقات افترار کی اس کے قواب کا خیال ثین دکھا وراس کو ضائع کردیا ان کودیا اور آخرے می رموائی اور ذائعے نمیسہ جوئی اور ان کواس مرکمی و بخت ہرا اور کئی۔

محزشتہ استوں کی طرح ہی کریم ملک کی است پر بھی نماز کو قرش کیا گیا ہے اگر قباز بھی مہدت نے مفلت اور کو ہا تھا۔ اختیار کی تی قرم کر شتاق موں سے ان کا انجام بھلف نہ ہوگا۔ ان سے نی کریم ہلک نے لیاز کوس سے انہم مجارت کر اور یا ہے اور قربا ہا ہے کہ کفراد داسلام کے درمیان لماز می سب سے ہوا قرق ہے ۔ قرباز کوچوڈ تا یا ہی سے فقلت اختیار کر جاست کے زوالی کا سب سے انہم سب سے ساز در حقیقت انتشاہ دیندہ کے درمیان وہ منجو ورشت ہے جزائی کوائٹ کی بھتوں سے جوڑے رکھتا ہے۔ جس نے اس دیشیاد فرمل کو فرویا وہ تی درمیان وہ منوان کے کہت کرملالات محرائی شیں جوالی کوائٹ کی بھتوں سے جوڑے رکھتا ہے۔

نی آریم مکافئے نے ارشاد قربایا ہے کہ آدامیر کی آنگھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کے فربایا جس نے آراز کا اجتمام ٹیس کیا اس کے سے قیامت کے دن درتو فور ہوگا نہ اس کے پاس کو آن جہت ہوگی اور نہ اس کی تجاست کا کو آن اور ذریعے ہوگا۔ اس کا مشرقر قون ، بارن اور (مما آئی ) ابنی این شف کے ساتھ ہوگا۔

خاتم النبن و بين نے فرطیا بوخنس فرزنین بر حتاس کا اسلام شرکوئی حدثین ہے اور بغیر وضوے تعاونیس ہوئی۔ آپ تینکا کا ارشاد گرا کی ہے کہ رہی بغیر فراز کے برکونگی ٹیس ہے۔

ٹی کر ہا تھائٹ نے قریا یہ جس محفق نے موال کی آ واز کئی اور نماز سے لیے قبیل کمیا اس نے سرا سرظلم کیا۔ اس نے مقراد رنداتی کا فعل کیا ۔

نماز پڑھنے کے سے اصادیت میں بہت تاکیدا کی ہے لیکن وہ لوگ جو بالکی عذر کے مجدوں کے بہائے کھروں پر تماز پڑھنے ہیں وہ مقبقت وہ بھی نماز کا حق اوالمحین کرتے اور وصد ووہ کہ بھٹٹ نے اس کو انجا کی کا پیدفر ما ہے۔ ایک موقع کی کر کم مقبلا نے فرمانے کر میراول چاہتا ہے کہ چھانو جو انوں سے کھوں کہ بہت ساایند میں گئے کہ کہا اور بھرش ان لوگوں کے پاس جا ذکل جو باکی عذر کے کمروں پر نماز پڑھنے ہیں اور میں جا کر ان کے کھروں کو آگ کا دول ۔ ایک حدیث میں آپ نے نے فر فار کراگر بھے چھوٹے بچن اور جو وقوں کا خیال نہ ہوتا تو میں مشاوکی تماز میں مشخوں ہوتا دور خاوموں کو تھے و تاکہ کھروں پر تماز بڑھنے والوں کو ان کے بال واسم اب سیست آگ ساتھ ہیں۔

ٹرزگی اس بھکیدی میں ہے می برگرا ٹم اور بزرگان وین کے فر مایا ہے کہ ثمان وی کا اہتمام نے کرنے والے وین کے بھیہ تمام امکا کات کوشائع کر دینے والے جی ۔

سیدنا عمرفاد وڈ آئے اپنے دودھوست ہیں اپنے تمال حکومت کو ٹیک جارے نامہ جحوایا تھ کہ وکس طرح حکومت کے کامول کومرانجام دیر حمرساتھ وقامیاتھ بیتم میٹر بایا کہ

''میرے نزویک تہادے سب کا مول سے زیادہ ایم کام نماز ہے رقا پوٹنٹس نیاز کوشافع کرتا ہے وہ دومرے تمام احکام دین کوگل شافع کرے گا( موطالعام بالک)

ایک مرتبر حضرت مذید آن ایک محض کودیکها که دوخماز تو پزدود باب کش دوئ جود ادر قیام عمل کونای کرد باب آپ نے اس سے بوچھا کوئم کی سے اس طرح نیاز پر حدید بعثا اس نے کہا جا کسی سال سے حضرت مذید آنے قربایا کر اگرتم اس طرح نماز زر پزستے ہوئے اس و نیا سے دخصت ہوجائے تریاد دکوئم حضرت کو مصفی میں گائے (کے طریقے کے) خلاف مرتبے۔ حضرت حذید کی بیاری ماں صدیدے کے مطابق ہے جس میں آپ سیکھٹے نے فرد نے کہ پرفنس نماز میں اعتمال اعتمام تیں کرتا ہی کی نماز جس جو آب اس سے مرادیدے کہ چوتھی کو را اور دونوں مجدوں کے دومیان یا کھڑے ہوئے یا گئے کا اعتمام تیں کرتا ہی ان بی ارشادات کیارڈئی ہی ہمیا ہا نے قرائیہ ہے کہ'' اضا حد سلوٰۃ ''لیخی آن زکوخاتع کرتا ہے ہے کہ نماز کوئی کے وقت سے موفر کرنے پڑھنا۔ (جہود خسرین) بغیر کی شدید ہند کر سمجدول کے بجائے گھروں پڑھاڑ پڑھنا۔ کوٹا ہی کرتا ، فظلت برقال نماز کے آداب وشرائط ہیں کوٹائی کرتا۔ نماز کے آداب وشرائط ہیں کوٹائی کرتا۔

نماز کے قیام رکان علی تعدیل اور آواز ن قائم ندر کھنا۔ نماز وں کوچھوز کرزندگی کے مجار وارکوائیت دیا۔

یب جا خوادشات اور تمناؤل بیل افچار تماز ال سے فعلت اختیار کرنا پر در ختیفت تراز در اکو خداخ کرنا ہے۔ ای بات کو ان آبیات بیل اللہ تعانی نے درشاوٹر بلاے کہ افیاد کرائم اوران کی اسوں کے بعد آنے والوں نے الاقعی کا تجویت ویش کیا اور تماز جسمی اہم می وٹ کو خداختی رہے اپنی فواجشات اور شہوات کے چیجے گئد میکھ سافر دیا کہا ہے لوگوں نے اگر قو ہرکہ کے ایمان اور عمل صافح کا طریق اختیار زرکیا قران کو انتی شعر میں مجھر کے دیاجا ہے گئے۔

"فی است و اور کا نام ہے جو بہت مجری اور فقدان کے آتے ہیں۔ حضرت میداندا بن نسسوڈ ہے دوایت ہے کہ جہم کے ادر انفی ا ایک اسکی واوی کا نام ہے جو بہت مجری اور فواہد اور موران اور بہت ہے جو بہت کی بیان کی مخت فر کری ہوا ہوگی ۔ ولیت آگر نہوں نے ہے۔ جہال نفس پرستوں اور فواہد شات کے بیچھے چلنے والوں کو جو تک ویا ہے تکا میان کی مخت فر کری ہوا ہوگی ۔ ولیت آگر نہوں نے مرت کے بیٹے فو ہرکر کی جنی اور کھا اور اس و نیا کس اس کی راحت و آروم کا تھور مجمی کی اور مربیز کا رکی اور جنان کا وار میں برواری احتی رکرنے والوں کو بیٹ کے لئے ان بیٹوں کا وارث و مالک بیاد یا جائے گا۔ ووجہتی اس بول کی کہ جہال خلا اخور فضول اور ہے بروو باقوں کے بیائے برطرف یا کیون کی ستحرافی اور مواسی کی آ واقری معدا کیں بول کی

آسے کی آبات عمی فرشتوں کی اطاعت وقر ان بردا دی کے تطاقی ارشاد فر بالا میں ہے۔ فر بالا کرا کیے طرف قو انسان ہے جو نافر باندن اور خواہش سانع کے چیچے لگا ہوا ہے۔ انشاد وواں کے رسال کے بطام کو بھول کر گرفاہ کے کا موں بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے برطاف فرشتوں کا بیرحال ہے کہ دوالتہ کے اطاق عیت گز اداد فر بال بردار ہیں۔ دوائی مرض سے ایک قدم بھی آسے نیس برطائے ان کوانشد کا کام دے کر کیجا جاتا ہے قود دائی کو بوری دیا نشد دی سے افتد کے تیون تک چیچا دیے ہیں اوراس بھی دونز ترہ برطائے کی تیس کرتے ۔ دوالت کی ایسا برد دوگار ہے جو موجود وہ آسکور اور مانسی کے تمام ادوال سے واقعت ہے۔ اس کا اس مجھرے اور ان ہے دوالت کے اس کو اس کو بھول تھی جاتا ہے جو اس کا دعد دے دوائی کو بھول نیس ہے۔ بلکہ دوشتم و بسیرے ادرائے بندوں کے تمام ادوال سے دمجھ کر اس کو بھول تھی۔ روایت عمراً تا ہے کہ جرنگن اعلی روزاندوی کے کرآتے تھے۔ وی وائی ہے آپ کوجود وائی سکون اور مرود تعییب ہوتا تھا آپ کی خواجش تھی کے جرنگل بھٹا تھی آتے ہیں وہ اس سے تھی زیادہ آ کیں۔ اس سلسلے میں دو مری روزیت ہو ہے کہ بکھ وفون تک حصرت جرنگل اعلی آخر بھٹ تھی نا ہے تھا تھی ہو سے تعمق دیا جاتا ہے۔ اپنیا مرضی اور خواجش سے تیمی آتے۔ اب وہ ایک بھٹے وابسیرے ۔ وہ برطرح کی کیفیات سے انتھی طرح وہ تقت ہے۔ زواس کا جیسا کی کاڑم ہے زواس کے جیسا کی کا تھم ہے۔ اپنہ جم تو اور شرکت کے بلائے جی جیسا تھی اور تا ہے بھی دیا تی کرتے ہیں۔

وَيُعَوُّلُ الْإِنْسَانُ وَإِذَا مَامِتُ لَسُوْفُ أَخْتُهُ مَيًا ﴿

اَوَلا يَذَكُرُ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿

فَوَرَبِكَ لَنَخْتُر نَّهُمُ وَالشَّيْطِلِينَ ثُمْ لَنَّحْضِرَ لَهُمُّرَحُوْلَ جَهَتَمُ وَرَبِكَ لَنَحْمُ وَالشَّيْطِلِينَ ثُمْ لَنَّكُمْ الْفَلْمُ عَلَى الرَّحْمَلِينِ مَعْمَلِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الرَّحْمَلِينِ عَبْرَيَا ﴿

عَتِينًا ﴿ ثُمْ لَنَكُمُ اللَّهُ وَالْمَدُونَ الْعَلْمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِينًا ﴿ وَإِن عَبْدَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّحْمَلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِق

#### ترجمه: آیت نمبر۲۴۳۲۷

اور انسان ابتائے کہ جب میں مرجاؤں گا تو پھر کیا میں زندہ کیا جاؤں گا؟ (اللہ نے قربانیا) کیا وہ انسان اس بات پروھیاں آئیں وہا کہ جب بھر نے اس کواس سے پہلے بنایا تھا جب کہ وہ مجھائی شاقد (اے بی چکٹ) آپ کے دب کی هم آم ان کواوران کے شیطانوں کو گھر کرلا کی سے اس طرح کے دوروز نے کے اردر دھنوں کے مل کرے ہوئے ہول کے بھر ہم ہرا یک فرت کے اس اس کے جدائی کرتے ہوئے ہول سے بھر ہم ہرا یک فرت کے اس کے اس کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کے اس کے خوا ان کرکھنے تھا۔

پچر بھیل خوب معلوم ہے کہ اس میں داخش ہوئے کے قابل کون کون جیں۔ اور (اے۔ بی منطق ) آپ کے برورد گارکانے پکا بعدہ ہے کہ اس پر برخش بھٹے کر رہے گا۔ پھر بم ان لوگوں کو جنوں نے آتو کی اختیار کیا ہے ان کونجات و یو بری کے اور کمناہ کا رول کواوی سے مند برا ارتبے و س کے۔

#### لغلات القرآل آيت فبر٢٢٠ ٢٢٠

مِثُ عَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نذر

صِلِیً اعربوافل بعدا۔ وَ اوِدُ آ نَـــٰ والا۔ مَقَعِنی متررکا بعا۔

2.50

### النوبين آيت نبر ١٩٦٦ و ٤٤

قر آن کریم میں متعود مقامات پر کفار و شرکین کے متعلق بیان کیا گیاہے جس شرا انہوں نے قر آن کریم کی آیاہ کوئ کرو کروڑ نے تجب اور چیزت سے بیسوال کیاہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا کی گے۔ جاری پٹریال چورہ چورہ و کر تعام اوجود کا کات میں بھر جانے گاتھ کیا ہم دوبار وزندہ کئے جا کی گے؟ ہمارے وجود کے اجزاء جم ہو بھی گے؟ الشرخالی نے ان اوگوں کے اس آولی کا نہا ہے۔ سادہ اور یا وہ رواب ویا ہے کہ افسان کو بیسوال کرنے سے پہلے اس بات پر فور کر لیا جا جہتے کہ جب انسان کا وجود ہی باپ کی نئی بلکہ وہ قاتل ذکر ہے جی نہ تقایب اس وقت اللہ نے اس کو وجود مطا کیا۔ زیم گی کے مختف مرطوی سے گز ار کر میں باپ کی شفقت کے ساتے میں اس کو جوان بنایا۔ اس کے لئے وہ تمام اسباب پیوا کے جس سے وہ زندگی کومناسب طریقہ پر گز ار سکے تو کیا اس الشد کو یہ قدرت حاصل فیش کر دوباس انسان کے بلک کا کات کے تمام انسانوں کے اجزاء کوئی کر کے دوبارہ چی جا کا انسان بھا دے کی چڑ کہ بیکی مرتبہ پیدا کہنا اور بنانا بقام مشکل انتراق ناس کو ای کوئی وجود و جوارہ چی جا کا انسان بھا

الشرقائی نے ان آیات میں اس بات کو ارشار قربایا ہے کہ انسان سیکتا ہے کہ جب ہم مربا کی گے ہی ہم دو بارہ پیدا کے جا میں کہ ویارہ پیدا کے جا میں کے انسان سیکتا ہے کہ جب ہم کے کرد تن کے جا کی گے۔ انسان کو بھایا کر جم ایا کہ جم میں کرد تن کر ہے تھے۔ جب دور ن اس کے سامت ہوگی قو دو دہشت اور قوف سے کھنوں سکے ٹل کر جا کی گے اور انسان کی سامت کا در میں انداز کا خف اور آنڈ کی سامت کی اور کا ان کہ جا کہ اس کے برطاف دو لوگ جن کے دل میں انداز کا خف اور آنڈ کی سے دور دور کا ان کو جن کی ایر کی دو تو اور آنڈ کی سے میں کہ کر کرا ہو ہے گا۔

یباں افد تھائی نے بیاد شاوٹر نیا ہے کہ چھٹی کوچھ کے پاس سے گز رنا ہوگا۔ بیاں تک کہ اٹی ایمان کوگی ای ماست سے جنسے کی طرف نے جایا جائے گا۔ ٹی کر کم چکا نے قرابا ہے کرچھ کے اوپر ایک الی جانا جائے گا جس کا ' لیک حرافا' کیچ æ

یں کا ان پر ہو یک کو گذرہ ہوگا جوائی اوران و کی تقل فی ہیں ووقو اپنے اعمال کے صاب سے بچھ سا مت گذرہ ہا کی گے۔ فرما یک کے بار ان کا ان پر ہو یک کو گذرہ ہوگا جوائی اور ان بھی ہوں کو اپنے ان کا طرح اس سے کر رہا کی گئے۔ ان کو ان کو

وائن جگہ ان وات کی وطعا دے شمروری سے کر بہود ہوں کا معظید وسے کہ ہم چندروز جنم میں جیس سے اس سے بعد جنت کی ا بدی راحتل ہزرا انظار کرری ہوں گی ۔ ملا منسر کن نے فر ملاستہ کہ بھود وں کا عقیدہ سرقہ کداول تو ہم جنم میں عائمن کے بق ' نین اوراُم ہم میں ہے کی کوچتم میں حایا مزانو زیادہ ہے: یادہ تین دن آ گے میں عمل کر نکل نب عمار کی جند کی سردی راحتیں ہمیں عطائر دی وہ کمی گی۔النہ تعالیٰ نے ان کے اس فقیہ ہے کی جگہ جگر فر بیٹر مائی ہے اور نتایا ہے کہ انتہ نے کس کے لئے جنتہ کو ائر کی بیراٹ تیس بنایاے ۔ بکدانسان کا ایمان اورشن کمل اس وجنت کامشخش یا سکتاہے ۔ بیرد یوں کا خیال ہے کہ اس دنیا میں جو کار کردا ہو ان کرتے میں آخرے کی ماحش آئی شرکی میں ہو کردیدی جا کی گی انجذاب نے اور وود نے مرف عارب نے ہے۔ اٹل ایما ہاکا بہ فقید وے کہانڈ تھائی ہر مہارٹے موس کی تھا ہے قرما کمیں گے۔جس کے دل میں ذرو ہرار بھی ایمان ہے وہ ا نی سزا جگت کرآخر کارجنت می داخل کی جائے ہے جاراتی بات ریجی بقین ہے کہ تی کریم مَقِطَةُ اور گزشتہ نبیا واور ما کین اللہ کے باب سفارش فرر کیں تھا اوران کی شفاعت پرالشدکا کرم بھی ہوگا کیکن اگران حقائق کی کی موجود گی میں بھادا تھاؤٹر یہود یون جیسیا اہ جائے کہ جم اس دنیا تیں جو یو ہیں کرتے رہی اور پر بھے تیس کہ آخرے قرحارے سے ہے ہورے پر دگ میں جتم ہے نکال لے جاتمیں ہے۔ بے شک شفہ حت براہارالیان ہے بیکن اس کے لئے ایمان کی مجی شرط ہے قوا دووڈ روبرابر می کیوں نہ ہو لیکن بغدے بائر، ایما کوئی آئے تیس ہے جس ہے بھی بقین ہو جائے کہ واقعی ہو را ایمان محل مقاصصے ہے بھیں ۔اگر ایمان معامت ہے آ انٹا دانڈ اس ایمان کی برکت ہے ضرور توات ہوئی لیکن اگر ہم نے بدعات وخراق ہے میں میتلا ہو کرانے ایمان کھورہ ہوتو بگر عارى توات كاسوال بى بيدائيس وقال بدا جرجيت برفنس كالبان اورفس صالح كى بروات ككركرنا حاسية ورند بعارت ودميان اور میود یوں کی خوش خمیوں ہے و رمیان کوئی فرق نیس رست**ہ**۔

### واذائتنل عكيير

الِتُنَامِيِّلْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِلَّذِيْنَ امْنُوَّأَاكُمُ الْفَيهُ قَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَخْسَنُ دِيًّا ﴿ وَكُمْ اَهُلُّكُنَا فَبَلَّهُمُ وَنُ وَيَهِمُ اَحْسَنُ آتَا ثَاوَّا وَيَعْيًا ﴿ قُلْمَنْ كَانَ فِي الطَّلْلَةِ فَلْيَمُ دُولَهُ الرَّحْمَنُ مَدُّاهُ حَتَّى إِذَا رَأَوْامَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَلِمَّا المَاعَة فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّهُكَاكًا وَاضْعَفْ جُنْدًا ١ وَيَزِيْدُ اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدَّى وَالْبِقِيْتُ الصّْلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرُكُمْ رَبُّ ۞ أَفَرَءُ يِتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْبِيِّنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالَّاوَّ وَلَدَّاهُ أَظَلَمَ الْغَيْبَ آمِراتَعُخَذَ عِنْدَ الرَّحْمْنِ عَهْدًا ١٤ كَالْأَسْنَكْتُكُ مَا يَقُوْلُ وَمَكُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدُّا ۞ وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًّا ۞

### أرتبها أيت أبوح شاء والأ

اور جب ان پر حارثی کلی کلی آیات کی حادث کی جائی ہی تو وہ کا فران او کول ہے کہتے ایں جواکمان کے آئے ایش کہ ہم دونوں جامعوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی مجنس شان دائی ہے؟ حالا نکرہ ہم اس سے پہلے ایک کئی تی تو سموں کو ہلاک کر بچکے ایس جوالن سے زیادہ سروسا مان رکھتے تھے۔

(اے بی 🛎 ) آپ کہد ہے کہ وضح محراق میں مثلا ہوتا ہے انداس کو حمل و بنا چلا

عذاب ہویا تیاست کی گھڑی تب اے معلوم ہوجائے گا کہ کون بدترین مقام پر ہے اور کس کالشکر کٹرورے ۔ اور جن انوگوں نے جارے حاصل کی انشان کو تر تی عطا فرما تا ہے ۔ اور تمہارے پرور گار

كرد يك وى نيكيال سب بهترين جوباتى رجودالى ين اوران كالنجام ي بهتر ،

کی چرآپ نے اس جھے تو ہاں کہ میں ہو ہاری آیات کا افاد کرتا ہے ادر گہتا ہے کہ جھے تو بال اور اواد وحاصل ہی دہے گی۔ (اللہ نے قربایا کہ ) کیا اس غیب کی یا توں کا پیدہ کل گیا ہے؟ یا اس نے اللہ رحمٰن سے کو فَی وحدہ نے دکھا ہے؟ ہرگز تیں۔ پیٹھی جو کہتا ہے اس کو ہم کھی لیس کے اور اس کی سراجی اور دشافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہی چیز دی کے مطلق کہتا ہے ہم می اس کے بالک ہوں کے۔ اور دو مادے یاس کیا جی آئے گا۔

#### لغات القرآن أيت نبر٢٠٤٢

، تَعْلَى تلاوت كَيِّلُ...

> ائي کون۔ آئي کون۔

أخسَنُ فَلِينًا بجري جلس

فَحُونٌ مُروه عامت

اَفَاتُ مايان.

دِءً ي مرومامان ــ مرومامان ــ

يَمُذُذُ وويزهاعًا

أضغف كزورزي

جُنَّةُ الكَرِيدِ الكارِيةِ المَرْدِيةِ المَرْدِيةِ الْحَرِيدِ الكارِيةِ الْحَرَادِيةِ المَرْدِيةِ المُرْدِيةِ المَرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدُةِ المُرْدِيةِ الْمُرْدِيةِ المُرْدِيةِ الْمُرْدِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيقِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيقِيةِ المُرْدِيةِ المُرْدِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيق

### القرق يته فبراعة ١٨٠

انسان دنیا کی ظاہری زیب دزینت ، جنگ دیک ادرعارضی رونقل کو دیکے کراس نظافتی شریا بنظام و جاج ہے کر دنیا کی مد ر آنتیں ہیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ ادلاد کی کثرت ادر ادلت کی رقل تیل ہے آ دی دھوکا کھا جاتا ہے اور اپنے متالے بھی وومروں کو ذکیل دخوار اور کم تر محصنے گفائے ہے۔ چا نیمیزول قرآن سے وقت جب الی انبان کو کام باب اور حیاا و کا فرول کوی کام اور حجوج ٹابٹ کر کے اللی ایمان کے لئے جنے کی ما کی فعنوں اور دھنوں کا ڈکرینے تو کنا ریکہ الی ایمان کا غداق از ارنے کے لئے کہتے تے کہ یہ بات ہماری مجھ سے بالاتر ہے کہ بدلوگ جماسیند آ ہے کوسا حب ایمان مہتے ہیں دنیاادر آخرت میں کیے کا مہاہ ہول کے جب کرد نیا ٹیل توان کا بیعال ہے کہ بھٹے ہوئے کیٹرے ، فاقد زوہ چیرے ، فلاموں بفریتوں اور مفلموں کی بھیٹر دور ہے روزن محفلین جیں اور روسری طرف جارے مال و دولت، طاقت و آلات محفلوں کی تھیٹیان، شارلال کی بلندیان، بہترین سواریال اور چارال المرف تعبل ہوئے ہمارے مدوگار بیں۔ بمرہ نیائے کا میاب ترین اوگ بیں اور بم اس کی آو تھ کر سکتے بیں کرآ خرے بیں جمی بھاری کی شان وشوکت ہوگی۔ دنیا اور قرت میں ہم می کامیاب وبامراد ہوں گے۔ ان ایمان کے دھوے دارول کوشاد نیاش کی م ملا ہے اور ندہ فرت میں ملنے کی توقع کیا جامکی ہے۔ ک**فار**کی ان باتوں اور لمعنوں سے الحرا ایران ناموادی محسوس کرتے تھے۔ ہی وتت اخدتمانی نے الل ایمان کی تملی اور ولی سکون کے لئے ان آیا۔ کو تازل فر کا۔ ارشار ہے کہ بیر کھار ہزے وان اور تاریخ انسانی ہے تا واقف میں۔ اگر تاریخی انتہارے و کھتے تو ان کو جوری طرح یقین ہوجا تا کہ انتسانے بھیشہ افل من کوسر باند فر بایا ہے اور د واوک جن کوانی طاقت وقوت برنا زخهاجن کے جے ہوئے مکانات میرون مختلیں اور شاندار عارتی خیس جب انہول نے الشاور اس کے رسول کی سلسل نافر مانیاں اور ممناہ کتے توانڈ نے اون کوملحہ ستی ہے حرف غلا کی طرح مناد یادور کھارو شرکین کو جڑو بنماد ہے ا کما زکر میمیک دیاادران الل ایمان کوجود نیادی اعتبارے بہرس اور کثرور تھان کوطاقت دروں میر مخالب اور مسلط کرویااوران کفار کی بلند وہال تی رقمی اور محالات ایسے ہے روق کھٹروات میں تبدیل ہو گئے کہ لوگ ان کے قریب دان کی روقی میں جی جاتے اور شکھراتے ایس اختراف کی تعام ہے کہ وہ کا اور ان کو موقع کی جاتے ہوئے گھراتے ایس اور دولتا ہے دولتا ہے اور دولتا ہے تھے اور دولتا ہے اور دولتا ہے دولتا ہے

### وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْلِ

اللوالِهَةُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّافٌ كَلَّا سُيَكُفُرُونَ بِعِبَا دَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّافَ الْعُرْتَرَانَا الصَّلْطَ الشَّلْطِيْنَ عَلَى اللّفِويْنَ تَوُرُّهُمُ الرَّافُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ النَّمَا فَعُدُّلَهُمْ عِدَّا فَ يَوْمُ نَحْشُرُ الْمُتَعَيِّمِنَ إِلَى الرَّحْلِينَ وَفَدًا فَوْتَسُوقُ الْمُجْرِهِيْنَ

į, V

## إلىجَهَنَمَ وِلْدُا ۞لَا يَعْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ اتَّحَدُ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدُهُ

#### أترجيها أيبتاني الأتوامة

ادران او گول نے ایشاد کی گھروڈ کرادر معبود تجویز کرر کھے جیں تاکہ دہ ان کے لئے عزت کا سب ہول۔ (انتہ نے قربار) ہمرگز جی ۔ دہ (جموثے معبود) تو خوان کی عبادت کا افکار کردیں کا سب ہول۔ (انتہ نے فران کی ہم کے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو گفار کر ''زبائش کے لئے ) چھوٹر دیکھا ہے تاکہ وہ ان کو ابھارتے دہیں۔ تق آپ ان کے لئے (بغراب کی) جلد کی تہ کیجئے۔ ہم ان کی باتوں کو شار کررہے ہیں۔ جس دن ہم تقوی والوں کو جس کی طرف میاسا یا تھیں تھے۔ دہاں کی کی سفارش کا اختیار نہ ہوگئی ہے۔ دہاں کی کی سفارش کا اختیار نہ ہوگئی ہوئے۔ دہاں کی کی سفارش کا اختیار نہ ہوگئی ہوئے۔ دہاں کی گ

#### لغات الغرآن آيت نبرا ١٤٤٨

| والجارتان     |
|---------------|
| _64_6/80      |
| م کورې ټر     |
| م<br>آنی۔     |
| مبمال بناناب  |
| ہم چاہ کیں سے |
|               |

بإماء

ۅؚڒڎ

-3,45-44

غهد

### تشريح: آيت نبر ٨٤٢٨

ان آیات می دوباتی ارشادفر ای گی بین.

(1) گارایات تو ہے کرتن توگوں نے انتہ کو چونر کراور بہت سے معبود گرند کے بیں تاکد وقیامت کے دن ان کی سفار گل کر کے ان کوئزے در بریندی کے مقام پر بھا کی گی گے ان کی تعایت کریں گے، کوئی جمیت پڑی تو وہ ان کو بھائیں گے فر بنایا کہ ہے مجبو کے معبود تمہد می کوئٹ در مربلند کیا کا فر بریش بلکہ تہاری فائٹ اور کو وہی کا سبب بیٹس کے کوئٹ وہ آیا سے کے دن م ف انگار کردیں گے اور کہ دیس کے کہا ہے وہ وہ کا دیس کیا معنوم کروہ داری مجاوت ویڈگی کیوں کرتے تھے ہم نے آو ان سے تیس کہ تھا کہ دد دور سے مناسخ چھی اور داری موارث ویڈگی کریں نے بنایا کہ بدعو تم ارت ویس بیک کر شرع ہوت ہوں گے۔

(2) دومری بات بیادشار قرائی گی ہے کہ جو لوگ اللہ کو پیاسے دوئیں یا نے ہم ال پر شیطا توں کو سلط کر دیتے ہیں جوان
کو ہرواقت افر بالندی ، فلط کا موں اور گیا توں بر اسماتے دیجے ہیں جس کی وہیدے دو تیجہ ہے برداہ ہر طرح کے خلاکا موں
عمل اور میلت دی جائی ہے: کہ دو مشجل کر اور قو ہے کر کے ایمان اور گل صافح کی طرف آ جا کی ۔ ای عوصہ بی الله ایسے لوگوں
کے ایک ایک کے معاور ہر سائس کو گفتار ہتا ہے اور ان کے نامدا محال کی کھڑے تا بات میں جب الله ان کے مار اعمان اور
کی کی ایک کے معاور ہر سائس کو گفتار ہتا ہے اور ان کے نامدا محال کی گفتا جاتے ہے گیا ہے۔
کا کیک ایک کے معاور ہر سائس کو گفتار ہتا ہے اور ان کے نامدا محال میں کئی کے ایمان موسی نے غیر افضای اور شیطان کی بیروی کر کے
کا کیک ایک کو ہو باور کر ڈالا ہے ۔ قبدا اے بی شیائی آ آ ہاں کے بارے میں کسی فیطے کے لئے جلدی دیک جو وہ بہت جلدا ہے اور ان کو ہو دیا ہو کہ کسی موسی کو جنم کی طرف و مکمل دیں گے ۔ جب
کی سرا بھٹنے کے لئے تھارے باس کی قوائش کی طرف دوزیں کے تا کہ دہاں سے اپنی بیزی کو بھالمی تو ان کو ہو دکھ کر کے بھر کو کہ بیاں سے خل موائس کے بات کی وہ کا کہ دہاں سے اپنی بیزی کہ وہائی تو ان کو ہو دکھ کر کے بھر کی کہ دو باس ان کی ضیا فت اور مہمان واری کے لئے مواسے گذرے بالی کی بیٹری کو بھائی تو ان کو ہو دوئی کی خارجہ موائس کے بھر کی کہ دوئی کے بھر کا کہ دہاں سے اپنی بیزی کہ وہائی تو ان کو ہو دوئی کی خارجہ میان کی کہ دوئی کی کر کے بھر کو کر کے بھر کو کر کی کہ کر دوئی کی کا رہائی کی بیو ایمان سے محمور میان داری کے لئے مواسے گذرے والے کی کر کو کر کی کر دوئی ہو کہ کر دوئی کے کہ موائس کی دوئی کی کر دوئی کی کر دوئی کر دوئی کی کر دوئی کے کہ موائس کو کر کر دوئی کر دوئی کر کے گئی دوئی کر دوئیں کر دوئیں کر دوئیں کے کہ موائس کو کر دوئیں کے کہ موائس کو کر دوئیں کر

میں ان کے سلے تو کسی وزبان بدائے کی بھی او زے شہوں۔

اس کے برطاف وہ لوگ جنبوں نے اللہ کا تقرئی اور طرف البی کے ساتھ دنسگی گزادی ہوگ ان کی مہمان تو از کی ایند کی ملرف سے کی جائے گی اوران کو جنب کی اجرائ احتوال اور ترسائشوں ہے ہم کنار کیا جائے گا۔

# وَقَالُوالتَّفَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدُافَ لَقِدْدِ مُتُتُمِّ شَيْئًا

إِذَا فَ تَكَادُ الْسَكُمُونَ يُتَفَظَّرُنَ مِنْ فُو تَنْشَقُّ الْكَرْضُ وَتَخِرُ الْجِيالُ مَدَّانُ أَنْ كَادُ الْشَكُونُ الشَّكُونَ الْمَكَنَّ فَهُ الْاَرْضِ الْكَانَ الْمَكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكَونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ اللّهُ الْمُكُونُ اللّهُ الْمُكُونُ اللّهُ الْمُكُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### ترجهه: آيت نبير ۱۸۲۸ و

وہ کہتے ہیں کدومن نے مطابعاً مکتاب ۔ الاشیم (پیکیسکر) آیک خط اور مواد کی جیز ش میمن مجے ہوئے آریب ہے کر تمہداد کی اس بات ہے آ جان چیٹ چایں از میں سکے آگز سے گلا ہے ہو چاکمی اور بہاڑہ کے کر گرمج ہیں اس میرسے کہ بیادگی رائش سک سے بیٹا تجوج کرتے ہیں۔ حالا اُمد رحمن کی شان بیڈیک ہے کدادہ کی کو بیٹارہائے۔ اور آ جانواں اور ذیٹن بھی ایسا کو کی فیٹمی فیٹس ہے

جو ( قیامت کے دن) اس کا بندوین کر صاخر شہو۔ وہ سب پر چھایا ہوا ہے اور اس نے ان کوشار کر رکھا ہے ۔ اور ہرا کیک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیا اور تنہا آئے گا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے میں اور دو گھل صالح کر تے ہیں بہت جلد رحلی ان کے دلوں میں مجت حطافر مائے گا۔

( آ نے بی تھٹا ) ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان ( عربی میں ) اس نے نازل کیا ہے تا کہآ پ تقو کی افتیاد کرنے والوں کو فوگ خربی سنا دیں اور جھٹوا الولوگوں کو اس سے ذرائیں۔ ان سے پہلے ہم ( نافر مان ) قو موں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کی کودیکھتے ہیں بالیان کی آ ہے بھی سنتے ہیں ؟

> الخات القرآك آب فبرده ۱۹۸ 51 مخت بعاري جزر تكاذ قريب ي-تتقطرن بید پزیں کے۔ يەر تەشق کلاے ہومائیں ہے۔ تبحو ڈھے بزیں مرہائی۔ ئا والإام ساركار شابان شان میں ہے۔ مانتين ال نے شارکردکھاہے۔ أخطئى عَدُ سنخله 33

جنتزالوآ وي.

لُدِّ

آبهت رمربرابهث.

ركز

### تشرن آيت نبر ١٩٥٨

سورة مرج كي آيات كوفساري كي اي ورقيق المرحق المراق كي ال ورحقيد عيرتم كيا هي الي اليول في نوفرة بالله معرف عليا الميول في التواق المين الميول المين ا

فربالا کرائی۔ طرف توبیاؤگ ہیں جنول نے انڈکوچھوڈ کرا چیاہا جنوں کے لئے اپنے بڑاد ول مجود بنار کے ہیں اورائن سمتانی عمی جنا ہوگئے ہیں کہ اند نے کی کو میٹالا بنی منا رکھا ہے ان کا انجام تو بہت براہے۔ اگر انہوں نے قرید کی ڈو والڈ کے ضعر اور فنسب کا شکار ہوکر دہیں ہے لیکن ان کے برخال و واکہ جنہوں نے ایجان جنمی صاح اور تقر کی کی ڈندگی احتمار کر دکی ہے اللہ ان کے درمیان ایک امیت واللت بیدا کرد سے کا کرفرشتے بھی ان سے میت کرنے کئیں سے اورائٹر اٹی انڈ رمت سے تمام کوکول کے

دون شربان کی مجت بعیدا کرد سے بھی

النداق أن بور النو مغيّب اوري بيزي لوكول ك را توفروك الديمين برب النوم سي مخوع فرمات و من .

الحديث مورة مرهم كأآيات كالرجدا وزائر بالكمل بهأني عبدالتد تبال قربات رقيص

ا و آخر دعوادان الحمدلله رب العالمين. الدين يادين بادين لدين للدين بادين بادين پاره نمبر ۱۲ قال الم

سورة نمبر ۲۰ المال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

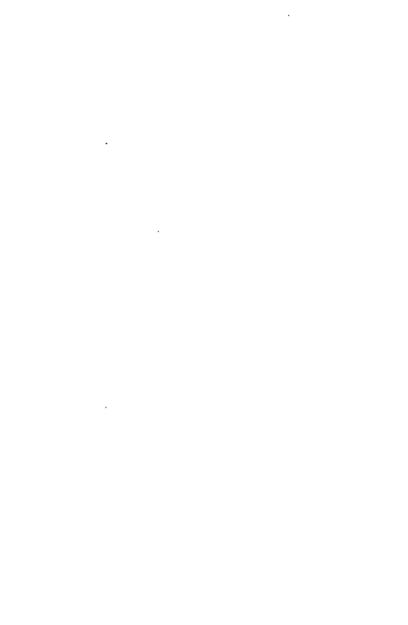

طسسه بمرت مجزے کو کسری

ہزل ہوڈ کی باجرے میٹ کے

ولنشار بهومان فلفرت فرقارون

واقعات ستعظام بيد

### - 100 mg/s

### بسب بالله الزُّعُوالزُّجِيتُ

| نی کرد کا منطقت وین داند الشرکاه یون پیچائے کی جدو جید فردائے اور آپ منگفت کی ہے                                                                                                                                                                                                                          | 20    | الافتير      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| دلی تمناقتی کہ موضی وین اسلام کی دولت ہے والا مال جوجائے۔ وس کے لیے آپ آتی                                                                                                                                                                                                                                | 8     | كالمكا       |
| معتقدة رماشة وفيا ترج بماقعية ممكونين سرونواة فأل المقران كرم                                                                                                                                                                                                                                             | 135   | آيات         |
| 100 / 200 m 20 200 m 10 120 m 20 120 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1251  | الغاء وكلمات |
| عن ارشاد قرما این که اس کی مقطعه آب واس مجرس این جان محلاد ایس کے که دوایان                                                                                                                                                                                                                               | 5486  | رائے         |
| ولی تمثاقی کہ برخص دین اسلام کی دولت سے والدال جوجائے۔ اس کے لیے آپ آئی<br>مشعب برداشت قربائے جس کا تقور مکن تیں ہے چہ ٹی ابقد تول نے قرآن کریم<br>عمدارشاد فربائے کہ ''اے ٹی تھا گئے آپ قرال فریم میں اپنی جان تھلاؤالس کے کو دوایوں<br>کورٹیس لاتے '' آپ تھا تھا جود جد کے ساتھ ساتھ دعا می فربائے تھے۔ | كذكرت | مقام ذول     |

ا كَمَا وَنِ ٱلْبِيعَالِيُّكُ لِيهِ اللَّهِ فِي ما وكاهِ ثِيلِ مدد عافر ما في الأَنِي [الواقع بن ما ثم

مرور کی در سروط کے زیرل کا کر (ابوجھی ) اور عمر بن خطاب عمل ہے کی ایک تواسلام کا جاتی بنادے۔ انٹر تحاتی ہے آپ نمانہ قریب قریب کا تشک مورد کا منطقت کی دعا کوتیل فریلااور هغرت توان فطائٹ وولت ایمان ہے بانہ مال ہو گئے۔

عفرت کڑ کے ایمان اونے کے اسماب مدیدا ہوئے کہ کفار کہ جب برطوح کے لا پنج نوروهکیوں ہے کئ مربم ملطیقے کورائے ہیں ٹ نے بین کامیاب نہ ہوسٹ توایک

ے نبوں اسلام سے پہلے کی ہے اون اس مشورہ برسب کا اتفاق بوگیا کہ جس کی دیا ہے یہ سب چھوان باے اس کونٹل مُرویا سورت جزل مومل على جيداك إلى التي يكن بدكان كرساكا- ال أن بحت كن شر وقعي-

حفرت موجونہایت براورا درمغہوط احداث کے بانک بتھے کئے گئے کہ ردکام

يم كرون كا سائن وقت النف اوظى كوار كلي شرا لكات نهايت جوش اورضيت صفور عليقة كي طرف روانه وكند براستة يمن ا لکہ تھنے نے یو جھا کہ فرکیا یا کے ادادے ہیں؟ کہنے تھے کہ میں تھر ( ملک کا کوئی کرنے حاد ہاہوں۔ اس فحض نے کہ بہے اپنے کمر کی قبرتونو بهتمبارے بہنو کی اور پی زاد ہو کی سعید بین ذیداورتهباری مین فاخمہ بنت فیفائے نے اسلام تجو ل کرلیاہے ۔ رقبر حضرت مثریز کل بن کوگری۔ وہ فورا اپن بھن کے گھر کی طرف بلٹ کئے اس وقت هنرت خیاب بن الارٹ قر آن کریم کی سورے طلابوکی چز برکھی بھو گی تھی معفرے ترکی بھی اور بہنو کی کو بڑھار ہے تھے۔ جب هفرت عروروازے برینتے توان کوکام یاک کی آواز سائی دی معرب عرف جے عل کالیک مصد یا بال فرایا کیا ب اندرداخل بونے کے لیے آواز دی جس جس معاضد بھنک رو تھا تو معزت خیاب کرے می کوئے میں چیسیے گئے۔ حضرت ممرّ نے تکر میں داخل ہوتے ہی نہایت غصے اور نقی کے ساتھ ائے بیٹوٹی ہے ہے تھا کہ کیا میں نے میچ شاہ کرتم نے اساء قبول کرایاہے؟ انہوں نے معاف بماف بناه ما كريم نے معزت فرمصلل عليق كالدية بوئے دين كوتول كرايا ہے۔ بہان کر حفرت عمر کا غصرا تناشد یہ ہوگما کیانیوں نے اپنے چھازاد بدائی اور بہنر ٹی معيدين ذيذ كوارنا شروع كرديا وهزت فاطر بنته خطاب نے اپنے شوہر كي حمايت بي ان کو بیانے کی کوشش کی قر معترت فاطر مھی ڈئی بوکٹی اوران کے بدن سے قون رہنے لگا ۔ بھنا کا خون و کچوکر معفرت عمرٌ مارے ہے رک مجھے اور حیران موکر کہا کہ فاطمہ مجھے وکھاؤہ و کوٹیا کام ہے جس نے تہادے دل کوموم بنادیا اور تم برطرح کی تکلیفیں برواشت کرنے

کے لیے تار ہو۔حنزت فاطمہ "جت خطاب نے کما کہ ہمائی اس قرآن کے منچے کو ہاتھ ا

قرآن کری کے ادال کے جانے آ کہ جن لوگوں کے دنوں پی اللہ کا خوف جواز دان کے والی ترم ہول ڈائن قرآن کے رومانی فیوش 6,500 - 36,000 Car میں جن لوگول نے طبعہ اور بہت<sub>ا</sub> وحرى كاظر يقداخشاد كردكعا سادر م طرح کی تعتوں ہے وہ پینو عات ، كزات كريزان ديج ول دوقر آن کریم کی تعلیم ہے اور معادت ہے محردم می رہیں کے ورجيم كالبندس بلوك

نگائے کے لیے ماک ہونا ضروری ہے ۔آپ ملے قسل کر لیجے یہ

عفرت مر خسل کرنے مطبے محتے قو حضرت خباب بن الارث بھی بابر قل آئے جب و حسل کرے دائی آ محتے تو ان کومور وَ طَعَال آ ذے وکی تمثیل جنہیں معترت محم فاروق نے فورست پڑھا اوران سے کلام پرائیان لانے کا ارادہ کمیا معترت خیاب این آفارت حفرت مر کا کا حالت میں تی کرم میکان کے باس اس مقام یہ لے گئے۔ جبال آپ مودت ویزگی میں مشغولی تھے۔

حفرت عن وَ آناد كِيرَ مُحارِرُ مَ تَحْبِرا مِحَ كُرِي كُرهِم يَقِطُ نَهُ فِرايا كُرهُ وَأَنْهِ وَدَاكُر آن اس نے اسلام آبول و كيا تواس في تھوارے اس کی محرون اٹاروی جائے کی تیسن بیال قردگا۔ تن بول چکا تعاد معزبت محرفارون کے آتے على اسلام الانے کارادہ خاہر فرمایش سے کی کریم میں فق ہوگئے اوران وقت موجودسلمانوں نے اس قدر ذرر بے فور و کبیر بلد کیا کہ بورے کے عمران کی آواز کوئے انتخار

حفرت توسط کوش کیا پارسول انده فیک جب به بیادین ہے تو بم جہب کرمیادے کیوں کریں؟ ہم کیوں نہ بیت انڈیمی جا کر غباز اواکریں۔ آپ نے امیاز ہے وے دل اورای ملمرح حصرت عرائے سحایہ کرام کے ماحدل کر بیکن قراز بیت اللہ جس حاکر اوا کی حعزت ممر فارون کے اسلام تول کرنے ہے مسلمانوں میں جوش وجذ بیاور مجلی بڑھ کیا ور کھار مکہے مگر دن میں کہرام ع كيا ورصف الم بح كل ما ال طرح القد تعالى في أي كريم تعطية كي وعا كوتول فريايا

اخترتوائی نے مورہ طسسانی نج کرم ہونگاہ کو فطاب کرتے ہوئے فریا کرائے بی ہونگائی ہم نے اس قرآن کو اس لیے ناز کی تیں کیا کہ آپ اور آپ کے بانے والول کو کی مشتقت معین اور شکل شہرہ ال و میں اور ندآپ اس کے ذروار جس کہ جولگ ایمان لانے سے کترا دیے جی اور بے دین ہرجے تیضے جس ان کوزیردی اسلام میں وائل کروہے۔ بلک آپ انتہ کاوین مہیں تے رہے جن کے تھیب میں وین اسلام کی معاوت ہے وائم وواسلام قبول کرلیں ہے۔

اس بنی جندی یا ہے جمری کی خرورت ٹین ہے کیا تکہ جس کے درک بھی قوف آلی ہوگا و داس راوی سے محروم ندرہے گا۔ سود کا طلبہ ایس معرّت موئی کے واقعہ کو لیک میں بھر ایک سے انداز ہے تبایت تنظیل کے سر تھ بیان کر کے افی ایمان کوائن بات پڑتی وی گئی ہے کو جس طرح معرف معرف موٹ اور معرّت بارون بخیر ظاہر ٹی اسباب کے است نے زیروست اور طرقتو تحق فرموں اور اور سے کے افتد اور سے کرا سے ۔ فرموں کی سادی سازشوں اور کوششوں کے باوجود جس طرح اللہ نے بنی اسرائٹل کھڑ سے اور سر بلندی ہے تو از افغار

ای طرح اگر ایجان والوں نے مبروقل اور ہرواشت سے کام پلینے ہوئے اللہ کے دین کوئہا بیت جم وفراست کے ساتھ کفاراورشر کین بکسائٹا یاتو کو ٹی دینے کیس سے کہ والیریان مالا کمی پاکسلمان کامیاب شاہوں ۔

حضرت آدم کے دافعہ کویون کرکے اس طرف اشارہ فر بایک ہے کہ حضرت آدم سے ایک تلفی ہوئی محرجب ان کوائی۔ خلفی کا احساس ہوا توانہوں نے انشائی بازگاہ بھی معافی باقی اورندا میت کا اظہار کیا۔ تب انشائے دن کوموز کے کرویا کوکھرا نشاہے بندوں برنیا ہے میر بان ہے اوردہ گھاہوں کو معاف کردیے والاہے۔

فربایا جارہاہے کہ آرج کفار کر اگراہیے گن ہوں اور غیر دندگی ہشتش سے تو یکر کے معفرے بھر پینچنگا کی اطاعت قبول کر ٹیمن تو شعرف انشران کے پچھے کمنا ہوں کوسعاف کردے کا ملکوان کو دین وانیا کی تم م بھا کیاں معافر اسے گا۔

اس سودة مل نی کر کم مقطعة اوران کے جائ رسمایہ کوئی طرف ستورکیا گیا ہے کہ واللہ کے دی کو کہنچانے کی امکانی جدوجہد کرتے رہیں کین اس میں کی جلد فرز اے جر کی کی ضرورت ٹیس ہے کو کہ اللہ کا قوان ہیے کہ وہ جر اس کوؤوائی مرا رہنا بلکہ وہ گناو گاروں کو تعطفا اور بھنے کا موقع عمایت فرانا رہنا ہے اگران ستو کی نے چرکی اس موقع سے فاکدہ ٹیس اٹھایا اور اسپنا کھووش شداور ہے وحری رہیے بیٹھے رہے واللہ کی قدرت وطاقت ہے ہے کہ ووان کو بڑو بنیاد سے اکھا ڈکر بھیک دے گا اورانی ای کور بلند فراد ہے گ

### ٠ سُورَةِ الله

# إسمع الله والزعم والتوسي

طه أَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْفَقَى فَإِلَّا تَذَرُلُهُ لَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرُضُ وَالسَّمُوْتِ الْعُلَى أَ لَا تَخْطَى فَالسَّمُوْتِ الْعُلَى فَ التَّحْمُنُ عَلَى الْعُرْشِ السَّغُوى فَلَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي السَّمُونِ وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا تَعْمَى الشَّرَى وَوَانْ تَتَجْهُرُ إِلْقَوْلِ الرَّرْضِ وَمَا يَنْهُ مُنَا وَمَا تَعْمَى اللهُ الرَّالَةُ الْأَرْمُ وَلَا لَهُ الْوَاسَمَا وَالْحُمْنُ فَى وَاللهُ اللهُ الْمُوالِدُ لَا الْمُنْ لَا اللهُ اللهُ الْمُوالِدُ لَهُ الْوَاسْمَا وَالْحُمْنُ فَى وَاللهُ الْمُنْ لَا اللهُ ا

#### ترجمه أأيت نميرا تأكم

طا۔ حا۔ (تروف مقعدات من کا عفر اللہ کے ) (اے کی ملی اللہ عدیہ و کم ) جمہ نے یہ فرآن آپ پراس کے ان مقعدات من کا عفر اللہ کا ہے ہے کہ اللہ علیہ و براس کے ان تعید ت کر آن آپ پراس کے ان تعید ت کو آن آپ پراس کے ان تعید ت کے براس کے ان تعید اللہ کا ایک کی طرف ہے تا اور اور ایک کی اللہ براس کی بیدا کیا ہے جم کے در عمل اور ان در فول کے در میان اور کئی ملی کے لیے جو بھی تھی ہے دو ای کی طلبت ہے آئر تم بنی بات کو بیاد کر کہو تو اور ایک کی طلبت ہے آئر تم بنی بات کو بیاد کر کہو تو اور ایک کی طلبت ہے آئر تم بنی بات کو بیاد کر کہو تو اور ایک کی طلبت ہے آئر تم بنی بات کو بیاد کر کہو تو اور اور منتزی ہے۔ اللہ دو ہے جس کے مواد کی مورف اور اس سے بھی زیاد و پاشیدہ بات کو بیاد اور استنزی ہے۔ اللہ دو ہے جس کے مواد کی مورفیوں ہے ہمارے بہترین نے اور کی کے لئے ہیں۔

#### الغات القرآل أعدنبراهد

تشقى ومثلت افاعلت -تذكرة وصان اورتوب دینے کی چز ۔ يتحثني ووؤرناهم آثنلي بلتمصالار ائت کی وويرابرجوارقائم بول ألأرى حملي مؤر

ألبرا أخفى بهت ذياده يوشينه وسيمها يوار

محدرول شواجحتي ماست

أشقاءُ الْتُحْسَنِي ﴿ بِينِ إِن إِمْ.

اس مورت کھی " تروف مقلعات ' ہے شرور کیا کیا ہے۔ بن تروف کے متی کا علم اور اس کا جدید اللہ کو صفوع ہے۔ قرمایا کدافشانی نے اس قرآن کریم کوتمام انسانوں کی جوارت ورہنمائی کے لئے نازل کیا ہے تاکراس کے وویدے جھا کا رخوف الحق بسر شاراور زندگی کے برمعالے عمل چوک چوک کرقدم رکتے جی ان کو کی داستد دکھایا جا سکاور وہ اڑ مقبق منول تک میں علی ۔ بیاس اللہ کا کام ب جس نے ماری کا تات کو پیدا کیا ہے اور اے انتہائی تھم و مذیدے انی مسلحت سے مطابق چار باہے۔ اس نے بیزھی جس مرائسان چاتا تھرتا ، دیتا ابتدا اور برطرے کے بے انتہا قائدے مامل کرتا ہے اور وہ ایک وہالا آسان جواكيد سائوان كي طرح الن و إحميا بدائل كي تقدرت كي مون إلى ووكا تكت كريد اكر ك خاصوش بالانتلى بوكر كوي جيفه كما بك وہ اٹی شان کے مطابق موش پر موجود ہے اور جس خرح ما بنا ہے تکام کا نات کو جار ہاہے جو بھو آ ماتو ہے زین بلا تحت افوی تک عمر اموجود ہے وہ اور دارہ کا لک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک ٹیس ہے نہ وہ کمی کی شرکت کھتاج ہے وہ محلی مجین الاراز کی قدم ہوتاں ہے گئی فرن الفت ہے۔ ووج ایک کی مقت ہے۔ اللہ فا ادرے پارا جائے یا آجات ہے وہ اللہ جاہائے مرخ اللہ کی تقاب ہے۔ اللہ فا ادرے پارا جائے کی مجاب اور بندگی کے اوگل مرخ اللہ کا چار کی جائے گئی اوگل ہے۔ اور بندگی کے اوگل ہے۔ اس کے سو گوٹی مجاب اور بندگی کے اوگل ہے۔ کہا گائی آت ہے آتا ان کر کم کو از اللہ ہے ہے ہا می کرنے ہو آتا ہے۔ کہا اور بندگی اور کی تاریخ جمہ اور کا کہا ہے۔ کہا اور کا کہا تھا ہے۔ کہا اور کم کرنے ہو آتا ہے۔ کہا اور کم کرنے ہو آتا ہے۔ کہا اور کم کرنے ہو آتا ہے۔ کہا اور کم کرنے ہو گئی ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا اور کم کرنے ہو گائے ہے۔ اور کا اس اللہ اور کم کرنے ہو گئی ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا اور کم کرنے ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے اور کم کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ ک

ا مثاویہ کا انسان اپنے و کساوران کی جروفوں کو کچاہ کا کا کا مصافر دیاں اوران کی ترکل کی ساد کی چاہ کا کی چین دوہر پیز کا و کسا ہے داش کی تائی اس انگی ہے کہ اس کے سامنے جمکا یا ہے اس کی مود ہے۔ اور بلاگی کی جانے دائی کا کامنے میں سے بہتر اور ان کی تعلیم میں کے دم جی وال سے سواکی الی واقعے لیس ہے۔ آئی کو اپنے تھیں اور فرونسورے کام تعیب ہوں ۔

> وَهَلَ أَتُنْكَ حَدِيْثُ مُوْسَى كَالْأَوْرَاْنَارٌ فَقَالَ لِاهْلِمِ الْمُكُنُّوَّا اِنْ الْسَنْتُ كَارٌا لَعْلِنَّ الِتَكُمُّ وَمُهَا مِقَبَسِ اَوْ آجِدُ عَلَى النَّالِهُ دَى فَلَمَا النَّهَ الْوُدِى لِلْمُوسَى ﴿ إِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلُمْ نَعْلَيْكَ أَلِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ عُلَوَى ﴿ وَانَا الْحَارُمُكَ فَالسَّمِعْ لِمَا يُوْخِى ﴿ إِنِّيَ آنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللهُ اللَّهُ اللَّا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

4

### ترجمه: آیت نمبر ۱۹۴۹

### لغات أغرآن أبية نمبره إلا

خديث بات پیت فرر ادا م معروالے۔زوری أمكنا تم نغير جاؤ ۽ رک جاؤ ۽ انشك میں نے ویکھائے۔ لعلى شامر*ک*وش۔ ستنتي نکزئ ۔ انکارو۔ قبل آوانوک<sup>\*</sup>د۔ ئۇ دى ئوردى إخلع الإرداعاء لَعُلَيْكُ (نَعْلَيْنِ) - وَوَنِ هِ تَدِ

ألُوَافُ ميدان۔

اَلْمُقَدِّسُ بِاكسانِ.مقدى.

طُوْی میدان۔

المعرفك من تحيين يدريد

إشتيع قدريهنور

ألسُّاعَةُ مُمْرَى ثِامت.

أكاف شربهار

أُخْفِي شي مِما كردكون.

فكعني ووزوي

لأتَفْدُنُ دركده.

تَرُدْي بلك برمائـ

#### تشریخ به میت نیسر ۱۹۳۶ ا

حعزت موی علیدانسلام ایک قبطی و مارد اللے کے اثرام ادرفرمون کے ظم وستم ادرے اضافی کے خوف مے معرے دین تشریف سے سے مصے مصرے دین جی حضرت شعیب علیدالسلام کی صاحبز ادی ہے آپ کا نکاح ہوگیا۔ معزت صحبت کی شرط کے مفابق معنوت موی علیدالسلام چندمان دین جی دوکرائی املیدے ساتھ معرک کے دوائے ہوگئے۔

ان آبات میں جس واقعدکا فرکر کیا گیا ہے وہ ایک اندھ مرکا رائت تھی۔ سردی شباب بچھی ، بحریوں کا گلاساتھ شرا تھا اس حالت میں داست بھول گئے۔ بحریاں ادھ اوھر ہوگئی ماہ در ان گئی کا در دشروع ہوگیا۔ اندھ برے کی وجہ سے خت پر بیٹا ل متی جسم کوتا ہے اور مینگئے کے لئے آگ مجمی موجود تبھی۔ اپ مکس معزے موقعات السلام کو درایک آگ نظر آ آبار معزے موئی نے افجہ المیدے کیا کرتم میں شعروں میں جاکر آگ کا ایک انگار ویا شعلہ کے کر آ جاتا ہوں۔ مکمن سے کو کی ایسا محتی بھی ال جائے جس سے داست کا بیتہ معلوم کر لوں۔ معزے موتی علیہ السلام جب میدان میں مہنچے تو دیکھا ایک ورضت سے آگ سے شعلے اور کسر

جن ۔ انہوں نے ایک جمیب بات دیکھی کی آگ جنتی زورے بحز کئی ہے دو آگ وافا ورفت اٹنای فربھورے اور مرمز وشاداب ہوجاتا ہے۔ دودرخت ہے قریب ہوتے گئے تا کہ اگر کوئی ٹائ جمل کر کرے تو اس کوا خوالیں الیکن دو آگ ہے جشا قریب ہوتے وہ کی دور ہوتی جاتی بچھے بئتے تو اپیا محسوں ہوتا کہ گسان کا پیچیا کر دی ہے۔ معزبت موی اس آگ ہے۔ لیک نامعلم ساخ ف محسون کرنے گے۔ امیا تک اس ودعت عمل ہے آ واز آئی کداے مہی بیش اول تیم ایراد گا۔ امام احرنے وہب ہے لنل كياب كرجب انبول نے ياموى إسناق كى مرتبہ جارول طرف بلٹ كرد كيمتے ہوئے" لېكى" كېلاد وحرض كيا، غى آپ كى آ واز توس ر پايوں چھے پھوآ بهت ك محموس بورى ہے ، محرآ ہے كہاں ہيں؟ چھے آ ب نظرتك آ رہے ہيں - آ واز آ كي ميں تيرے اور اول، تیرے ساتھ اول، تیرے سامنے ہول، تیرے چھے اول اور تیری جان سے زیاد و ترب ہوں۔ کہتے جس کہ اس وقت حغرت موی علیہ الملام ہردئیں و کمیں سے انفرکا کام من کرا یک ججب لڈے اور کینے جموق کر رہے تھے۔ (معارف الغرآن) جب عفرت مول عليه السلامان آگ سيفريب و سانو دوخت سيدة واز آلي اس موئي ايدة كمينين سيد وكدين تها داردو كار موں ماس وقت ایک یا کیز واور مقدس واوی طوی عمی کورے ہو، اس مقام کے فقرس کا نقاضاے کیاہے وولوں جوتے اتاروہ ش ے تھیں ابنا رسول نتھے کیا ہے۔ اس لئے ہو کو کہا جائے اس کوسٹو اور اس کے مطابق عمل کرد فرمایا (1) ہے فک عمل اللہ موال ا مرے سواکوئی عمادت و بندگی کے لاکن ٹیک ہے۔ (2) بمری مجادت و بندگ کرد۔ (3) نماز کائم کرد کھو جھے یاد کرنے کا بھترین فرمید نماز علی ہے۔ (4) بردنیا مستقل رہنے کی جگریں ہے بلکہ ایک دن فاجوجائے والی ہے۔ مجروہ والت آئے والدے جب دنیا خنے ہوجائے گیا اور قیاست آجائے گی۔ ( 5 ) ہم نے قیامت کے دن کوائی لئے بیٹیدہ رکھائے تا کہ برخنس اس کے انظار ش حسن مل كرارب. (6) قيامت كاواقع موناليك البااثل فيعلاب عن عن فك وشريك كالمواكث بين بي يمين وكم خفلت عن يز بدورة بي ادران ون كوبو له وية بي جوب جلداً في والاب - (7) آب ان الوكول كي يرواد يجيد جواس يرفين أكل ر کے ووائل بربادی کاخود ما مان کرد ہے جیں۔ (8) آب اس بلاکت بھی ندیو ہیں۔

اس کے بعد کی آ بات میں صحرت موی طبیا اسلام کا بھید واقعداد دائم کی تضییلات آ دی جن بیل جو آ بات آ ب نے اس وقت جسی جس اوراس کی آخری کا مشک ہے ان عمل جند ہا تمیں ایک جی جن کی تضمیل موٹن کی جا دی ہے۔

(1) حطرت موی علی السلام نے جان ہے ہو کر تبلی فضی کو کل بیش کہا تھا بلکہ وہ ایک اسرائیل کو بھانے کے لئے آگے۔ بر صے تصادر انہا کک ایک ملک کئے گی جدت ہے اس بھی کی سوت واقع ہو گی تھی جس پر فود حضرت موی علیہ السلام کو بھی افسوس ہوا۔ جب حضرت موئی کو کئی نے بتایا کر قبلی کے لگل کے الزام بھی فرجون این کو چائی مرزاد رہا جا ہتا ہے وہ دھا موٹی اورا مقیاط کے ساتھ معر سے مدین کی طرف بجرت کر مجھے تاکہ فرحون کے عظم سے اپنے آپ کو بھا کھی۔ کی بھر قرحون ایک جا برو ظالم محض ففاجس سے کی افسان کی امیر فیمی کی جاسکی تلمی رفیدا حضرت مربئی بشری خاشے کے تحت اپنی جان کی حال ہے کہ لئے دین کی طرف دوانہ ہو گئے۔ اس معلوم ہوا کر ہون ہی نا اور ہے اضافی کے احل علی خوف محسوم کرنا شان نہات کے فارف نہیں ہے۔ جس طرح ٹی کر پھملی القاطبہ تنم نے قریش کھے کے ظلم وتم اور ہے افضائی کود کھتے ہوئے کہ ہے مدید کی طرف بجرے فرما اُن اور ٹین دائوں تک آب نے فارڈور میں جیسے کرینا ہائی۔

۳) اپنے نکر دانوں کی جفاعت اور ان کے لئے استینے سامان زیست کی فکر کرنا برقنم کی ذررواری ہے تا کردہ زیرگ کی کز کی دھوب بٹس اسینہ آپ کونفوظ فقر وکر تھے۔

(٣) الله برجگہ موجود ہے ، حضرت موی علیدالسلام شمس آگ کود کھور ہے تھے وہ درحقیقت و نیاوی آگ دیتھی بلکہ اللہ کا نور جنال دجنال ، کلی الی یا تجاب نوری اتقا جس کو حضرت موئی آگ ہے جمہ بہتنے تھے۔

(٣) جم المراق الله في المعلق حمول اور قارة ل كا يك خاص الإلا و اكرام اور ثرف والمياز خالب هي بيت الله شريف مهيد بوك شريف اورمهم القبح كواى طرح كوه طورك والمن عن اليك مقد ك "وادى طوى" الم جهال حفرت مولى كو شرف نبوت سياد از الميد و محى اليك مقدل وحمرتم مقام ب \_

(۵) ایک طرف آو تر آن کریم کی ای آیت سے بید علیم ہوتا ہے کہ دادگیا طری ایک مقدان دادئ ہے جس کا احرام ہو کہ ایک مقدان دادئ ہے جس کا احرام ہودئ ہے کہ دادگیا طری ایک مقدان دائر آن ہے جس کا احرام ہودئ ہے کہ دائر کی جائے ہودئ ہے ہودئے ہے ہودئے ہے ہودئ ہے ہودئے ہے ہودئ ہے ہودئے ہودئ ہے ہودئ ہے ہودئ ہے ہودئ ہودئ ہے

مجھ نیٹس ایا۔ دوسری ہند سیعی ہے کہ آج آج آج کرتم شراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ موی علیہ السلام کو دادی مقدی ہی جو سے النارے کا تم دیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن کر یہ کے اس اصول پر کس کر ہی کے اور جہاں مشرورت اوگی وہاں مدیرے مطابق کس کر لیٹے نیس کو گئرین فیٹس ہے۔

(۷) انتدکی عبادت و بندگی ادراس کی و کااعلی اورانسل تر نینا غریقید نیز پر هنا ہے۔ کیونک نماز و بین کاستون دول کا سکون ادرائیان کا فرر ہے۔ بی کریم ملی الشعلیہ دسلم (اورآپ کی امت کوئی حضرت موق علیہ السلام کی شریعت کی ظرح نمازول کا اوا نگی اورا اتنام کانتھم ویا ممی ہے۔ حضرت موقی علیہ السلام کی امت کوون بحریش میج وشام دووقت کی نمازوں کا تھم تھا جب کہ آئی کریم ملی الشدعلیہ ملم اورآپ کی امت یون بحریم یا بارٹی نماز میں فرض کی تی ہیں۔

(ع) قیامت کب آئے کی دورار شان کی کیفیت کیا ہوں گی اس کا تم معرف الشقائی کو ہے اس کے مواکمی و کھی اس کا تامیم میں و رائی اس کے بیٹر اگر فور دورائی دورائی دورائی کی سے میں اگر فور کی اس کے درائی دورائی دورا

# وَمَا رَبُّكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسُكِ

قَالَ فِي عَصَائَ أَتَوَكُّو أَعَلَيْهَا وَاهُشَّى بِهَا عَلَى عَنَمَى وَلِى فِيْهَا مَارِبُ أُخْرَى ﴿ قَالَ خُذْ هَا وَلَا تَعَنَّ الْهُوسَى ﴿ فَالْقَلْهَا فَإِذَا فِي حَيَّةً تَسْعَى ۞ قَالَ خُذْ هَا وَلَا تَخَفَّ أَسُنُعِيدُ هَا سِيْرَتَهَا الْأُولَى ۞ وَاضْمُهُ مُرِيدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَنَّ شَنُعِيمُ مَنْ عَلَيْكَ أَمْنَ عَيْرِسُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اخْرى ﴿ فِنُهِ يَكِنُ مِنَ الْمِينَا الْكُبْرَى ۞ إِذْ هَبْ إِلَى فَرْعُونَ إِنَّهُ كُلْفِي ﴾

### لد: آیت مهری ایس ا

(الله فرمايا) اعسوى تمبار يدائ باتدين كياب ؛ عرض كياد امير كالأفي ب جس برش فیک فاتا ہوں۔ اس سے عن ابی بحریوں کے لئے بیتے جماز تا ہوں۔ اس سے اور کی بہت مارے کام لیتا ہوں فر مایا کماس کو ( نیچے ) بھینک دور انہوں نے اس کو بھینکا تو و دوڑ تر ہو: سانب بن محیافر بلاک اس کو مکزلو مت و دوجم اس کو بکل حالت شر کونادیں کے راوراے موی اینا باتھ بغل میں ڈالوو بغیر کی بیاری کے سفید چکتا ہو نگاگا۔ بیددسری نشانی اس لئے ہے تا کہ ہم همبين اين بوي نشانيان وكهامكين الله في فرمايا كداسيةم (جاري نشانيان في كر) فرعون كي طرف جاؤاس لئے کہاس نے مرکشی اختیار کررتھی ہے۔

# لغات القرآن آمة نبري ٢٠٠٠

يَجِينَ وامنابا تحدر ائتى ئائىي غضا أثر كا مگرامهارا کیتاریون\_ آهش آهش ش ہے جماز کا ہول۔ مَارُبُ (مَارِبَةٌ) نلع . فاكده . خية سانپ په جم لويون کے۔ سِيَرَ قُالُاوُ لِيَ م منجلي حالت \_ ملالحه

<del>جُن</del>احً بازور

بَيْضَاءُ روثن سنيد.

غَيْرُ مُوعِ النيرُكامِيدِاورْتَكَافِ كـــ

طَغْي الاغراشى كار

# الشرق: تاريب أجريه: ٣٧ m

" گذشته آبات ہے دعفرت موی طبہ السلام کا دائعہ بیان کہا جار ہاہیں۔ جب عفریت موکی جار السلام ' وادی طوکیا'' کی مفدل دادي هي مختاه دانهول نيه الك دهكية بوية درخت كود يكها يوجيب كيفيات كيها تعدد وثن بورياتها لو آ واز آ في الم موي ! ریمی موق تم دارب، بیان کرهنرت موکی علیدالسلام بر دجدگی جسی کیفیت خاری موکی کیونشدا نسان کااس سے بوااعز از اورکیاموگا کے کا نتات کا یا لکٹ خودا نمان سے بات کر دیاہے۔ بھی وجہ سے کہ جب ایشرقعا کی نے صفر ت موکیٰ علمہ المسلام ہے تو جھا کر قبیار ہے واسنے ہاتھ میں کیا ہے۔ موض کردینے کرردائٹی ہے محرانہوں نے جوار جی افوالت اختیاد کرتے ہوئے موض کیا۔ ایک لاٹھی ہے جس بری فیسالگاینا ہوں بھی اٹی بحریوں کے لئے ہے جماڑ قیتا ہوں اوریس اسے اور بہت سے کام لیتا ہوں۔ فرما اور کراے موکیٰ اسے معما کوزراز میں برتو پیچکے ،حضرت موکیٰ علہ السلام نے جسے بی اپنا مصابحہ نکام والک خوفاک اڑ دھا بین گرار جب عشرت موی علیه السلام نے استے ہوئے فوڈ کر۔ اڑو ھے کودیکھا وہ بشری فقائض کے تحت مخت فوفز دو ہوکر بھا کتے <u>لگ</u>ے عا آگی اے موکیٰ: آب اس سے شاہ ہے۔ آپ جے ش اس کو پکڑیں سے تو مدہ موصیاین جائے کا رانڈ کے تھم سے حفرت موکیٰ علیدالسلام نے بیسے ہی اس بڑے مانیہ کو پکڑا تووہ پکرسے معمان کمیا۔اللہ نے فرایا کہا ہے موکی این اتھ اسپیغ کریان بھی والے ر حصرت موی علید السلام نے عم کی قیل کی قبطیر کسی حیب اور جاری کے ان کا باتھ میا ندی طرح جمکنا ہوا لگا ۔ انشد تعالی نے فر مایا کہ اسدسوک ''معدا اور پریشنا'' بروانوں ججوات ہیں۔ ان کوسلے کرآپ فرمین کی طرف جائے۔ اس نے مرکثی اور ہافرہانی الفتیاد کررگی ہے اس کو بتاہیے کردوا نی تافر ما آب ہم اندازے باز آجائے ۔ اس واقعہ کی بتیہ تنصیلات آگی آب یہ بش آرہی ہیں۔ ان آیات عی جو کھوار شاوفر ایا کھا ہے۔اس میں چند باقول کی وضاحت بہے۔

- (۱) اختراف في في خطرت موقى طيدالسوام من بريس، ومي كشهار باته بهن كياب بلك يرقم الما كرجها در المنظم التعليد المن التعليد ال
  - (١) دائر كابات يا عكر باتي من مساد كذا انجاد كرام ميالسلام كامت اليار
- (۳) اس کا کا ت ش فاعل حقق الله بدائن که قدرت به کدود کنوی کواژ دهااد دا ژو هم کوکژ براو به ا ایک مؤمن کو برآن الله کی ای قدرت کو ویش نفر رکته و برا الله سے ای دکتا جا بیند کو که اگر الله جا کا کا ت کی برجز بدل مکا ب در سے حالات کو بهتر بدوی محی این کی آمد رہ سے اپرٹیش ہے۔

قَالَ رَبِ اشْرَحُ لِيُ صَدْرِيْ ﴿ وَلَيْ آمْرِيْ فَا أَمْرِيْ ﴿ وَالْحَلُلُ عَمْدَةً مِنْ لِسَالِيَ ﴿ يَفْقَهُو افَوْلِي ﴿ وَالْحَلُلُ وَلَا مَا أَرِي ﴾ وَلِحَدُ فَى الْحَدُوبِةِ أَنْ رِيْ ﴾ وَلَيْ وَرِبُو فِي الْحَدُوبِةِ أَنْ رِيْ ﴾ وَلَيْ وَرِبُو فِي الْحَدُوبِةِ أَنْ رِيْ ﴾ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُولُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُلّمُ وَلِلْكُلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُلّمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُلّمُ وَلِيْكُولُكُمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْعُلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وفضلارم

### 7 جمد: آيت نمبره ٣٩٣١٥

حمیس تمیاری مال کی طرف نونا دیا تا کراس کی آتھیں ضغفری رہیں اور وہ اواس ندیمو( یا دکروجب ترے کا آیک تھی کو تلطی سے قبل کر و یا تھا۔ پھرہم نے تمہیں اس قم سے تجانب عطا کی اور تمہیں تھف ترف مقروع پڑا ہے ہوئی میں نے تمہیں اپنے لئے خاص کرایا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نظانوں کیساتھ بھٹر کی کو تاتی کے فرقون کی افرف جاؤ کے کو نکداس نے مرکشی انفیار کررکھی ہے۔ تم اس سے فرم ہے کہنا۔ شہیدہ وضعیت مان جائے یا درجائے ۔ وونوں نے کہنا۔ اس ہمار سرب تم میں بات سے فرم نے ایس کہ وہ تم پر زیادتی ندگرے۔ وورعدے ندیو ھوجائے۔ الشدنے فر مایا

### لغات القرآن آيت لبر٢٠٢٥

| آ سان کردے۔           | بتر       |
|-----------------------|-----------|
| يرسناكم.              | اُمُرِئ   |
| کھولیادے۔             | أخظُلُ    |
| 5"                    | عُقُدَةً  |
| ميم لم<br>19 بموسين - | يَفُقَهُو |
| مقيو فأكروب           | أشذذ      |
| مرئةت                 | أزرى      |
| <del>ا</del> کہ۔      | ڬؽؙ       |
| ي.<br>ميرياً كيا-     | أؤتيئت    |
| مانكار موان كياكميار  | نوٰڙ      |
|                       |           |

مُنْنَا جميدُا حيانِ كيا-

إِقْذِ الدے۔

ٱلْهَيْمُ درياستدر.

غَدُ وَمُن ِ

ٱلْقَيْتُ مِن نَـ وَالْرُوزِـ

لِتُصْنَعَ الدِيسِّ إِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي

يَحْفُلُ مُحْوَلُ كَابِ رِورُلُ كَابِ ـ

وَجَعْنَا مَ غَالِمُعَادِدِ

كَنَّى لَقُورٌ تَاكِيْ فَقُورُ عَاكِيْ فِعَلَىٰ رَبِّي \_

فَكِوُ متدار مترد عت.

إصَطَنَعْتُ مُمانِياً

-ya-u-

يًا أسان سبل بات.

يَقُرُطُ ووزيادل آرسكا

أَسْفِعُ عُراخاءون.

أدمى شراد يكتبول-

# الخرق أيت أبوه والا

الله تعالى في حضرت موى عليه السلام وكيك مقدس وادى "وادى الون الشروع وستكا متصب اور مقام عطاكيات -انهول المدينة في المرسوق برانشد كي باركاه من جد كذار شاحة والمركز كيس وخرار كيا ( 1 ) الحق بجع وفي كي شان وعقمت اورة ب ك

پینام تل دصدانت کو پینجانے کے لئے ترح صور ، مطا کردیجتے بینی ہرامیزای طرح کھول دیجتے کہ آتی ہوی و سرداری کو پینجانے ادد بیان کرنے می مجالت ہوجائے۔ ( 2 ) درخواست سے کر تھے کو گیا ایسانددگارچی وید پیختے بوہرے طائدان ہے ہوہ موزوں زین ہوتا کہ بیرے اس مقصداور کا م بی بولت حاصل ہوجائے۔خودی موض کردیا کہ اگر بمرے (بوے ) جمانی مارون کو میرا مددگار اور معاون مناویں قز ہم لیک جگه آب کی حمد و نتا انجی طرح بیان کرنگیں ہے۔ فرمایا کداے اللہ بہتو میری عاجزانہ کذارش بیں۔ میں ان کا معلموں تک سے دافغے ٹیں ہوں۔ آب ہی برجز کامعنے شائو بھڑ جانے ہیں اور آب سے بہتراور کون حال کمکا ہے۔ اگر فور کیا جائے تو ان تمام دوخواستوں عمل ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے المجا درجہ کی عاجزی ادرا کاساری ، الشدقعاني كوبند على بي اداسب يزياده يسندب كروه فقيم عظيم ترمقام يركيني كرياد جود الشرك ساسف كرااد خودرك بجائے عابزی اور اکساری سے کام لے۔ اس کے برخلاف ٹی امرائل کے مواج می تخی بھراور فروران طرح رہ می میاتھا کہ و عاجزی اور انکساری کے ہرا تداز کواپی تو ہیں تھے تھے۔اللہ تعالی نے فریا کہ حضرت موئی پر بیکرم اور میر ہالی ان کی عاج كادا كلياري كي عاد يركم أفي في ادرالله في الن كي برود فواست كوشرف قيوليت في اداز انقيافر ما ياكيا ب موي بم في آب كي مرف بي ورفوا ست تمول تيمي كي بكر شروع على عد ترب ك معالمه عمل كرم واحمان كا اعراز اختيار كياب الذ تعالى في حضرت مول کو بادولایا کہ دووقت بھی تالی ذکرے جب آ ہے جوئے سے تھاد فرمون کی امرائیل کے لڑکوں کو ذیح کررہاتھا۔ حريم بندة ب كي هناظت كابراتهام كيافها كرة ب كي والدوك ول عن اس بات كوالهام كروياتها كرووة ب كوايك مندوق عن ڈ ال کروریا کی موجوں کے والے کرویں ۔ چنائی آب کی والد و نے ایسائل کیا اوراس طرح ہم نے اپنی لڈرٹ کا لئے ہے آب کوالٹر کاورآ پ کے مٹمن فرمون کی کودش پر دورش کرادیا۔ جب حضرت موٹی کی والد و نے ان کوایک صنعه وق ش رکھ کریائی میں بہادیا توحفرت موی کی بمن پدر مجمتی دین کدمندون یالی کی موجوں کے ساتھ کہاں جاتا ہے۔ حفرت موی کوایک خواصورت پیر تھے کر فرفوان کی بیوی معترت آسید نے ان کو یافی سے نکال لیا اور کہا کہا تناخیا صورت اور بیاد ایجہ ہے اس کو بم اسینے کل جی بروش کریں ہے۔ یا بیٹا بنالیں سے بھوک کا دفت ہما تو حضرت موک نے رونا شروح کردیا۔ برطرح برایک نے دود مدیا نے کی کوشش کی مگر حغرت موٹی نے کمی کا دود ہذکتی بیا۔ حضرت موٹی کی بمن جواس تمام صورت حال کود کیے رق تھی امیوں نے کیا کہ ایک ٹیاتون میری نظر شرایجی بیں اگر آ ب اوک کمیں او بھی اس کو بالا اوال - واسیئے سے دوئے سے بریشان مے سکتے کے کرتم کمی بھی خاتون کو ئے آ دُ۔ جا نورہ محکم اور حضرت موکی کی والدہ کو بلا کر لے آئیں۔ حضرت موتی نے ان کا دورہ پیاادرمب لوک فرش ہو مے ۔ اس طرح الله في معرف معربت موى كوايك محولا مكر يهيما وإلك إلى مال كوسط سن جدا ندموت ويا ورالله في الدرت 
> <u>ଌୗ୕ؾڬ</u>ٛٷؙڰٛۅٝڰٚٳؾٚٵۯۺؙۅٛڮۯؾڮٷٲۯٮۑڷ؞ٚڡؘؽٵؠؘڹؿٙٳۺۯٳۧ؞ؽڶ؞ٚ وَلَا تُعَاذِّ بْهُمْ أُو قَدْجِغُنْكَ بِأَيْةٍ مِنْ زَّتِكَ ۚ وَالسَّلَّمُ عَلَى مَنِ اتُّبَعَ الْهُدٰي®إِنَّاقَدُ أُوْجِيَ إِلَيْنَاۤ أَنَّ الْهَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ ۅؘؾؘۅؘڵۣ®ۊؘاڶ؋ڡۜڹ۫ڗؾٛڴؙؠٵڸڡؙۅ۫ڛ۬ؠ®ۊؘاڶڒؿؙؽٵڷۮۣؿٙٵڰۮؚؿٙٳڠڟؠ كُنَّ ثَنَّ خُخَلْقَهُ فُكِّرَهَ لَا يَهُ وَالْ فَهَا بَالُ الْقُرُونِ الْأَوْلَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَ رَبِّي فِي كِيثُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَلْسَى ﴿ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا قَسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا لَسُبُلَا قَ اَنْزُلُ مِنَ التَّمَا وَمَا وْ فَاخْرَجْنَا بِهَ الْوَاجُامِنْ ثَبَاتٍ شَكْي ﴿ كُلُوْاوَارْعَوَا ٱنْعَامَكُمُّرُانَ فِي ذَٰ إِنْ كَالْبِيْتِ لِأَوْلِي النَّهِي هُمِيْمًا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا لُغِيِّدُكُمُ وُمِنْهَا أَغْرِجُكُمْ زَالَةُ أَخْرِي ﴿ وَلَقَدَّ ٱنٰۡنٰهُ اٰلِيۡنَاكُلُهُا فَكَدَّبُوَالِيٰۡٯَ

-

### قريمه الأبيت أمريكا الاها

اس کے اور اس کے رقون کے اپاس جاز۔ اور آم دونوں کہنا کو ہم تیرے دب کی طرف سے بیعے بیل آوی اس آبی اور آن اور آم دونوں کہنا کو ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں سے کرآئے ہیں۔ اس برسمائی وہ جورا وہا ایت کی بوردی کرتا ہے۔ با شبہ ہماری طرف وی کی گئی ہے کہ جوائی ہو جورا وہا ہے جس نے (سچائیوں کو) مجتلا یا اور اس سے مند پھیرا۔ (فرحون نے) کہا اے موکی تہا دارا ب کون ہے۔ (موکی نے) کہا ہمارا درب وہ ہے جس نے برجے کو اس کی صورت شکل عفائی اور اس کی دہنمائی کی۔ (فرحون نے) کہا کہ جس نے برجے کو اس کی صورت شکل عفائی اور اس کی ایر نظم میرے جوائی گذر نے ہی ہیں کہا ہم میرے دو ہے) جونہ نظم کرتا ہے اور نہول ہے۔ وہ رہ کی اس کی تعلقہ بنا تا ہے اور نہول ہے۔ وہ نے بائدی سے بائی برمایا (افد نے فر بایا) مجربم نے اس سے تعلقہ بنا تا ہے کی مختلیں تکالی خیر سے نے بائدی سے بائی برمایا (افد نے فر بایا) مجربم نے اس سے تعلقہ بنا تا ہے کی مختلیں تکالی موجود ہیں۔ (ارشا وفر بایا کہ) ہم نے حمیوں زخمی سے بیدا کیا۔ وس جس ہم حمیوں نظر دی کے دارای سے ہم حمیوں دوموں کی برطرح کی نشانیاں دکھا کین گر وہ موری مرجبہ نکالیں گے۔ مالانکاریا۔

### لغات الترآن آعتبر ١٦٢٧٥

اِئْتِیَا تَمَ اِنْدَ اِن کِیاں جاک اَرْ سِلُ جَجِودے۔ اَلا تُعَدِّبُ تَعْلِیٰں درے۔ اِئْتِیعُ جم نے وردی کی۔ اَنْعِطُمی مطاکیا۔ دیا۔

خلق ال نيداكار مَابَالُ كياهال بهدكياموالمديد أَلْقُرُونَ (فَوْنَ) قِيل مِن مِن مِن كايضِل نده ببكل يجدنده فللي كرتاب وه بجول فير كايتسنى داحت کی چکر ۔ مجموعے نهٰذ شلک ال نے چلایا۔ مُبُلِّ (سَبِيُلٌ) رائے۔ الزاع (زرج) جزے جزے۔ نَهَاتُ ميزه-بزي-شتی مخلف يتغرق به جافرردل كرجراؤ إزغو مولگار أُولِي النَّهِلِي (نَهُيَةً) - حَلَّ وَكُدوا لِمَد بم لونا کس سکے۔ ہم کالیں گے۔ تُغُرِجُ تَارُةُ أَخُونى دومري برتب أزينا بم نے دکھاؤ۔ أبنى الرباغ الكادكيا-

# تشرن: آیت نبر ۲۲ تا ۵

الند تعانی نے معترت وئی وران کے بڑے بھائی معترت باروٹ ہے قربایا کرتم دؤوں قرمون کے ظلم رستا کی رواد کھے بغيره بينقوف وخطرجا كراس كم بحرب ورياد بتن الله فابيض بينتياه وفرمون كظم اورزياني سے بحاز بوار الام سے وفر ما جب بھی تمیارے ماتھ بین تو تبیار کوئی کھ بکا ڈیس مکٹ جا ٹیان دونوں نے فرمون کے دربار شن بھی کرکہ کہ ہم وہ ان کوانہ نے وقی کے البیریف اورے کہ بنی مراکل رحم اور اور تی ہے رک جاؤاور ٹی میر کئی واتارے ماتھ بھیج دوران نے میں علیا الدرید بیف کا مجز ولکن و باست جمن نشایتی و نے کرآئے ہیں رماؤش کو آن داروی سے جو بدایت کے داستے ریفل ہے رانہوں ے کہا کہ میں وقی کے زریعہ ہان کمیاے کہ ٹس نے حق وصدات کی۔ ق کو چند باوران ہے مزیجے ااس کے لئے خت بندا ہے ے مفرقون نے مامپ وکو شنے کے ابعد کہ کریم ہے مواقع بارا دے کون ہے ''مغربے موتی نے کہا کہ ہم رام وردگاروں ہے آس نے ہر چڑ و بیدا کر کے لائے انسان میں میں شامل مور فر مائی اور چھران کی رہند ڈیکے اس کے بیجے بید کئے رایعی والیان ورو کوئیں ے کدائی نے وہ بڑا کو بیدائر کردے ہوگر وہ ان کو موہان مجھوٹ اور مرورٹن کرنے ہے یا کلی ہو چکہ یوسیا روروگار ہے کہ جس ٹ میں کو بدوارے اس کی بوری وری رہزمان مجی فر مائی ہے رحفترے موتن کے اس بواب ہے فرع ان لاجواب بوگ مشکری پہلو بدے ہوئے کئے ناگا کیا ۔ وہتی ایاقات واکر ہواؤٹ ڈریکے جی الناکا کیا سٹر موڈ اٹر فوان کے کینچ کا مقصد و کس عمر اشتار ان خلاقتی بیما کرتا تھ تحریمنزے موتی نے نبایت ماہ داور پروقادا ندازیں جو ب دیا کر جھے اس کانم نیک ہے اس کانم تو اللہ ک یا ک ہے ۔ اس کے باس ہر بات در ہر چڑتھی بیوٹی اور تحقیظ ہے ۔ فررہ کرمیر ارب تو دوے بوٹ تھ کی شم کی تلفی کرتا ہے نے وو کسی جيز كو كورتات ميراوب او بي المس خياتيس بين المعالم والمنتابية والمعادل بالمعادل بين الماركران بي مختلف تم ك ن تا ہے میزی اور مجل بعدا کئے تا کیتم ان کو متعمل کرواورائے جانوروں کو بھی کھا (۔ یہ مب کی سب انتد کی ووٹٹانی یہ میں عِن عِن أَرْدُ وَالْكُي فُورِاتُونِ مِن عَلَيْ مِن وَ مِنْ وَيُورِوهِ وَاللَّهِ مِنْ مَصَّلَ لِيَا يُولِ مِن أ تنی ہے پیمر کیا ہے۔ اس میمیان کواؤاد یا ماہ نے گااور گھراہ ین کوائی جگہ ہے ادوباد وزار وکر کے میدان حشر میں واکٹر اگر ہے گا۔ حضرت موتی گذار ترمهاتور کوک کرفرمول اسینه نکار و کفریرها دیالدداک سفرن تکطیموی بیتی کی کوباست سنه انکار دیار

> قَالَ لَجِمُتَنَا لِعُثْمِنَا مِنْ اَيْضَا بِعِمْرِتَدَيْمُوْسَى ﴿ فَلَنَا لِيَنَكَ بِغِرْمِثْلِهِ فَاجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا مُغْلِفُه فَحْنُ وَكَ اَنْتُ مَكَانًا سُوَّى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمُرُ

ڲٷؙؙؙؙؙؙۘڡؙٳڶڗۧؽێۊۅٵڹؖؿڂڟؘڔٳڶؾٵڛؙڞؙۼٞ۞ڣۘۘۊٷٝؽٷڽؙڡٛۻۘڡؘ ػؽۮ؞ؙڡؙؙڗٵؿٙ۞ۊٵڷڮۿڡٞۺؙۅڛؽؽڬػٷڵٳؾڡؙٛڗۯؙٵٷ؈ڶۺڲۮڹٵ ڡؙؽؙڝڝػػؠٞڔڡۮٳڽٷڐۮڂٳڹۺٳڣٞڗؽ۞ڣؾؽٳڠۊٳۿڕۿ ؠؽٚۿؙؿۅٵڝڗؙۅٳڶڬ۫ڿۏؽ۞ۊٵڵۊٳ؈ۿۮ؈ٛڶڡۣۯ؈ؽؽڒۮڽٵڹ ؿۼٛڔڂڴۄ۫ؿڹٲۯۻڴڎڔڛۼڕڝؚڡٵڡؽۮۿٵڽڟڔؽڨؾڴٷٳڷڡؿٚڵ۞ ٷۼٛڽۼٷڰؽڎڴٷؿ۫ۘڎؙۊٳڞٷٵٷڡۮٳٛڡٛڴٵؙؽۅٛۮٵؘڵؽٷڰڝٳۺؾڠڵ۞

### ترجمها آيت فمرعاة الالا

(فرمون نے ) کھااے مولی کیاتم ہمارے پاتی اس لئے آئے ہوکہ اپنے جادہ کے ارسے جمیں جاری سرزمین سے نگالدوں ہم تمہارے مقا ہے کے لئے آئی جیساجادو نے کرا تھی جاری سرزمین سے نگالدوں ہم تمہارے مقا ہے کے لئے آئی جیساجادو نے کرو گے۔ دوا کی ہمار میدان ہمار کا اس کے فاق دہم کریں گوئی ہے۔ اس کرو گے۔ دوا کی ہمار میدان ہماری آئی کہا تمہارے وحدے کا دان میں کا دان ہے کا دان ہے۔ اس دون سب لوگ جوج ہوجا کمیں فرمون اوٹ کیا۔ فیراس نے اپنے داکا (جادہ کا سامان ) جمع کیا اور گھر اس نے اپنے داکا (جادہ کا سامان ) جمع کیا اور گھر اس نے اپنے داکا کی ہمارے کی آفت میں جنا کردے گا۔ کو کہ کہ ہمار نے جمعیت باتھ معاون کا مراج کو رہا ہے گھردہ استے (آئیس کے ) معاملہ میں جنگز نے لگے۔ اور انہوں نے جمعیت باتھ معاون کی ارسے کہ بیدو تو ان (مولی اور باروان جادہ کر ہیں ) جوجا ہی ہماری کے مہمین اپنے جادہ کے دور کی اور باروان جادہ کر ہیں ۔ اور تمہاری مثان ذیدگی کا خاتہ کردیں۔ اپنے داکوں کی کھر ایس بارو با مرادہ ہوگھ جو اپنے داکوں کے کھر کو اور مف یہ کرمیدان میں آجاؤ نے بقیدنو دی کا میاب ادر با مرادہ ہوگھ جو کردن خال رہے گا۔

### الغات القرآن آمة نبر ١٩٥٤ م

أجِئْنَا كَاتْتَطَامِهِ كَانْتُطَامِهِ عَالَى لَيْدَ

اِ**جُعَلُ** عادے۔

أَنْخُلِفُهُ بِمِانِ كَالِّفِ وَكَرِي كُد

مَكَانًا سُوْي موارميان\_

يَوْهُ الرِّيْنَةِ بِشَن كادن مِن وَمَثَار كادن \_

يُحْشُون والع موباكين كـ يع ك باكير.

ضِّحَي دن٪ ہے۔

وَيُلَكُونُ تَهاراسَينَ أَن بومائيَد

كَاتَفْتُولُوا تَمْ يَكُمُوهِ وَمِنادُ

بُسُعِتْ والجَاكَ كَرْدَعَا.

تحاب تامرادهوا

لِشَازُعُوا آلِين بِمُرْدِي.

أَمَرُوا بِهِن عَهِياء

ألتُخوى شور.

ألُّمُنْكِلِي الونديوب يجزبور

أستُفلني ووذاب ووا

(60

## نَشرَتُ: آيت نبعرڪ&; ٣٧٠

حضرت موک اور معفرت بارون ملیم السلام الله کی نشانیوں کے ساتھ بلاخوف وخطر فرعون کے دریار بھی پینچ مجھے اور اللہ کی شان ربو بیت کوبیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا خات کا خاتق وہ لک اور درب مرف انشرے اس کے مواک کی دربیمیں ہے۔ اس نے ای تھوٹ کو پیدا کیا اوراس کی محمل دہنر کی فرمائی۔ انہوں نے معبوط ولاک کے ساتھ ''معما'' اور'' یہ بیغیا'' کے واضع مجرات مجی وکھائے تکرفرجون نے شعرف ان چیزات کا اکارکرویا بلک ان سے میجزات کے اثرات کو ڈاکس کرنے کے لئے ان کوکھٹا جا وقراد وید یا در او کوکوں کو دس کا میٹین ولائے لگا کر حضرت مولی اور حضرت یا دون ملیم السلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت وسلطنت ا درتان وتخت پر قبضہ کر کے تباری بے مثال تہذیب اور مثانی زندگی کا خاتمہ کردیں ۔ فرعون کو اس بات کا بودی طرح انداز ہ ہوگیا تھا کران کار کہتا کہ بیٹن '' رے اعلیٰ'' ہوں نہایت کر ور ہے ہماد اور کزی کے جائے ہے ذیادہ حیثیت نہیں دکھنا نے محون کے لئے اس بوزيشن كوسنعيان دشوار وكياتها كيزنك حضرت موق عنيه السلام كيهجزات اورلبلين ال قدرمضوط اوركملي أيمحول سينظم أيث والي تقیمی جس ہے ہومخس اس بات کا قائل ہوگیا تھا کہ واقعی معترت موی طبیہ السلام جو پکو کررہے ہیں اور کیہ رہے ہیں وہ ایک جہائی ے۔ محرفریون کے خوف سے مب خاموش نتے ۔ اس موقع پرفرمون نے برطرح کی قدیر میں کر ڈالیس ،اس نے لوگوں میں حفرسة مؤيٌّ كي خلاف اشتعال اورضدول نے كے لئے يو محماك ولوك كذر يكے بي ان كاحثر كيا بوكا؟ فرمون كامتعد ميقاك ا گرحفرت موگا یہ کہتے ہیں کہ وہتم جم جا کیں گرفی ہیا توگ مشتقل ہو جا کیں گے کیونکہ اپنے مرنے والے بزرگوں کے خلاف کو آخض مم کمی طرح کی برائی شنے کوتیارٹیس ہوتا۔ حضرت موٹی نے الیا جبیدہ اور باوقار جواب دیا کرفرنون کی ہرمازش جماگ کی طرح بیٹو ٹی فرمایا کہ اس کا ملم تو انڈو ہے۔ اس کے یاس محمل دیکارڈ موجوداد رمخوط ہے۔ وہ انڈ جات کہ کس ہے ساتھ کیا معامد ہوگار فرحمان نے دومرا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اے موکی صاف صاف کیوں ٹیل کہ دیتے کرتم ( قبلیوں کا) اقتراد اور سللت فتم كركال برخود فيندكرنا وإجهاء أفرمون زبان ساقه يدكره بإقالكن مقيقت ميكا كدووهنرت موكا كم كطيم فوات کودکچ کرئے ہے ول ش فود مجی ایک ٹوف ماکسوں کرد ہاتھ ۔ کمیٹرلگا کہیں اس طرت کے جادوئی ہٹھکنڈوں سے موجہ ۔ ہونے والا یا موک کے سامنے جھکنے والانہیں جواں راس نے لوگوں کو بیٹین والدا کہ ہ رکی سلطنت شروا سے با کیال حادوگروں کیا گئی تیں ہے جو موک کے جادہ کا مقا الحرکر ناجائے بیں۔ فرموں نے کہا کہ اس کے لئے کوئی دن مقرد کر لیاجائے ، معتربت موٹی نے فر یا کہ جس دن تمها رامیله بوتا ہے اس دن کومقر رکز کو۔ جنانجہ مقابلہ کا وزن مقرر کر لیا گیا اور ملک تجر کے تمام شعبیہ ، بازوں اور حاد وگروں کو تبع کر لیا سمیا جمن کو طرح عرم نے قابلی دے کرکہا میا تھا کہ اگر تم نے آت موٹ کو فکست دے دی توشیس انعامات ہے اوا دا جائے گا۔ حغرت موی کامقابلہ کرنے کے لئے تمام جادوگروں نے جہب جہب کر چکے چکے مشورے کرنا شروع کردیئے تا کہ ایک پروگرام ك تحت الن البينا جادد ك كمالات كويش كمياء تكدوم في المرف حضرت من في أمرا كداد والم كف بالعيب موكدالله ك

خرف ہے دیے گے ان چوات کو ہے حقیقت مجھ رہے ہو قرن کریٹ نے انفر کے بینام کو پودل دیا ت وامانت سے پہنچا دیا ہے۔ دی تجاہیا م سے کا تکرات رچھوٹ کھڑنے والے کا کا موا مواد دوکررہے ہیں۔

معزے میٹی کی ان ہوں سے لیک ہنگامہ یہ پاہوگیا اور کینے گے کولاگو موٹی جدوگر ہیں (نعوذ یافٹ) جن کا متعمد یہ ہے کہ اسپنا جاد دیسند در برتمبارے ملک پر قبضہ کر لیس جمہیں یا برنگال دیما ادتہادی ہے میٹ ل اندی کا خاتہ کرد ہی سبندائم مجی سپنا تمام الذب اور مطابق کی کوئی کر سے ان برتمار کردو منی رہا کو مید ان جمہا ان آئی آئی ووٹرٹی فعیب اور کامیاب ہوگا جا سپنا کہ لات اور ویورو کھائے گا۔ ان طرح کی بوٹ سے فرجون اوراس کی قوم سے وگوں سے جرایک کوجن وال کراجوز سے کی بحر چروفش کی۔

حضرت می عبد اسلام نے جا دوگروں کا مقابلہ محوات کے ذرید کرنے سے پہلے جا دوگروں کوار فرگون کے دربار جا ل کونیا ہے ہو دوگی اور ترجی ہے تھیجت کی اور ان کوالفہ کے خوف سے ڈرانے تاکہ دواسے تخریدے قبہ کرئیں۔ فربالا کرتیماری جائی سامنے ہے: نشری مجموعت شکر وہ کونک سے ہوا جموعت ہیں کہ اللہ کے مواجی برکی معبود ہے۔ اگرتم نے بیٹرک کا انداز مخیار کیا تو عذاب الی تھیمین ہے وہ بروکر کے مکو دے کا کرنگہ اللہ کا قان ہے کہ واکٹر وائی وہ موجے کے مجبود کوئی کوئیس میس کے نفریش مجموز تا جب حضرت موقا عبد السلام نے جدو دوگروں کو نفیدے قبل کو وہ موجے کے مجبود کرتے کے میک کے میا کیا جائے۔ اگر فرمون کی آواز دائوں پر اثر کے بغیر کس رسی ۔ بیسب بچھ سفتے کے بعد تی م جاد در آتا کی میں مشور و کرنے گئے کہ کیا کیا جائے۔ اگر فرمون کی بات اللہ جائی ہے قوانیاد آخرے کا فقعال ہے اور تیں مائی جائی ترقر مون کے تھے دوئی آتے ہیے کا کوئی داستر جس ہے۔ آئر کا دان

ان واقعد کی بقی تفصیل اس کے بعد کی آیات بھی میں ان کی مخی ہے۔

قَالُوَا يَمُوْسَى إِمَّا آنَ تُلْقِى وَ إِمَّا آنَ ثَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ اَلْقَى ۞ قَالَ بَلْ اَلْقُوْاْ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيْهُمْ مُخْتِلُ إِلَيْ مِنْ بِعْرِهِمْ اَنْهَا تَسْعَى ۞ فَاوَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِنْيَفَةً مُّنُوسَى ۞ قُلْنَا لَا تَغَنَّ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلِى ۞ وَالْقِ مَا فِي يَعِيْنِكَ تَلْقَفْ مَاصَعَعُوْ إِلْقَا صَعَعُواْ كَيْدُ مُعِمِ \* وَلَا يُفْلِحُ الشَّحِرُ حَيْثُ اَلَى ۞ وَالْقِيَ السَّعَرُهُ سُتَجَدًا قَالُوَ الْمُنْتُولِ فَي الشَّحِرُ عَمُوسَى ۞ قَالَ المَنْتُولُ فَا قَبْلَ سُتَجَدًا قَالُوَ الْمُنْتُولِ فَي أَوْنَ وَمُوسَى ۞ قَالَ الْمَنْتُولُ فَا قَبْلَ ٱنَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبَيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَمَكُمُ السِّحْ فَلَا فَطِعَنَ ٱۑؙ۫ۮڽڲڴؙۄ۫ۅؘٲۮڿؙڷڴؙۿ۫ڗۣؿڹڿڶڒڣ۪ٷڵٲۅڝۜڷؚڹؿٞڰؙۿ؈ٛ۫ڿؙۮؙڿٵڵڠۜڶ وَلَتَعْلَمُ أَن أَيُنَا لَشَدُ عَذَابًا وَ ٱلْغِي ۞ قَالُوا لَن تُؤْثِرُكَ عَلْي مَا جَآءُنَامِنَ الْبَيِّنَةِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ۞ إِنَّا أَمَنَّا إِرْبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْلِنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِمِنَ السِّغْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَٱلْمُعْفِي ۗ إِنَّا مَنْ يَالْتِرَبِّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمٌ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَ كَرِيْغِيلِ@وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ الصّْلِخْتِ فَأُولَبِّكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْاَنْهُارُخْ لِمِدِيْنَ فِيْهَا \* وَ ذَٰلِكَ جَزَّوُۗ امَنْ سَنَكُنْ ﴿

# ترديمه: "يبية نبرة الأواك

کینے سکھے اے موی اتم پہلے (جادہ) ڈالتے ہو یہ ہم ڈالیں۔ (موی نے) کہا پہلے تم ڈالوں ایکا کیا ان کی رہاں اوران کی الفیاں ان کے جادہ کر دوسے ( سانپ کی طرح) ووڈ کی ہوئی محسوں ہو کی تو موی نے اپنے ول جس خوف محسوں کیا (اللہ نے قربایا) تم خوف شاکرویقیا تم بی خالب رہو گئے۔ اور تبدارے دانے ہاتھ میں جوصل ہے اس کو میسکھو وہ ان تمام ( جاد فی ) چیزوں کو نگل جائے گا۔ جوانہوں نے بین کی ہوئی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جاد دو کروں) کا دھو کہ ہے۔ جاد دکر کہیں سے بھی آئے وہ کا میاب جیس ہوت ۔ ( سیخور او کچھنے کے بعد ) بداو کر مجدے میں کر کئے اور کہتے گئے کہ اتم موٹ اور ہاروں کے دب پرایسان نے آئے۔ فرعون نے کہا بھری اجازت سے

स्रार

£.

لغامت الغرآك آيت نبر١٧٥ تا ٢

حِبَالٌ (حَبُلٌ) ريال. عِصِيُّ (عَصَا) العمال.

عِصِي (عصا) العمان ـ يُغَيُّلُ فيالُّكُسِرِيناتا ـــِــ

رورزگ $y_{m}$ 

فىئىنى - آۇنجى

محسور کیا۔ نگل حالی ہے۔

تَلَقَفُ

حَيْثُ اللَّي ( الجم المرح آسَار

الذَنَ الإنتادي.

عمل مغرور كات ذالول كاب

لاقطِعَن

الأَضْلِينَ عَرَضُرِدِهِ أَى وَوَلِكَ وَالِكَارِ الْكَافُوعُ عَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

### (بخرق: آیت نبر ۲۰۹۵ ک

جب حفرت موی طیرالسلام سے مقابلہ کے لئے ملکہ جرکے جادہ گرمیدان بھر گائے گئے قودہ ہے جادہ کا کام پئی ہا نا کرتے ہوئے ہیں۔ جادہ ہے کئے کہ اس موری اجادہ کا کا اور میں ان جینکا ٹرد کا کروں تھوڑی اور بھی ایس موری نے فرہایا کراڑھ ام مقا کروں جانچی ان جادہ کروں نے اپنی او جمہاں اور در ہیں جینکا ٹرد کا کروں تھوڑی اور بھی ایر کا جیسے ساری فرہای چورٹے ہیں ہے جو گئی ہے اور دو مرائپ اوجرا جروف تھر ان کرانے موری تھیں تھرانے بار بھان ہونے کی خرودت فہیں ہے کہ تھرش کا جہ سے ایک فوف منا طاری ہوگیا۔ اند تعالیٰ نے فرہ یا کرانے موری تھیں تھرانے کی خرود سے کی میر میں ہے کہ تھرش میں عالب رہو می اور بینھر بندی کا کھیل ہمیت جادہ تھر جو جانے کا کہتا ہما دوا کے تھر بندی کے مواک کو اس موری ہے ہوا وہ کر جانچا کہ مورانے کی خرودت نوان کو اور کہ جانچا کہ اس موری ہے ہوا ہے کہ کہتا ہے اس طرح خالا اس کرج خالا ہے موران انہ اس کی تھر بندی کا خرید وہ اس کی ایک موری ہو کہا ہے۔ اللہ شاخر اور اس کی انگر بندی کا موران کی مانچا ہو کہا ہے۔ اور ان کی انٹر بندی کا خرید وہ کہتے تھی در جانے کی دوران کے مانچوں کو ان طرح کی تھا کی دوران کے مانچوں سے مانچوں کو ان طرح کھوڑی نے کہا تھوں سے کہا ہو کہا ہے کہ دوران کے مانچوں سے باکے دوران کے مانچوں سے باکے دوران کے مانچوں سے باکہ دوران کے مانچوں سے مانچوں سے باکہ دوران کے مانچوں کو ان کھورے سے موران کے مانچوں سے باکہ دوران کے مانچوں سے باکہ دوران کے مانچوں سے باکہ دوران کے موران سے مانچوں کو ان کھور کے دوران کے مانچوں سے مانچوں سے باکہ دوران کے مانچوں سے باکہ دوران کے مانچوں سے باکہ دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے مانچوں سے باکہ دوران کے دوران

ورباری اورعاضرین جوجاد وگروں کے کمالات ہے ہے صدمتاثر جو بچکے تھے جسبے انہوں نے بیننگارتے ہوئے اثر دھا اوراس منظر کو و یکھا توخوف اور دہشت ہے ایک دومرے م گرتے ہوئے ایک دومرے کو کیلتے ہوئے وہاں ہے جماگ کھڑے ہوئے رہجائے کتے لوگ ای بھاگ دوڑ بیں کلے محتے ہوں کے . اڑ وہائے جب قرنون کی طرف درخ کیا تو فرنون تھیرا کما اوراس نے حضرت موتی سے فریاد کرنا شروع کردی کرمونی ? مجھے اس اڑ دھا ہے ہی دُے حضرت موتی نے اللہ کے تھم ہے اس اڑ دھا کے مند میں باتھ والانو وہ مجرے معمائن کیا اور وہ جاد وگر جو لیک مصالے سوئی کود کچرک فرت زوارہ کیے اور مجھ کے کرمساتے موکی ایک مجزه باورده کو فَاظر بندل به جادثیس ب جب ان بربیجاف مل می قود قام جادو مرافق کی اس حافت کے اظہار کو پیجان کر تجدے میں گرمز سے اور واضح انفاظ میں کرا تھے کہ ہم موٹی اور بادون کے رہے رائے ان لے تا سے معرف ویں دہ العالمین ہے اس کے مواکوئی رے اور معبورتیں ہے۔اس طرح وو ماد وگرفرعون کے خوف اور دیشت کی برواو کتے بغیر زمیان کی دوئت ہے الامال ہو کئے ۔فرمون نے جب اس سے بنائے تھیل کو گزئے و بکھا تو کڑئے کرکھا کرتم ہاری ہے تھے ہو کی کرتم نے میری اعازت کے بغیرا بمان تجول کرلیا ہے۔ اس نے جس طرح معرت موی پرافرام نگایاتھ کران تمام کوششوں کا مقصد احتدار اور مکومت پر قبضہ کرتا ہے۔ ای طرح انبان لانے کے بعد بادوکروں ہے کہنے تک بینا لگتا ہے بیسیہ تمیاری فی بھٹ اور مازش ہے۔ موکی تم سب كاستاه كلك بي سيتم نے جادوسكھا ہے . قرعون نے كم تم نے ميرے عسراد وغنب ودعوت و كا ہے . فرعون نے وسكى د ہے ہوئے کیا کہ می جمیس الی غیرت ، ک مز ادول گاجس ہے دیکھنے والوں کے ہوٹی اڑ جا کیں گے۔اس نے کہنے می جمہیں اس طرح تزیام یا کر داروں کا کرسب سے مبلے میں تمہارے باتھ یا دُن ڈالف مت سے کٹوا دُن کا بیٹی ایک طرف سے ہاتھ اور وہ مرک طرف ہے ماؤں کو اگر تھے میں پینداڈال کرمجور کے درخوں برلکو زوں گا۔ پھرٹنہیں انداز وہوگا کہ موٹی پر برای لانے کا انعام کتا بھیا کے ہے۔ اورتم اس بات واجھی طرق بان جاؤ کے زمیر کی طرف سے درگم ٹی سزازیادہ تھے ہے یا موک کے رہے کی طرف وکی ٹی مزاہ فرمون نے اپنے تکبرا در فرور کا ظہار تر کردیا تھرا ہوا تھی طرح جا نیا تھا کہ سوی توان جاد وکر دی ہے واقف بھی قبیں ہیں۔ نہان کی شکل وسورت دیکھی تھی محرو واپنے ولی خوف اور دہشت کوالفاظ کے بردے بھی لیبٹ کردلپراور بھا درینے کی کوشش کرر ہاتھ تا كدوم سالوك ال في بهيت اورهم سه بابر شائل جائس ليكن أرهون ميه و يكرونك رومي كماس كي دهمكيول كا جادو كرون يركول ا ٹر تک غیس ہوا بلکسان کی ایمانی طاقت کا برعام تھا کہ ان لوگول نے یوی جماعت وہمت و جذبے اور کھس احتر و کے ساتھ فرحون کی آ تکھول شن آ تکھیں ڈال کرکہا کی اے فرتون ! آئی جمیں پوری طرح اندازہ: کمیاہے کیاب تک جاری آئی محمول پریزدے بڑے ہوئے تھے۔ مقبقت عال سے ہم والف نہ تھے اور تھیے 'پنادب علی تجھتے رہے۔ موتی جونشانیاں کے کرآ سے ہیں انہیں و کی کرامیں لیقین ہوگیا ہے کہ رسب کچھاللڈی طرف سے ہے وہی ہر داروہ سمرنے والا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے تک ہم جس گناہ کے داستے برعل دے بھے ہم نے اس ہے تو برکر ل ہے اور ہم اس فیلنے براس طرح قائم بین کرایک قدم بیکھے بٹنے کے لئے ٹیارٹیش ہیں۔

اے فرمون! اب یہ دادی زیرگی کے متعلق جو فیصلہ کرنا جامیتا ہے کرئے ہیں تیرا ہر فیصلہ منظورے۔ انہوں نے فرمون کو پھٹے کرتے ہوئے کیا کرا نے فومان تیرا ہرفیدا پھی ڈیرگ کی داحتوں سے محروم آز کرسکا ہے لیکن جب ہم نے آ ثریت کی اجد کی زعری کا فیصلہ كراياب قاب ميں اپني جانوں اور حري ومكيوں كي يرواؤنيں ہے۔ بلكه تم قوچاہيج بين كراب تك بم مجامول كي زندگي كز ارت رے بیں اب ہم اللہ ہے درخواست کرتے ہیں کہ جب امارا واسطران باللہ اللہ ہے وہ کیا ہے آو دووارے کا ہول کومواف کردے کا۔ انہوں نے کہا کہ باتی رہنے والی ذات مرف الذک سے۔ انہوں نے کہا کراے فرحوں! یہ تیری سلننت وکھیست مرحب اور وہشت بہرحال فتم ہوجانے والا ہے۔ انہول نے کہا کر تیرا کہا انا ورحقیقت اپنے سچے رب کے سامنے جم منے کے برابر ہے۔ تير العام واكرام كان في اورتيري من الحيمية الرونيا تك محدود تيل مهم جائبة بين كوالية دب كرما المناتح من كرفيش شاون كدكاس في بييت كي كي زير كي كي تايى ورباوي ب - آخرت كي زندگي ليك ب كراس شيرا في الوكول كون و موت آسكا كي كوان کی جان چھوٹ جائے اور ندائری نائم کی ہو کی کرجس سے جینے کا آرام بھون اور ملف اضایا جائے۔ لیکن جراوگ اندان لا كرهل صارفي اختيار كري كان كامرتداور مقامة خرت عي بهت بلندودكا - ان كو بيشدر بين والي منتي ليس كي جن ك يے ينبرين جارى بول كا - ده جب ان كوديدى جاكى كى توان سے كى كتى شرط كر كى سران لوكول كى تكول كا بدلہ ہوگا۔ کا میابی اور کا مرانی ہوگی ۔ کیونکہ جو تھی ایمان لانے کے بعد نیک اور بھٹے کام کرے گا اس کواللہ بہترین جزا مطافرا کی مے۔اس سے معلوم ہواکرا بھان طاقت وقوت ،جرات و صداور بہادری کا ۲م ہے۔ جب برایجان ول بی آ جاتا ہے تر مجر آ دی اللہ کے سوائمی ہے نیمی ارتا۔ اس کے دل بین اگر خوف ہوتا ہے تو مرف حقیق معبود اور رب العالمين كاس كيسواد وبرخوف ادر دهكى سے بناز بوماتا ب

> وَلَقَدْ اَوْمَيْنَا َإِلَى مُوْسَى إِنَنَ اَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمُ عَلِيْقِنَّا فِى الْبَحْرِيكِبَنَّا لَا تَخْفُ دَكُا وَكَ تَخْفَى ۞ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ مِجْنُوْدِهِ فَعَشِيهُمْ وَقِنَ الْيَوْمَا غَشِيهُمْ ۞ وَاصْلَ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَذَى ۞ لِيَبْنَى إِسْرَادِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنُكُمْ وَنَ عَدُوَكُمْ وَمَا هَذَى ۞ لِيبَنَى إِسْرَادِيْلَ قَدْ وَنَوْلُنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوٰى ۞ كُلُّوا مِنْ طَيِّبِاتِ مَا وَنَوْلُنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوٰى ۞ كُلُّوا مِنْ طَيِّباتِ مَا

#### ر جمد، آیت نم رنونده ۹۵

اورہم نے موی کی طرف وی مجھی کہ میرے بندوں کو اتق دات لے کرنگل جاؤاور فہر سندرش ان کے لئے (عصا مارکر) فٹک داست بالیت ٹائو کڑے جانے کا فوف کرنااور نا ویٹ کا۔ فہرفر مون نے لشکر کے ساتھ ان کا فیجھا کیا۔ مجران کو پائی نے و مانپ

4 E

الما جبية كرة حدث من (غرق كرويا) فرقون نے اپنی آم كوكر بوكمالورسيرهی راوند دكھا أب ا ہے جی اسرائیل ہم نے تھیجیں تسارے ڈئمن سے نمات عطا کی لورگو وطور کے وائمی جانب تم ہے آور بہتے وہینے کا دعد و کمیا اور اہم نے تمہر رہے اوپر کن وسو کی اتارا تھا کے تمہیں جیر ہجو و كيزه درّ ق مط كياسة عن بن بن ب كلافا نافر و في ندك كين الهاند و كرتمبار ب اور ميرانداب ناز بر بو جائے ۔اور جس لوگوں برمیرانڈا ب ٹازل ہواوہ وجود ور باد ہو مجھے 'ور ہے شک میں ہرائ تحکم کوخوب معاف کرتا ہوں جس نے تو کی اوالیان لاہا اوٹمل صالح انشارکر کے اس نے ہایت عامل کی۔ اے موک<sup>ا تعہی</sup>ں کیا چزقوم ہے کہتے ہے <sup>ت</sup>ی موش کیا جوہرے چھے آرہے ہیں جلدی ہے لئے کر ان کوآپ کے باس حاضرہ وگیا تاکہ آپ جھوے خوش ہو جا کس ۔ (اللہ نے) قرمایا ہم نے تمہارے آئے کے بعدتمباری قوم کوآ زمائش شر ڈائد یا ادرمامری نے ان نوگوں كوممراه كرديا برموكا بخت فعيما ورافسوس كن حالت بين الجي توم كي طرف بلنے اور كباات بيري قوم کیاتم ہے تمبارے بروردگارئے : وقعے وید نے بیل کئے تھے ! کہ تر پر میری جدائی طو ل بوڈنی تھی ۔ یاتم اسپنے رب کا فضب عی اسپنے اور الارة میزج التھے۔ کہ تم نے مجھ سے وحدد خوافی کی؟انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیارے تمہارے ساتھ ویدوخلائی نمیں کی جگہ دارے اوپر ( قوم فرعون کے ) زیور کا بوجولد ہوا تھا جس کو ہم نے بھینک د ، تھا۔ گھرای طربّ سام ری نے بھی کھوڑ الاادوران کے بئے ایک پھٹراہڈ ڈاہاجس میں ہے گائے کی جس آ واز نگلی تھی۔ پھراس نے موا یتمہاراادر سوی کامعبود ہے جس کوموی مجول کمیا تھا۔ (اللہ نے فریایا) کما آئیں اٹنا بھی دکھنا فی تیس ویا کہوہ بھنز نہ تو بات کاجوب ویتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا ما لک ہے؟۔

### لغات الغرآن تيت فمبره ١٩٥٥

آمنو د کارد ت کال جار طوبوش د ست پیش خشار

دَرُک کاره.

لاتنعشى خ ف دکر أضل محمراه كردمار اً لَايُمْنُ واستغيبانها كالتطفؤا زجع لوث ممار أخلفته تمنے خلاف کیار ٲۏڒؘٵڒۯۅڒؽ 4 فَلُفُنَا يم نے پیمندیا۔ غواة مجمز مے کی آواز کائے کی آواز۔ لَسِئَ وونجول فمايه کیا مجرو وثیس دیجھتے۔ أفلايوون نتسان۔

# الرائية المحاج عند ١٩٩٢

 ویمها کرے کا کیکن انشرنعانی الل ایمان کی تفاعت کا انتظام فرہ رس مے۔ بنی امرائیل جس علاقے ہیں رہے تھے وہ قبطیوں کیمنی خرمونة ن كابتق منه كافئ قاصلے برتغابہ ال كئے جسبه لا تحول بنی اسرائیل دا قول دات نمایت خاموثی اورا مقباط سے معرکے طاقول ے لگل کرفلسطین کی طرف بیطیاتو فرکون اوروس کے لوگوں کوان کی دواگی کاهلم ند ہرسکا۔ داہتے بھی معتدر پیزی تھا جب وہ معتدر کے کنارے تک تینچے کے قریب بیٹے کہ کی طرح فرمون کواس بات کی اطلاع 'ہوگی۔ وواسے آیا مافٹٹر کو لیے کربٹی اسرائنل کے تعاقب عن دوانہ ہومیا۔ ابھی نی امرائکل بانی کے تمارے پر ہنچے ہی تھو کرد یکھافرون اپنے تلقیم الثان لشکر کو لئے ان کے تعالیب ش مهند دیکے ننازے کی طرف تیزی ہے آ رہاہے ۔اس تا کہائی آفت کو د کوکرنی امرا تکل بوکھلا اپنے اورا ٹیاموت کومانے د کوکر عِلَانَ مَنْ كَلَابِ النَّكَاكِياتِهِ كَالْكِدِ عَرْفَ فَرَعِينَ كَالْكُرِ بِعَادِدومِ كَالْمِنْ فَعَلْ فِي ادائا واستندر بداس وقت الشرقوالي ف حعزت موقاً کی طرف دی فرانی کرموی تحبرات یاؤرنے کی خرورت نبیں ہے۔ تم اینا مصابی پر بارد بھر ماری قدرت کا تماشا ویکمو۔هنرے موی نے جیسے می اینا عصا یائی پر ہارااند کے تھم سے بکا امرا تیل کے یار اقبیوں کے لیے بارہ راہتے اس طرح بنادیجے کئے کہ جس سے گذرتا بہت آ سان تھا جب ٹی امرا نکل ان روستوں ہے گذرکر دوسرے کنادے پر بھنج کے قواس وقت فرمون سنددے کنارے مریکتی کمیا۔ پہلیتی فرعون اس جیب مورث حال ہے تھیرایا کمرکٹیرا در فردرے انداز سے کہنے لگا کہ رسب میری ویہ ہے رائے ہائے گئے جی ۔ ریکھیکراس نے اپنا محوز ابن راستوں پرڈ ال دیا۔ اس کی ساری فوج نے اس کی احاث کی جب واسب سے سب سندر کے وصال بھی پیچھ واللہ نے اِنی کا کھی شی اُل جائے کا تھم دیا۔ بیسے بھا یانی آ کھی بھی طا وقر محان اوداس کالشکرڈ وسینہ لگا۔ جسب فرعمان نے دیکھا کہ اب موت ساستے ہے اوراس سے نجامت کا کوئی داسٹرمیں ہے تواس نے کہا'' میں اس باست برائمان لے آیا کرانلہ کے سواکوئی معوولیں ہے واللہ جس پرینی اسرائی ایمان لائے جی بھی بھی اس الشربرا بران لا ت بوں۔ (سورة يأس) الشاقة لي نے فرحون كے اس ايمان لانے كوفول ثير كيا يكر قرباية - " اسباقر ايمان لايا ہے حال تكراس سے يسط تو نافر مانی کرتار با تعالاز قرضادی آ دمی ہے۔ ہیں آ ج کے دن ہم تیرے بدن کونجات ویں محینا کراہے بعد آ نے والوں کے لئے تو الله كي طرف سے حيرت كانت إن بن جائے ۔ ( سورة تينس آيت 92190) اس طرح فرنون ايس كالفكر اورخرور و تكبر كا بر انداز سندر کے پانی میں فرق کردیا تھیا۔ چنکہا شاتعاتی نے وہدہ فریایا تھا کہ فرقون کوفرق کر کے اس کے بدن کو بھالوہا جائے گااس لئے النہتے ہیں کیا موت کے بعدای کی فائر کو متدر کے کنارے برا ڈالیا جب قرم نے فرمون کی فائر کوریکھا تب ان ویفین آعمیا کہ خرتون ادراس کافشر خود دیرباد ہو چکا ہے۔ اس تمام مورت حال کوئی امرائیل دومرے کنادے پر دیکے رہے تھے کہ اس کا خات میں سزد کی آفیت و طاقت مرف الله تعالی کی ہے وہ جب جا ہتا ہے طاقت وقوت کا دمو کی کرنے والوں کونان کی نافر پڑنوں کی وجہ ہے آس منس كرا الباب فرمون ك فرق كروية كي جدوهزت موى عليه السلام يوري قوم من امراكل وله أمموات ميزات كروية تھے اس وقت ان کی خوراک کے وقیرے تم ہونے لگے اور جو کچھاہے ساتھ لائے تھے ان کوئم ہوتا ویکھا تو ایک وف پھر بوکھذا اٹھے۔حضرت موکی علیہ السلام کے سامنے ساری صورت حال کورکھا۔ اللہ نے حضرت موی کی و ما کی بر کمت سے محرا ثب

یکیا مرائیل کی خوراک کا انظام کرد ما اور ''من و سنوی'' وزل کرار اس موقع برایند تعالی نے قوم نکیا سرائیل کور دول باہے کہ ووان 'نعتوں کو باد کریں جواللہ ہے ان پر ٹیماور کی ہیں۔ سب ہے <del>بیلی نعت تو ۔ ہے کہ اللہ نے بی امرو مُثل کو تو</del>ل اوراس کے فلم ہے نجات عطہ فر ہائی ،ان کے ڈمنوں کو پیٹر کر دارنگ پہنچاہ یااہ رغرق کردیا میا۔ دومری فعت یہ ہے کہا بقہ نے ایک مق ورق محواش '' من دسکوئی' محصی تاز والدید اور بهترین غذا مطاقر ائی بازون توریت کے تعلق قربار کید جب اللہ نے حضرت موکی علیہ بسلام کو کوچور پر بایانا کا که ان کوکتاب وایت دی جائے تو معفرت موئ اس فوقی بین کداخدے ان کی توس کی حابرت کے لئے راہتمااصول عط فریانے کا دمہ وک نے بہت جدکوہ طور پر کڑھے گئے رقم مایا کہ اللہ نے جہ کھے کرم فریائے ہیں ان کار بھانیا ہے کہ وہ لوگ ہوا ہے ک مید معے دائے پر چکس ۔ جوہمی ان کورز ق ملال و ناحمیا ہے میں کو کھا کمیں استعمال کریں لیکن حدے شکر دیں ، ورشدانشہ کے عذاب کورو کنائمکن نه به کا کیونک جس برانند کا مذاب بازل بوتا ہے وہ بزابر غیب اورانشد کی دھتوں سے بحروم ہوتا ہے۔ انڈووولوگ بيندين جوائيان لا مُعمَل ما نُح اختيار كرتے ہيں اور تو بـ كرتے كوانيا شعارية بينے ہيں۔ ان براللہ كي دختيں برتي ہيں۔ پنا تي بنی امرائیل جب تک اندے تھم کی فیل کرنے رہے اور انہوں نے جموت افریب اور تم کیا روش اختیار نہ کی تھی اس وقت تک اللہ نے ان پر ہیا جہا تھا کرم فریائے لیکن جب وہ مراط متنظم کو کھول کر کھراور ڈیاو تیول میں لگ مجھے تو انڈ نے اس قوم کوؤیل وخوار کر کے ر کود با سور ڈیٹنا مرائنل جی اس کا تعمیل مخرر بھی ہے کہ جب بٹی امرائنل نے انڈری نافر ہائی احتمار کی تو وہ انڈرے عذاب ہے نہ نئے سے ان برطالم و حابر ہاوشا ہوں کومسلو کر کے ان کی ایشوں ہے ایت بجادی منی آنہوں نے ان مے کھروں اور بستیوں کو احاثر ر با اوران کے تھروں میں تھے ۔ ان کواور ان کی اوالوں کو تدمرف تل کیا کہا جدان کوال طورج ہے عزاجہ کیا کیا کہان کواپنا دج دسنمیالهادی ارد تیم را او عرصه تک که روشرکین کے فاصات نقام سکے تحت این زندگیاں گذارے برجم و کردیے مجے ۔ کیکن جب انہوں نے اپنے منہوں کی معانی ما کی اورانی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کودہ بارومزت و منظمت ہے ہم کنار كردية مير مانفة قاني نے اسيفاء سانات كاذ كركرتے كے بعد تي امرا تكل كوان كي فتوشوں اور كوتا بيوں بيا كاو كي سے اور فريا ہے۔ کے تم نے جمیشہ جلد بازی ہے کام نیا ہے اور میر سے کام نیس ایا۔ اس ایسے تھے میر کی کی جد سے سامری جیسے مکارآ وی کے سال میں کھٹن کئے تھے اور معنزے موتی جوجندروز کے لئے کیا ہے مدایت کھنے کوہ طور پر گئے تھے تم ان کی دانوں کا مجسی انظار شکر سکتے تھے اور سرمرن کے منابے ہوئے چھڑے کوئم نے اپنا معبور منالیا تھا۔ واقعہ یہ بیان کیا تھیاہے کہ جب حضرت موک عیدالسفا مقوریت لینے کے لیے کا دلور پر مختے تو امیوں نے حضرت مارہ زناخیہ السل مرکوایتا تو تم مقام بنایا اورخود کو وطور برتشریف لیے محتیظ میں دان کے بھائے جسب حضرت موی ملیدالسلام کوانٹہ نے دی دن کے لئے مزید روک لما تو سام کی نے بی اسرائیل کے زیودات سے ایک ویا چھڑا بنایا بس سندا بک خاص توار بھی تھی اوراس نے بنی ہمرا نکل کو نیٹین داز دیا کہ موتی بھرسب کوچھوڑ کرکھیں بیطے مجھے میں اور جائے ہوئے ہے بنانا جول مجتے تھے کہ بن چھڑا تمہادا معبود ہے ۔ معترت باردان علیہ السلام نے جاری قوم کو بھمایا کے یہ سامری کا قریب ہے مجراق کی اسرائیل نے چھڑے وسعود بنا کرائی کی پسٹی اور عوادت شروع کردی تھی۔ انتہ قد فی نے حترت موک کو بناو

وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُوهُمُ فَنُ مِنْ قَبْلُ لِفَوْمِ اثَمَا فَتِنْتُمْ عِنْ وَانَّ مَنْ فَبَكُمُ لِلْمُ وَالْمَا فَتِنْتُمْ عِنْ وَالْمِلْعُ وَالْمَرِيّ ® قَالُوالْنُ نَبْرَحُ عَلَيْهِ عَكِينِينَ حَتَى يُرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ® قَالَ لِهُرُونُ مَا عَلَيْهِ عَكِينِينَ حَتَى يُرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ® قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُ مُرضَلُوا ﴿ الْاَتَتَبِعِنْ الْعَصَيْتَ الْمَرِقُ ۞ قَالَ يَابَنَوُ مُ لَا يَرْأُسِقُ إِلَى الْمُوسَى قَالَ لِهُمُ وَكُونَ اللّهُ عَنْهُ وَلَى ٥ قَالَ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لْ نَفْيِى ﴿ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْمَيْوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُغْلَفَةٌ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَ الَّذِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ فَنَهُ أَنْهُ لِلْمُؤْوَمِعَ كُلَّ مَنْ فِي أَلْيَوْنَفًا ﴿ اِتَمَا الْهُكُمُ اللّهُ الَّذِي لَا الْهُ اللّهُ وَلَا مُؤْوَمِعَ كُلُّ مَنْ عَالَهُمُ عَلَيْهِ وَالْمَا الله

### ترومهة أيتة نمبره وتامرو

باشبہ بارون نے مینے تی ان سے کہا تھا کہا ہے میری قوم (س چھڑ ہے کی دجہ ہے ) تم ایک آزمائش شرامیش محتے مو تمهادارب تورخمن ای ہے۔ بیری وی کرد اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا ہم تو بھی جے بیٹے ویں کے جب تک موی عادی طرف بیت کرئیں آ ویتے ۔ (مولُ نے) کہا کہائے بارون بنب تم نے دیکھ تھا کہ وہ تم او بورے بین توتم نے اُمیں تح کول دکیا احمیس کس چرنے میری بیروی ایرے ماس آئے سے روک رکھا تا؟ کیا آئے میری تافرمانی کی؟ (بارون نے ) کہااے میرے مال جائے امیری داؤهی اورمرکے بال ند بكزيينا والجعال والت كالديشاقا كدآب بدنه كيني تكن كرتم في أمراتك كروميان تغرقه ڈال وہاورمیری ، ت کاخیال نہ رکھا۔ (موی نے) کہانے سامری اس مارے میں تو کیاکہتاہے؟ اس نے کیابل نے جرکھود یکھا س کانہوں نے نبیں دیکھاتھا۔ پس بیں سے فرشتے ك تشن قدم سے الك منحى ( خاك لے ) لي تمى وہ من نے ( اس چیز ہے کے بیٹے میں وال دی۔ الادائ طرح مجھے میرےنئس نے اس بات برآ مادہ کرایا تھا۔ (موکائے) کہا تیرے لئے زندگ یں (پر سزاے کہ) آو بی کہتا گھرے گا کہ" بھیے ہاتھ نداگا نا"اس کے علاوہ بے شک تیرے لئے ( آخرت کے مذاب کا)وقت مقررت جس کے خلاف نہ ہوگا ۔ ادارتی ہے اس مبود ( پھیڑے ) کی طرف د کھیجس پر قرجها بیٹر دہنا تھا کہا ان کوہم جاد ڈالیس کے اوران ( کی داکھ ) از اگر دریا ہیں بمادیں گے۔ (ابنی قوم سے فرمایا) کرتمہارایرور دگارصرف اللہ بن ہے جس کے مواعم دے اور بقد کی کے لائق کوئی نیمل ہے۔جس کاهم برجیز کا تھرے بوت ہے۔

تُنْسِفُنُ

المقات القرآك - آيت نبر ١٨٥٩ تم آزائش شدالے کے۔ لَنُ نُبُرَحَ 1.0828,0 عكفين جم كر جنعة والسطار تۇنے نافرىنى كاپ غفيت يانتو م اے میری بال کے منبیا۔ لخية وازمى خشيت عند) ذر گیا به فَرُقْتُ توني تفرقه والعيار تزاديا خطك تواكبنا يتواطال عی نے دیکھا۔ بَصُرْتُ فتطث میں نے افغالیا۔ آلُو الرُّسُولِ فرشت كالدم فرشت كانتان قدم. محزليا وبيسلاديا مَوْلَتُ كاجشاش تدنيونا وإتعاضانكا ظَلْتُ تو(جيا)ريا لُحَرِّ قُلُ بمفردرجنا والين مي-

615

ہم خرور بھیروی ہے۔

## تشريح آيت نبر ٩٨٥٩٠

جب معزت موی طبیالسلام کو طور پریتی مے اس وقت نی اسرائش کے اکثر لوگوں نے سامری کے فریب میں آ کراینا دوسوی وا ندی اور زیورجوانمیوں نے معرے اوا تھا اس کو بھیک ویا۔ جس کو گاہ کرسامری نے ایک چھڑ ابنالیا تھا اور لوگوں ہے کیا تھ كرتها دائش معبود باس كى برستش دو مواوت وبندكى كرواس وقت معرت بارون عليه السلام في ج معرت موسى كالم مقام تصلوكول كو برطرح مجمائے كى دشش كى اور فريا كرو يكوا كرتم نے اس ب جان چھڑے كون العبود بنا كراس كى عمادت كى توب تهاری بهته بزی فلطی ادرآ زیائش بوکی- بدایک قنز بهاس به بچه دمیری این گرد دمیرا کمها انو ان تمام زنهجتو ب کا بودب قوم بنی امرائیل نے بہت دھری کا مقاہرہ کرتے ہوئے رویا کہ جمز ای کی عبادت کریں گئے ہم اس سے بنٹے والے با نظیرہ الریشی ہیں۔ جب موتی دائس آ جا کیں مے اس وقت ہم دکھولیں کے کہ کیا کرنا ہے۔ معفرت موی علیہ السفام کونا و برے جس کا کہ عط كردى جريشة تقيق ل يلهمي بهول تقي فروية كدات موتي إثم نے جب سے اپني قوم كو چھوڑا ہے قو وہ أيد بخت فينيش جما موج كل ے سات وقت حضرت موکا علیہ السلام محت فصے ش بحرے ہوئے اپنی قوم بھی آئے۔ دیکھا کہ قوم کے وکٹر ٹوگ اللہ کی عمادت و بندگی چود کرایک چوزے کوا پنامعبود بنا کراس کی پرشش کررہے ہیں۔ حضرت موٹی کواپینے بھائی حضرت بادون برسخت هستماكمان كي موجودكي عمداتي بوقياته في كيسية كل دانهول في تعودكها كرحش مادوق في تعييا خفلت سيكام لياسياس حالت شی معزب باردن کے باس بہنچ قوریت کی تحقیق کولیک طرف رکھ کر معزت باردن کے مرکے بال اور ڈاڈھی کجز کرا تی طرف محينة موت كن كن كاس بادون برتم في كيا كهادب من تهين الينة بيجهاس قوم كي اصلاح وتربيت كر لئي جهود حمياتها توتم نے ان کی دصلاح کیوں نہ کی ۔ ایمان والوں کوسا تھ لے کران بت پرستوں کا مقابلہ کیوں نہاں کم از کم کوہ طور پرآ کر جھے تا تکے تنے۔معزبت بارہ ن طبیہ السلام نے کہا ہمائی میری باستو سنتے۔ ش نے اس معاسلے میں شاتو کسی طرح کی سستی کی ہے نہ فغنت سے کا مہاہے بلکہ هیفت ہیںہے کہ بنی امرائل کو ہر طرح سمجانے کی کوشش کی گرونہوں نے میری ایک بات بھی نہ بانی اور کیئے تھے کہ جب تک موٹی واپس ٹیس آ جائے ہم تہاری کو گی ہے سننے کے لئے تیارٹیس جی راموں نے کہا کہ ان خالموں فے قریمے قریمی کرنے کی کوشش کی جب بھی نے بیادات دیکھی تر تھے اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کر کہیں اہل ایمان اور چھڑے کے تو بینے والوں کے درمیان جنگ وجدل اورضا و بریا ندہ وجائے اور تو متھیم ندہ وجائے اوران می تفرقہ نہ بر جائے ۔ اس لئے میری بحد شی ایک آیا کہ شن آ بیدگا انظار کولوں تا کر میرے اوپر بیا ترام ندا جائے کہ میں نے ٹی امرائیل میں چوٹ ڈلوا کران کے کلاے اٹرا دیئے ہیں۔ معنزے موی علیہ السلام نے معنزے بارون کی ان تمام باتوں کو سنا ادرائیس یقین ؤ حمیا کہ یہ سب پچو حضرت إدراق كي غفلت كيا وجد سے ليس جوا بلك أيك الله كو تو كر كي خرے كي جو جاكرتے والوں كي وجد سے دوا ہے۔ حضرت موت كي نے

ا ہے گئے اور حشرت بارون کے لئے وہائے منفرت فریائی۔ اس کے بعد آ بہائی قم می طرف حتوب ہوئے ۔ انہوں نے اس کا ج دا افزام سامری پر دکھ دیا اور کہا کہ ہم نے اپنا دہ تمام ڈیور مونا ، جاندی جو ہارے اور یوجہ بنا ہوا تھا۔ جب اس کو کھینک دیا تو سامری نے اس کا کا کرایکہ چھڑا بنا لیا جس بٹس نے چھڑے کی جس کا آواز بھی تھے۔ اس نے بھی بھین ولایا کہ دنوار معبود بھی چھڑا ہے۔

كَلْلِكَ نَفُضُ عَلَيْكَ مِن اَثَبَاءً مَاقَدْسَبَقَ وَقَدَ الْيَنْكَ مِنْ لَكُنَّا وَكُلُونَ لَقَعْمَ وَنَكَ الْمَنْكَ مِنْ لَكُنَّا وَمُونَا لَا يَعْمَلُونَ وَقَدُ الْيَنْكَ مِنْ الْكُنُونِ وَفَعْشُرُ وَمَاءً لَهُمْ مِنْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِمْلُانْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَمَلَانَ فَوْمَ الْفَوْرِوَ فَحَشُرُ اللهُ جُرِمِيْنَ يَوْمَهِ وَلُونَا أَنْ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ أِنْ لَيْفَتُمُ اللهُ وَمَنْ اللهُ مُومِنَى يَوْمَهِ وَلُونَ الْفَوْرَا اللهُ اللهُ مُعْمَلُونَ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<u>م</u> بر يَّتَبِعُوْنَ الدَّاعَىُ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمُنِ
فَلا تَسْمَعُ الْاَهَمْسًا۞ يَوْمَبِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الْاَصْ اَذِنَ
لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلُ۞ يَعْلَمُمَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ
وَلِا يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمُا۞ وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيْوْمِرُو قَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الضَّلِظْتِ وَهُومُؤُمِنَّ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الضَّلِظْتِ وَهُومُؤُمِنَّ
فَلا عَنْفُ كُلْمُ الْمَا الْوَلَا مَفْعًا۞

## وَيْرِي وَيِنْ فِي الْمِيرِةِ وَمِنْ اللَّهِ

 پست ہوجا کی گی۔ بھی بلکی آ بہت کے سوا کھی سنائی ندوے گا۔ اس دن کی کی سفارش کا م ذا کے گیا۔ سوائے اس کے جس کورشن نے اجازت دی ہوداداس کی بات بھی (اللہ) کو بہند ہو۔ اللہ کو جراس چیز کا علم ہے جوان کے سامنے اوران کے چیچے ہے۔ لیکن ان لوگوں کا علم اللہ کے علم کا اما طرفیعی کرسکنا ۔ سب کے سب اس کی دقیع ذات کے آگے۔ چیکے ہوں کے۔ وہائش نام او ہوگا جوان دان تھی موں کے۔ وہاں کے موں مے اورود مون کی ہوگا تو اس کے اورود مون کی ہوگا تو اس کے اورود مون کی گھری کی ہوگا تو اس کے اور وہموگا۔ اورود مون کی ہوگا تو اس کے اور کی اندیشتہ ہوگا۔

#### لخات القرآل آیت تبر۲۹۹ ۱۱۳

نقص ہم مان کرتے ہیں۔ أنباء جريه-V132 سبق لَدُنَّا مارے یاک۔ أغرض جم نے مذہبیمال جنل -41 ناي تعسس ذُرُقُ (أَزُقُ) ين ينكيس ك. يتخافتون لَبِشُهُ تم مخبرے دیے۔ دیکر ہے۔ أغثل زياده يعتزياده وواكما زوستكل اموارميرالنا ـ مینیل میدان .

اَمُتُ نِلداجری بولَدین ۔ خَشَعَتُ نِجِدیست بولَ ۔ خَشَعَتُ نِجِدیست بولَ ۔ خَشَتُ نِجِدین اِسَالِ بَاللَّهُ اَداد ۔ عَشَتُ نِجِدین اِلْوَجُوٰۃُ (وَ جَعَٰہُ) جِہرے۔ ظُلْمٌ نِذِنَ ۔ خَصْبُهُ نَصِين بِشِيْعِ اِسْتُحَلَّىٰ اِلْاَحْدِین اِسْتُحَلِّیٰ اِسْتُحَلِّیٰ اِسْتُحَلِیٰ الْحَصَالَ الْحَدِیْنِ الْحَدِیْنِ الْحَدَیٰ الْحَدِیْنِ الْحَدِیْنِ الْحَدِیْنِ الْحَدِیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدِیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیٰ الْحَدِیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْمُعَلِیٰ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدِیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْمُعَلِیْنِ الْمُعَلِیٰ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْحَدَیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِنْکُونِ الْحَدَیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمُعَلِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمُنْکِیْنِ الْمِیْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمِیْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمِیْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمِیْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمُعِیْنِ الْمِیْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمِیْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمُنْکِیْنِ الْمُعَمِّی الْمُعْمِیْنِ الْمُنْکِیْنِ الْمُنْکِیْنِ الْمُعَلِیْنِ الْمُنْکُونِ الْمُعِیْنِ الْمُنْکُونِ الْمُعْمِیْنِ الْمُعَلِیْنِ الْمُعِیْمِیْنِ الْمُنْکُونِ الْمُعِیْمِیْنِ الْمُنْکُونِ الْمُعِیْمِیْنِ الْمُنْکِیْنِ الْمُنْکِیْمِیْکُونِ الْمُعِیْمِیْکُونِ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمِیْکُونِ الْمُعِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمِیْکُونِ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُ الْمُنْکِیْمُونِ الْمُنْکِیْمُو

## تَحْرَثُ: أيت نُبرو44 ; ١١٢

فرطا کہ اوون کس قدودہشت ہا ہے ہوگا جب اللہ تعالی کے تھم ہے (معنزے اسرائیل) مور پھوٹیس کے اور کیے فیش (عنی اسرائیل) پلند آ واڑھ ہو کوں کو تھر کی طرف جا کیں گے تو الہیں وہ ٹرین کے نتام مرد سے اپنی اپنی تیروں سے نکلی کرمیدان مشر میں تھے ہوجا کیں گے۔ بیسب بھی اس قدام پانک اور بھان کہ انداز ہے ہوگا کہ قوش کرے جو ان استسٹر داور مان کی آسمسیں بھی کی میکن دوجا کمی گی اور نملی چا کیں گی۔ ان پرائی وہشت ھادی ہوگی کروہ بھیکے چیئے ہاتمیں کریں گے اور کہیں کے کہ اس نے دینویس مرف وال من کرارے ہیں جوان میں ذوا موجہ ہوجے کے والے دارووں کے وہ کیس کے کراڑی وں کہاں و ایسا گلانے کہ اس دیا میں بھی مرف ایک وزن دو کرتا کے ہیں' اور اس میدان حشر میں جج کردے کے ہیں۔ فریا یا کہ ہو والگ ہیں جود بیاش بزے حق مند بنے کی گوشش کرتے تھے اور کیتے تھے کہ چلوج آتا آیک کو دری تھوتی ہیں لیکن پر بائد و بالا بہاز جوزش پر سینت کا طرح گرت ہوئے ہیں ہے۔ سینت اور قدرت کا اندازہ وی آئیں ہے۔ اس کے سات میں بہاڑوں کو رہز و رہز کر کے جواش اڑا و ہی آئیں ہے۔ اس کے سات میں بہاڑوں کو رہز اور ہز کہ میں شرح ہوا ہی اور شرک اور ہز کہ ہوئے ہوئے ہوئے اور کی طرف دوڑ ہے آئی ہے اور ہی اس طرف اور ہر اس میں ہوئے ۔ اور ہز اور ہز ہر ہر ہز اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہز ہر ہز اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہر ہر ہز اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے کہ کو سائل ہوئے والور ہوئے ۔ اور ہر ہر ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ہوئے کی کہ سائل ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہر ہوئے ۔ اور ہر ہر ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے کی کہ اس کی آئی ہوئے ۔ اور ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہوئے ۔ اور ہر ہر ہر ہوئے ۔ اور ہوئے ۔

بس کے برطزف جولوگ صاحب ایمان اوگل صائع کے ویکر ہوں گے ان کو برطرح کی راحتوں ہے ہم کار کیا ہوئے گا۔ مذارق کے امید واراور سنتی ہوں گے۔ ان کوان کے بہترین اعمال پر جنٹ کی ابدی راحتی مطاکی جانبی کی شان کے تق می کی کی جائے کی اور زبان کے ساتھ کی طرح کی ذراوتی کی جائے گی نام آیا ہے کا تفاصیہ ہے۔

(1) قرآن کرم الند کی وہ آخری کتاب ہرایت ہے جو تام انسانوں کے لئے بہرورہنما اور مطالبات زعمی شن مشعل راہ ہے۔ اس کی تقسیمات ہا لگل واضح اور آمیان ہیں۔ اگر کو کی تحقیمان پر کس کرے گاہ قران کے ایمان شن پینچ کے کے ساتھ ساتھ تن مرصائی، مشکلات اور تکایف شن عزم و ہمت کے ساتھ الت کران کا مقابلہ کرنے کی اجلیت پیدو ہوجائے کی اورونیا و آخرے کی تمام کا مراجاں اس کا مقدر ہوں گی لیکن جوالی قرآن کر مجمود اس کی تقلیمات سے مدیمیریں مسکیلین اس کو پڑھے، کیجے اور قمل کرنے سے کر دیکریں مسکونیے دیسرف ان کی ہشتی ہوگی بکرا نیسے کو کول کا انجام برا ایمیا تک ہوگا اور نیا اور آخرت کی ہر بیانی کے دومر ہیں گے۔

(2) اعلان نبوت کے بعد نی کر کیم ملی اعتد علیہ والم ایس نار محابہ کرا ہے جان نار محابہ کرا ہے جن مصاعب اور مشکلات سے گزر رہے ہے تی ویتے ہوئے دو باقی ارشاد خریائی کی ہیں (3) اللہ کے دین کو چسیلانے اور اس کی سریاندی کی کوشش کرتے والے چنے ہرواں اور مان کے ساتھ ہوں پر ہرطرح کی مشکلات آ کیں لیس بنہوں نے اللہ کی ارشاد خوشنو دی سے سنئے میرقی سے ہر مصیب کو برداشت کیا۔ (2) دو سری بات ہے ہے کر ہی تشکیفوں کے بعد آخری اور کی دینا بھی بریاد ہوئی اور آخریت کے جوانا ک وان تو عط کردی تشکیل میکن والوگ جو کنو و شرک بین میشلار ہے ان او کو ل کی دینا بھی بریاد ہوئی اور آخریت کے جوانا ک وان تو خوف ورشت سے ان ک آنکھیں می نیکل بڑھا کی گ

3) فربایا کہ جب تیامت کے دن صور امراقش میونکا جائے گا قرائے کچھلے تمام لوگ زندہ ہوکر میدان حشر شن جج ہو جائیں گے۔ اس دن کنار دستر کین اور گناہ کاروں پر ایک دحشت طاری ہوگی کر ان سکے منہ سے الفاظ تکانا بھی دشوار اوکلہ وہ چکے چکے ہاتھی کر کے اپنی شرطندگی کا اٹلیا دکرتے ہوئے کئیں گے کہ دنیا تھی جمیں چتن بھی موقع کا تقائم نے اس سے فا کہ وکٹیں ا اٹھایا۔ شاج و و مدت داں دن تکی جو دیے قدموں گزر کی تھی۔ کہوا ہے لوگ بھی جوں کے جو مشل مندی کے دائے ہوں کے وہ کمیں کے کہ دئن دن کیے جمیں تو یشموں ہور ہا ہے کہ جیسے ایک دن گڑا در کرمیدان حشر تک پہنچ دیئے گئے ہیں۔ اند توانی نے فربایا کمائی کا تھم ہریز کو گئیر سے بور سے سے دو اٹھی کھرڑ جو شائے کہ دو گڑا مدت تک روکر آئے ہیں۔

(4) جولوگ کفر دیٹرک اور گناہوں بھی جنتا ہوں کے وہائیے گناہوں کے بوجوائیے کا ندھوں پرائی طرح لاوے ہوئے آئم میں گے کہان کو کل طرح کی فیر کھا امید نہ ہوگی بلکہ وہ خت باج ہی ہول گے۔

(5) فر بلا کہ اللہ کی طاقت وقوت اور قدرت ایک ہے کہ وہ اس کا کات کی ہر چیز کو اور بلند و بالا پیماڑوں کو جب جا ہے قررے منا کر فضائیں جمیر سکتا ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے کس کی حاضت تیس ہے۔ اپندا میسوال کہ کیا بھاڑ جس طاقتی تھوتی کو اللہ تاہ کر سکتا ہے لیک احتقال موال ہے۔

(6) فرالیا کر جب تک انشرکی طرف سے اجازت نددی جائے گی اس دفت تک اس کی بارگاہ شرکے کوسٹارش کرنے کی اجازت شہوگ ۔ جب اجازت دکی جائے گی آوانبیا مرام اورائند کے صاحب ایمان ٹیک بندے گناہ کا دول کی سٹارش کریں گے۔ کیکن کناروشرکین اس دن برطرح کی سٹارش اورکزم سے محروم رہیں گے ۔

(۲) جولوگ ایمان اورگل مسام کا میکر موں سے ان پر قیامت کے دن انتہا کی کرم برگا۔ ان کو ایدی رامتوں سے دیمکناد کیا جائے گا۔ ان اسک درجات میں اضافہ کیا جائے گا اوران پر کی طرح کاظم اور ڈیا د تی شدہ کی بیان کا بہترین انجام ہوگا۔

فِيهُومِنَ الْوَعِيْدِ لَعَالَهُمُ رِيَثَقُوْنَ اوْيُحْدِثُ لَهُمُّ ذِكْرًا ۞ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَكِرَتَعْجَلْ بِالْقُرَّانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُقضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۞

## ترجه وتايت تمبر الاسما

ادرای طرح ہم نے ان براس قر من کوم نی بس مازل کیا۔ادراس بس ہم نے ہرطر رہے۔ خوف دلائے تا کددہ پر بیزگارین جا تیم ایان کے لئے نتیجت کا کوئی سان بیدا ہو جائے۔ دواللہ بلند

## اود برترادر کا بادشاہ ہے۔(اے نجی کمی الشعابی کلم ) آپ اکر آن بڑھے ش جلدی شریحتے ہیں۔ تک آپ کی کم رف ہی تھمل شاہ جائے اور کیٹر کراے میرسعد ب! تھے اور اوا کم مطافر با۔

#### لغات القرآل آرية لبراه ١٨٠٠

صرفنا ہم نے فرح المرح بیان کیا۔ آلُ عَيْدُ وويواكرناسيه يُخدث تعالى بلندويرته ألفلك بادشاعه فربالنارواب لأتجعل وجلدي ندك أن يقصى بيكه يورك موجات زذني عصيفه فاوه وسيعب علما

## property and the second

قرآن کرم عن گزشتو توس کے ذکر کا بنیادی متعد ہدہ کرتیا ست بھا۔ نے والے تمام انسانوں کی اصلاح و آبیت
اور ہدایت کے امہاب پیدا ہوجا میں۔ برے اعمال کے برے نتائج کا اگر میں ان کئے کیا گیا ہے کہ ان میں دنیا کی مجھ پیدا
ہوجا ہے۔ واقعیت وجرت عامل کرکے اللہ اورائی کے برحول کی اطاعت وفر ان بروادی کا داستہ احتیاد کر کہا اور برائی واستہ
ہوجا ہے۔ واقعیت وجرت عامل کر کے اللہ اورائی میں بہندا ملک ہے۔ اس طرح ان عمل اخلاص اور تیز کی افای اور جمزی میں بہندا ملک ہے۔ اس طرح ان عمل اخلاص اور تیز کی افای اور جمزی میں مقال کے دار قب میں ہوت کے اس مقدم میں اخلاص اور تیز کی میں ان کہا ہے تاکہ وہ میں اور کم ان میں بھار کی میں ان برائی ان میں بھارت کے اس میں بالد میں بھارت کی میں ان میں بھارت کی میں ان برائی ہوت کے دور ان میں بھارت کی میں ان میں بھارت کی میں ان اور کی جا بہت میں۔ برائی کر میں کو ان ہے جمہد کو جانے ہیں۔ وہ فرواس کا محرال اور کا انداز کی ہے جمہد کو جانے ہیں۔ وہ فرواس کا محرال اور کا انداز میں بھارت کی میں۔ دور فرواس کا محرال اور کا انداز میں بھارت کی ان امر میں ان اور کی ہوئے ان امرال حالت بھی تی اور میں ہوئے وہ ان میں بھارت کی میں میں میں بھارت کی میں اور میں ان کی افراد کی ہوئے ان امرال حالت بھی تیا میں۔ بھی اور کی ہوئے در بالا کی میں ہوئے کی ہوئے کی بھارت کی تیا ہوئی کی بھارت کی ان میں میں ان میں میں ان میں بھی ان اور کی ہوئے کی میں بھی تھا ہوئی ان کی در کا ان میں میں کر کی ان کر میں کو ان امرال حالت کی تیا ہوئی در میں کا کردائی کی میں کو بھی ہوئی کر آن امرال حالت بھی تیا ہوئی در میں کی تیا میں کو ان کی میں کو ان کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کو کردائی کردائی کردائی کی کردائی کی کردائی کردائی کردائی کو کردائی کرد

نے تی ا آپ اسبات کی گرز کینے اوراپنے آپ کواس شفت میں دوائے کہ ہوقر آ ان ناز را کیا ہارہا ہے اس کوآپ ہول جا کی گے۔ جب قرآ ان کریم کا زول ہور ہاہوق آ ہے اس قرآ ان کو (یادکرنے کے لئے) اس دنت تک فورے سے جب تک دی تھی ندہ جائے اور پیشر ہے کئے کراسے پر سے پروردگاو میں ساخل اور قرق مطافر ہائے۔

ان آیات کی چند و تول کی و شاحت

(2) دومری بات بیار شاد فرمائی گئی که اعتبالها ک اس قرآن کریم بی بار بادگوک کون کے برے احمال کے برے نہائی ہے تبردار کیا ہے کہ اگر دوا ہے ماست اندی دعیا کو کھی کے آن شن دوا می ترین مقات پیدا ہو نو کمی گی۔(1) میکیا تو ہے ہے کہ ان میں تقو فخ اور پر بینز گارئ جمین اکل مفت پیدا ہو ہوئے گی۔(2) دومری ہے کہ ان تیں تقویل کے ماتھ ماتھ کم او کم موجعے اور فرکر کے نے خصصت وطریت سکا مہار بیز اور وائم میں ہے۔

(2) تیمرک بات بیغر انی که اس کا نتات جمها آمرکی بلنده برتر متی سیاتوه الله سیج دفتی اور چاباد شاه او مشمر ان ب اس حقیقت سیدا نکار مکن نمین سید که الشاقهانی کی ذات براهم از سیدای قدر بلندا در برتر به که انسان ایس کی عقیسته کا تصور بکه نمین کرسک به وی اس کا نامه کاخذی و با کلب سید و بری بچاباد شاه برای سراک مواکونی عبادت و بندگی که از تیمین سید به

(4) چرچی اہم بات یہ درشاد قر باقی کہ بیٹر آن کریجا اندے نازل کیا ہے وائی اس کا گھران اور کا فظ ہے۔ وہ اس کی ا حفاظمت میں کی کا مختاری گئیں ہے وہ جس سے پہلے اس کی حفاظت کا کام لے مکٹ ہے۔ تاریخ گراہے کہ اس نے کفار کو این ک قریشی عطاقر باکر ان سے حفاظت قرآن کا وحد و پورا کیا ہے بنا تجہوہ تا تاوی قوم جو اینا ہے مسلمانوں اور قرآن کو من نے کئے گئی عطاقر باکر ان کے مقابد کی اور انہوں اس کی تاریخ کی کے قتار دین اسلام اور مسلمانوں کی ایرنت ہے اسامہ کا کہا کہ کہا ہے کہ کا دورا تبدیلے اس قوم کو داو جا بیت وی اور انہوں نے اسلام تو ل کرنے کے بعد اسلام کی تعقیم خدمات مراہم او پر لیٹن دین اسلام کوسٹانے والے تو دی دین کے جافظ ہن مجے غرضکہ بیالڈ کا کتام ہے وہ اس کی تفاقت کا خود فرر الرہے۔ ٹی کریم سلی الشاطلیہ وسلم سے قربایا جار ہاہے کہ اے ٹی اجب تک آپ کی طرف موری طرح وہی نازل نہ ہوجائے اس وقت تک آپ جلائ نہ تجھے ۔ اس آپ سے کا جس منظر یہ ہے کہ جب حضرت جرشکل اللہ کا کتام کے کرآ نے اور آپ کو آن کر یم ساتے ہے تو آپ شویدا میں کی فیرسے بین خیال کرتے مے کہ عمل ان آبات کو انجما مورح اور کرائی ایسانہ ہو کر تیں ہوئی جادی اور اوا کی رسالت عمل کی دوجے ۔ آپ یاد کرک کے لئے جلدی جلدی جادی کی اس مبارک کو کرکٹ ویا کرتے تھے۔ اس نے اشاف کی نے مورہ الاطل میں فرمایا کرائے تی ایم آپ کو ( بیٹر آن ) اس طرف ما کی کرکٹ کے بیاس کو بھی ہے۔

سورة القيام عمي ارشادفر ايا كياكدات في اكب افي زبان مبارك ( جزنون كو) جلدي جلدي وكنت نداياكري كي تك اكر ( قرآن كول برقع كرديا) اوراس كو ( آب كي زبان مبارك ) عادت كراديا جادى و سدادي به جدب يقرآن بإما جائة آب ال كما تباش كيجة ( خاموثي سه سنة ) كاريدهاري و مداري ب ( كد قلب برقع كرا كي اور علادت كرادسية كي عاده ) الري المبيرة كل ( آب كي ذبان مبادك سه ) بيان كراوي كراسورة قياس)

خلاصہ یہ بی کرتر آن کری کے الفاظ اور آیات کا مطلب اور مظہوم تعین کرنے کا اختیار کی کریم ملی اللہ دئیے وسلم کے علاوہ کی توقیق ہے۔ الحد اللہ تعاریب اکا براور بن رکول نے ہوری ویانت وابات کے ساتھ قرآن کریم کی وی تحریح فر الل ہے جو نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے تقل کی گئی ہے۔ انسانی تاوی تھیں ان اکا بری کا وشول کو شہری وقت سے تصابیب کا اوراست بھیل ان کے کار نہوں پر فحر کرے گے۔ طاحہ ہے کو آن کریم کی بروہ تھوئی جواجاد ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ ملم کے مطابق تو کی وی اللہ کی مراد بھی جائے گی جی جولاک اپنی و فراض کے لئے احاد ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم سے مند چھیر کرمن مائی تھری کر ج جیں وہا تائی مقبل افرح کے۔

(5) پانچ ہیں بات سیام شاوٹر مائی ہے کہ اے ہمارے صبیب آئے ہے بھیٹہ بھی کینے کہ اے بہرے می دردگار میرے علم عمل اضاف اور آئی عطافر ماہیے ۔ کو تک جومنو انشانی طرف ہے عفا کے جا کیں کے وعلی اور جارے ہوں کے اور منزل مراوتک پہنچائے کا ذریعے ہوں گے۔ ان طوم کے علاوہ جینے بھی علوم جی ضرور کی ٹیمل ہے کہ ان علوم کے ڈریجہ انسان کو راہ براہے تعیسے ہوجائے بلکہ کر انشانی فور جارے اس میں شال ٹیمل ہوگا تو انسانوں کے جینکے کے زیادہ امکانات ہیں۔

# وَلَقَكُدُ عَهِدُنَّآ

إِلَّ ادَمَمِنْ قَبْلُ فَنَيِي وَلَمْ نَعِيدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ اسْجُدُوۡ الاِدۡمُ فَسَجَدُوۡۤ الاَرۡ الْهَلِيۡسَ اللهِ فَقُلۡنَا يَاٰدُمُوانَ هٰذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَضْفَى ﴿إِنَّ ڵػٲڵٲۼٞۼٛؿۼڣۿٳۉڵٲڠۯؽ۞ٛۉٲؾٞڬڸڗؿڟڡٷٛٳڣۿٳۉڵٲڞۼ<sub>ۿ</sub>ؽ فَوْسَوَسَ اِلْمِيْمِ الشَّيْطُنُ قَالَ بَالْمُمُ هَلِ اَذُكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَايَبْلِي ۗ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَاسُوۤالْهُمُا وَطَفِقَا اِعَفْصِفْنِ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعُصَى أَدُمُ رَبُّهُ فَغَوْيِ ۚ ثُمَّرُ الْحِتَلِيهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ قَالَ الْهِبَطَا مِنْهَاجَمِيْعًا بَعْضُكُمْ إِلَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَالْتِيَنَّكُمْ مِنْيَ هُدَّى ا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى ۗ وَمَنَ أَعُرُضَ اَعْمٰى@قَالَ رَبِ لِمَرَحَتَّنُوتَيْنَي اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا@ وَّالَ كَذَٰلِكَ الْتُتَكَ الْمُتَنَا فَنَسِيْتَهَا أَوَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُسْسَى ۞ وَكُذَٰ إِلَكَ نَجْزَىٰ مَن اسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِأَيْتِ رَيْعٍ وَلَعَذَابُ ِالْإِخِرَةِ اَشَدُّواَ اَبْقَى ۞ اَفَلَمْ يَهُ لِلهُمْ كَمُ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِينَ الْقُرُّونيَعَثُمُّونَ فِي مُسْكِيفِهُ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَالْيَةٍ لِرَّافِ لِالنَّهٰ فَ

زجمه التهيت ثميره فالأمام

1 P 1

اورائ سے بہلے ہم نے آرم علیدانسلام کوا کے تھم ویا تھا۔ ان سے فلنست ہوگئی اور ہم نے ال پی والا وکی پینتی ند مائی۔ اور بادکرہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کرتم آ ام مائے السلام کوجہ ہ کرو۔ ان سب نے مجدہ کیا عمرالیس نے اٹکادکردیا۔ پھرہم نے کم کہ اے آ دم برقمباراا ورقمباری ہے کیا کارشن ہے۔ ایسانہ ہو کے تنہیں جنت سے نظوادے اورتم معیبت میں بڑھاؤں ہے شک تمیادے لئے اس جنت میں بیر (خنت) ہے کہ ندتم مجو کے رپوٹے اور ندی تھے، زقم پیاہے د ہو مے اور ترحمیس وحوب کیا تیش سمّات کی ۔ مجرشیطان نے ان کے دل میں وسوسرڈالا اور کہا کہا ہے آ دم کیا بین حمیس ایک اپنے درفت کے متعلق نہ بتاؤی جس ے بہتر کی زندگی اور ناتم ہوئے والی سلانت نصیب ہوجائے؟ آخرکاران دونوں نے دس سے کھالیا جس سے ان دونوں کے سر لک دومرے کے آھے مکل سے ۔ اوروود اور برنت کے جول سے اپنے آپ کو جائے تھے۔ آ وم علیدالسلام نے اپنے دب کی ناخر الى كى اوتسطى عن يز محق بر عراس كرب في است خف كرايات عمرات خفيد فرما لى (الدينول كرني) وراس و او ممالي -(الله تے ) فرمایا کرتم دونوں بیمال ہے امتر جاؤتم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں تھے۔ بھر جب میری طرف سے تمہارے باس ہارے آئے تو جو بھی اس کی ہیں دی کرے گا وہ محمراد نہ ہوگالورنہ بوقتی میں جھا ہوگا۔ اور جس نے میر کی ہاد ( نصیحت ) سے مند مجراتر بے شک اس کی معیشت (روز ک) تک بوجائے گی ۔ اورائے ہم تیامت کے دن اندھاد کھا کیں گے۔ وہ کے کا کرائے میرے ویا تونے مجھے اندھا بھایہ جب کریں و نیاش آ تھوں والا تھا۔ اندفر یا کی مے کرچی خرج تونے ہاری آیاے کو بھاری تھا جب كروه تيرے يال آ كي تعمل - اى خرح آج تم نے تھے بعماديا-اورائيے تى حدے كذرنے والوں كواور جولوگ اسے رب م ایمان قبک لاتے ان کوہم ای طرح کی مزادیں مے۔اورآ فرے کا غذاب و شویز بن اور دیرنگ قائم رہنے والا ہوگا۔اور کیا (اس بات نے بھی )ان کو دارت دری کدان سے پہلے ہم کتے توکور کو بلاک کر بھے ہیں۔ جن کی بیتیوں میں (یہ آن تھی ) بطتے مجرح بیں۔ بھینان شرعش رکھے والوں کے لئے نتا نیال موجود جیں۔

لغات الغرآن آيت نبره ١١٨٥١١

تَشْفَقَی تَمْسِیت بَلْ إِنَّ اِلْکَ لَاتَعُونُعُ وَبُولَاندَہِکَا۔ لَاتَعُونُ وَنَالدَدِہِکَا۔ لَاتَعُرْنُ دَیْلِے، اِنْکَرِیْکُا۔ لَاتَعُرْنُونُ دَیالے، اِنْکَرِیْکَ۔

لاتضخى شادهوب شرار بوعجب أَوُّلُ يُّه مِنهَا فَي كِتَامِونِ مِنْ الخلذ كالمطرر لايلل فوال من كيد طفى وه يمك ممايه كايشق بدنعوب زبوي مَعَنفة م مزربسرکاسامان ب منک \_\_ ألنهني - 1. 1 P

# تشريج آيت فمرد الملاال

سات کوجول مجھ کرشیطان ان کا از لی دشمن ہے اورو، ووٹول اس کے دعو کے اورفریب میں آ مجھے پر دشت کے کھا ہے تکی ان ووٹول کے بدن سے جنے کا لی زیار کیا۔ ایک دوہرے کا من ایک دوہرے کے سائے کھل کی طال کدائن جگرد و دونوں تھا نے کرشرہ و م ے دووں اپنے سرکو جنت کے قول ہے جمعیانے کیے۔ اس وقت حضرت آ وم علیہ السلام کو اس کلطی کا حساس ہوا کہ ان ہے جول بحرگی مانا کسیزم و بهت کا تقاضار تفاکه وود ولول آق بولی بات کو محل شایعو لئے ۔ تقی رہوا کہ دانشانعاتی نے معرت آرم دعوا کو جنت کی راحتوں ہے نکال کر دنیا میں بھیجے و ، اور فرمایا کہا۔ جنت میں آئے کا ایک بی راستہ ہے تم اور تمہر زیادالا دس ویویش لیک مدے تک روکرا بیان اورمسن عمل کا مظاہر وکر م مے تو جنت کے مستختر بن تکمیل ہے۔ اس بات کی باد دھا لٰ کے لئے ہم اے باک نکس انبا اگرومگوراه مدایت کی تعیمیات و به کرمیسختار بن میماگران کی مالی بونی تعلیمات مرکمل کما کماتو و جند کی ابدگیارا متون ے محروم نارجیں مے کیلی اگر مافر ان کی روش اعتبار کی کی قرند مرف یہ کہان کی زندگی کا دائر وٹٹ کردیا جائے کا ملکہ نیادورہ خرت ين اوائة نتسان كريج مي معل ديموسك كارة فرت كامز الوياد كاكر فن لوكول في نشرك يغيرول كاما بول تغيرت ے مند پھیرا ہوگا اور جان ہے جو کراند ہے ہے رہے ہوں کے جب دوقیامت کے دن اٹھی گے قیصارت سے محروم ہول کے۔ وہ کیں گے کہاہے تارے رہے ہم دنا شماق آگھوں والے تقے بھی بیٹر اند ماکر کے ٹیوں اٹھا اگیاہے؟ جاب ہاجائے گا کہ جب تمیارے ہایں جاری آیش تھی گئی تھی تو ندمرف اناری آئیوں کا انکار کرئے تم حدے جو یہ گئے جگہ جان ہو جو کراندھے ہے رہے تھے ۔ بھڑا پرتمیاری مزاہب بیتوان کی آخرے تل مزاہو کی۔ دنیا دی مزاکی طرف اٹٹارہ کرتے ہوئے فرمایا کم یا کہ بہت ی قوموں کوہی لئے ہریاد کر دیا مما تھا کہانہوں نے جود کی ہائر مانیوں کے ایسے انداز اختیار سکتے جس میں انہوں نے اپنے باتھوں ای دنیاز درآ غرت کو پر ، وکرڈ ایا ۔ تارج النا ہے کھنڈ رات ان کی تا فرمانٹوں کی مند پرلی تصویر میں ہیں۔ طواحہ سے کہ حعزے آ وغ نے تھم کی فریار بردادی پی فلنٹ ہوگئی۔ازناکوونر جی بچھ ٹھا تا کہ تمام توگ بیان اور حسن عمل اعتبار کرے وور رہ رہے آ ۔ کو جنب کاستی ٹارٹ کریں۔ دیا بھی آ نے کے بعد هنرے آ بغ وحوال بافر مانی پرشرمند کی محسول کررہے تھے اور دی رات رویت ریجے اورتو یہ واستغفار میں <mark>گھے ریچے بھے</mark> آخر کارائیڈ کوان کے ندامت کے آخر ڈن برح آ عم اوراند نے ان کی اس خطاکومه ف کرد بااوران کیاتو یکوفرل فرمارانه اب نصاری کار مختبر و کرهنتریت و مرکز برشن ونبود بانندان کی تسلوں میں جلتار با درات نے (نموڈ باننہ) اپنے بیٹے معترت میٹی کومول پر جے معا کر معترت آ وم اور سارے انسانوں کے ممنز ہوں کومعاف کردیا۔ یہ مفیدوکن قدر کنزورا دراه تدنیت بیشتن بیشتن سانسازتیان حقید و برجی بویتے میں ادر کمرائ کواینے محلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔

وَلَوَلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن زَيْكَ لَكَان لِزَامًا وَاجَلُ مُسَمَّى ﴿
فَاصَيْرَ عَلَى مَا يَقُولُون وَسَيْحَ بِحَمْدِرَيْكِ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ
وَقَبْلُ عُرُو بِهَا وَمِنَ انْ آيَ النَّيلِ فَسَيِّحْ وَاطْرَاف النَّهَارِ
لَعَلَكَ تَرْضَى ﴿ وَلا تَمُدُنَ عَيْنَيْكُ اللَّي مَامَتَعْنَا بِهَ ازْوَلجًا
مِنْهُمْ زَهِمَ وَالْحَيْوةِ الدُّنْيَاةُ لِنَفْتِنَهُمْ وَفِيهُ وَرِزْقُ مَرَيِك
خَيْرٌ وَ آبْفَى ﴿ وَأَمُر آهُ لَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِيرُ عَبَيْهَا \* لا
خَيْرٌ وَ آبْفَى ﴿ وَأَمُر آهُ لَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِيرُ عَبَيْهَا \* لا
خَيْرٌ وَ آبْفَى ﴿ وَإِنْ فَا نَوْرُ وَلَكُ إِللْمَ الْوَوْ وَاصْطِيرُ عَبَيْهَا \* لا
خَيْرٌ وَ آبُقَى اللَّهُ فَوْى ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهُ فَوْى ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَى ﴿ وَالْعَالِمُ اللْعَلْمُ وَالْعَالِمُ اللْعَلْمُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ الْوَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَالِمُ الْعَلْمُ وَالْعَالِمُ اللْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَالُمُ اللْعَلَامُ اللْعَلْمُ وَالْعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُونُ وَالْعَالِمُ اللْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ اللْعَلَقُولُ وَالْعَلُومُ وَالْعُلُومُ اللّهُ الْعَلَيْحُ وَالْمُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ وَالْمُ الْعَلَمُ الْمُ اللْعُلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمُولُ وَالْعَالُمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ الْوَلَقُلُمُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ الْعُلْوَالَعُلُمُ الْمُؤْمُولُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُو

### ترجمه أيت تم ١٣٩ ١٢٩

(اے بی سلی الفرطیہ اسم ) اگراپ کے دب کی طرف سے ایک بات مطے لا کروں گئی اور مدت مقرور کروں گئی ہوتی اور مدت مقرور کروں گئی ہوتی توان پر ضرور مذاب از ل ہوج تار ہو تجھ وہ کہتے ہیں ہی ہر بھی اور مور ن خروب ہوئے ہے پہلے تھے اور کی عروث کی ہوتی گئی ہے بہلے اور مور ن خروب ہوئے ہے پہلے تھی اور کی حارث کی گھڑ ہواں میں اس کی تھی ہیں ہوروں کے کاروں پر گئی شاید کر آپ خوش اور ب کر ہے اور اس کے کاروں پر گئی شاید کر آپ خوش اور ب کی اس شان و خوک کی حروف نظر اللی کر گئی تا در کی تاریخ ہو آپ نے اس محلف اس محلف آپ کی اس شان و خوک کی جو دو اس کے ہیں کہ برائی اور آپ کے موروں گا دی ہو ہواروں کی ہوروں کی بہر اور میں ہے دیا وہ ہاتی رہیئے اور اس ہے کہر والوں کو میں اور بی ہوروں کی برائی کی اور بی ہوروں کی برائی کی اس میں اور بی ہوروں کر ہے ہوا ہے۔

ان اور بھر بی والی میں تھ کر ہے کہا ہے ہے کوئی رز آپ گئیں ہے ہی بھی بھر دول و سے والے ا

#### لغات القرآن آبية نمبرو ١٣٣٢ ١٣

مَسْيَفَتُ مُرَدِّقُ عَرَرِي كُولَ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ

إِزَامٌ عذاب.

أخِلُ مُسَمِّي مت تقرر يتعين \_

إنَّاءً بنَّن يُحدوثت.

أطراق كناري

نَوُطْنِي تَوْضِيرِي

لاتمدن تبرزديية

ر قرار منعقاً المرية كاما بان دراء

وَهُوا فَي الرَّاسُ وَرَا مِأْسُ إِنَّ الرَّاسُ وَرَا مِأْسُ إِنَّ الرَّاسُ وَرَا مِأْسُ إِنَّ الرَّاسُ وَ

نُفْتِنُ مَ مَا لَا عَدِ

إضطير توقائم بد

# شرع: آیت ۱۳۲۵ اتا ۱۳۲

ان آیات میں کفاروشرکین کے اس طرق کل و جان کیا گیا ہے ہوائیوں نے الشادرای کے رسول کے ساتھ القیاد کر رکھ تھا۔ ان موکوں کی تا فراندی مشدول اور ہیں والارس کی دہدے ہوتا تھیے جانے تھا کہ الشکاعذاب ان پرفوٹ پر تا اوران کوکٹر شنہ قرموں کی طرح تیاہ و رہا اگر کے مکا و باج تکہ انڈی ہوصف پروس کی صفت وقر دکر مواور صفت ملم قبل جھائی ہوئی ہے اس سے عمل بھا دول کوفر رائی مزائیس وی جاتی بھک ان کوایک طامی اور مقر مدے تھ مہلت اور فیمل دی جاتی ہے کہ وہ اس فرصت ہے فائدہ اٹھا کراہیے اٹھال وافعال کی دملاح کرلیں۔ اس کے بادج دو کردہ اٹھاروٹی زندگی اور طرز فکر کوئیر لی ٹیس کرتے ہے۔ انڈیکاوہ فیصلہ آجاتا ہے جس کے سامنے کی کائٹیر نا اور خواند یا ٹائونکس میں جاتا ہے۔

نی کریرم ملی احتد علیه دملم در آب کے جان نار محابر کرائم سے فرما اِجار ہاہے کہ وہ کفار کی نافر مانیوں اور ضد کی مرواوت کریں اسپے کشس کو قائوش دکھتے ہوئے کسی طرح کے اختام کے جذبے کو بردان ندج حاکمی۔

ا ہے فریفہ تکنی اوراشا عت وین کیا جدو جدویتی ترکزوین الشاقع فی نے فریل ہے کہ کفار کے بیجے نہ پری اپنے اعمال کی قرکر تے ہوئے اللہ کی عمالت وہندگی اور ترویشا میں ول وجان ہے لگ جا کمی اس سے دسرف سکون قلب کی دولت ل جائے کی حکمات تکام وثر تی بھی مطاک جائے گی سکون قلب کامپ سے بھڑ ور بداور عبادت کا بھڑین انداز اللہ کی رضاو فوشنووی کے نے تمزیز مناہے۔

فرلماكد

- (1) مورج نگلے ہے کیلے
- (2) سورج غروب ہوئے سے بہلے
  - (3) رائد كافات عن
- (4) دن کے دنون صون کے مطالے وقت اللہ کی جمد دنگاہ کیجئے اور اس ذات کی تؤییاں بیان کیجئے جس کاسب سے بدا قائدہ ورخرف سے خوش میں فوق ہے۔

سیدوآ ہے ہے جس شی پانچ وقت ٹیم بغیر بعمر معرب اورعشا وکیا نماز دن کے اوقات بیان کئے گئے میں اور پارچی وقت کی نماز دن کی فرضیت ہیں ہو تی ہے۔

ان آیات میں دوری بات براوشاؤ مائی گئی ہے کہ اس و نیاش اصل چیزا میان لانے کے بعد انسان کے بہترین اعمال ادران کے بہترین اعمال ادران کے بہترین اعمال ادران کے بہترین اس کے بہترین اعمال ادران کے بہترین اس کے بہترین اس کے بہترین کے ب

ئى كريم ملى الشعلية ملم وخطاب كرت بوعة فرمايا كياسيه كداس في أبيده فإكرا فاجرى چيك ويك دوفتك ، وفيت اور

شوق ہے دیکھنے کی چیز برخیس میں کیونگ ہے انسان کی ایک تا نہائی جیں۔ اکثر واگ دنیا کے حرص والا دکھ میں ہوا کر آخرے تکے او مھال جاتے ہیں۔ دنیا تھنی استعمال کرنے سے لئے جو اُن کی ہے وال لگانے کے لئے قبیس کیونگ جو چیز اللہ کے پاس ہے وی زیاوہ بھتر نے اور بھٹ باتی دینے والی ہے۔ یہ دنیا اور می کی دوئیس مارشی میں جوالک وقت مقرر رضح ہو والمس کی۔

تیسرگذبات بیفرمانگاگی ہے کیا ہے کیا گھا اللہ علیہ اس آب قود می موقش سے کام لیتے وہ سے تماز قائم بھی دوا ہے گھر والان وکل اس بر جائے فی وکٹش کھینے۔

رز ق کی پروان کیکنا ہم بیٹن ہونے ہیں کہ آپ و نیا کاس زمیدان کی کریں کھاکھ ڈوکی گذارے کا بھرا تھا م ہمے کر مکا ہے ہم اور آگائیں جوابے ناہموں سے محت کرائے اور گھر پیوکر آرام سے کھائے ہیں جکرہم آپ کے درق کے اسدار ہیں۔ ہم می آپ کورز ق دیں گے۔ مجرین انج مؤمر ف تقوتی ور پر پیوگھری اعتبار کرنے واموں کا ہے۔

# وَقَالُوا لَوْلَا

يَاْتِيْنَا بِالْيَةِمِنْ ثَنِهِ أَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِنَةُ مَا فِي الصَّعْنِ الْأُوْلُ ﴿ وَلَوْاَنَا آهُلَكُنْهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَسْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا آرْسَلْتَ الَيْنَارُسُوْلُا فَنَتَّبْعَ الْيَتِكَ مِنْ قَسْلِ آنُ ذَذِلَ وَ نَخْزى ﴿ قُلْ حَلَّنَّ مُنْ تَرَبِّحَ فَعَنِ الْمَعْلَا السَّوِيْ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَسَلَا عَلَا مَنْ أَلَا السَّوِيْ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَسَنَعْلَمُونَ مَنْ اَصُولُ السِّورِا السَّوِيْ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَسَنَعْلَمُونَ مَنْ اَصُولُ السِّورِيْ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَسَنَعْلَمُونَ مَنْ اَصُولُ السِّورِيْ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَلَا السَّوْنِ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَالْمُولَا السَّوْنِ وَمَنِ الْمَتَذَى ﴿ فَالْمُولَا السَّوْنِ وَمَنِ الْمَتَذَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي السَّوْنِ وَمَنِ الْمُتَذَلَى الْمُعْلِيلِ السَّوْنِ وَمَنِ الْمُتَذَلِي الْمُعْلِيلِ السَّوْنِ وَمَنِ الْمُتَذَلِي الْمُعْلِيلِ السَّوْنِ وَمَنِ الْمُتَذَلِي الْمُعْلِيلُوا السَّوْنِ وَمَنِ الْمُتَذَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُوا السَّوْنِ وَمِنْ الْمُتَالِيلُولُونَ مِنْ الْمُعْلِيلُولُوا السَّوْنِ وَمِنْ الْمُعْلَى الْمُولِ السَّوْنِ وَمِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُوا السَّوْنِ وَمِنْ الْمُعْلِيلُولُ السَّوْنِ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِ السَّوْنِ وَمِنْ الْمُعْلِيلِ السَّوْنِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ

#### تزجمه: أيت فبرا ١٣٥٢ ال١٥٥٠

وہ کہتے ہیں کد (اے نی سلی القد علیہ ایسم) آپ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) نے کر کیوں نیس آتے۔ (اللہ نے فریلا) کیاان کے پاس کیکا کہ بول میں سے وو نشانی

<u>چ</u>

نیمل آئی؟ ادراگریم رمواوں کے آنے سے پہلے ان کوبلاک کردیے تو کہتے کہ اے حارے رب! آپ نے حادی طرف کوئی رمول کیوں نہ بھجا تا کہ ہم ذکیل درموا ہونے سے پہلے ان کی اجاع کرتے آپ کید چیخ رتم انتظاد کرد۔

حميس ببت جلد معلوم بوجائے كاكركون سيد من ماست ير جلنے والات اوركس في الدين مامل كى ر

افات القرآن آمدنبر۱۲۵۲۳ ا

دو کول ٹیس لاتے امارے ہاس۔

صُعُفٌ (صَعِيفَةً) ١٥٥٧ عند

لَوْ لَا يَأْتِينَا

أوضأت

نَذِلُ

تغزى

تؤن بجهار

بم ذلل ہوتے ہیں۔

المرسوانوت إل

. مردوده کایل

مُتُوبِص انظاركرتين

ألمشوفى برابر

إهتاى بمرغزايت إل

# roverne de la Car

سورة طديش الفدالفالي في حضرت موى عليدالسل ماوران كوديت من مجزات (عصالوري بينها) كابزي تتعيل ين ذكر

قر بایا ہے۔ ان مجوات کو دکھ کرکی لوگ تو ایمان ہے آئے لیکن آئی فرحمان اور بنی اسرائنس کی بہت بڑی اکٹریت نے سب پھی آئیکھوں ہے دیکھنے کے باوجوداس کو ایک جادو سے زیادو نہ مجمال سے معلوم ہوا کرجس کو ایمان لا نا ہے وہ مکمی بجو دیا بہائے کا مختاع نمیں ہوتا۔ لکہ جب بن مصدافت کی دوشن نظر آئی ہے تو ان کے دل ایمان کے لورے مور ہوجائے ہیں۔

کفار کہ جوانے ان نسلانے کے بہانے خاش کرتے رہیئے بھی آمرو وزواجی فورکر نے تو کی کریم ملی ہوڈ میلے وہلم کی ذات اور قرآن کر مجھی تھیم کتاب کے بعد ان کو کی افزو کے مطالبہ کی شرورے دھی۔ کیونکہ ایک تبی آئی (مسلی انشد طبیدہ ملم) کی زبان مبادک سے ایسا کام مناویا تا جس کی مثال اور نظیراں نامکن ہی تھیں ہے جو عرب کے تمام الل زبان کے لئے ایک چینی تھا اور قرآن کر بم مل صاف صاف قرار دیا گئی تھا کہ اگر وزیا کے جانے اور انسان بھی تل جا کیں جب بھی وس قرآن جیسالانے کی کوشش میں ناکام وام رادو جا کس کے بکہ تر آن کر می کی ایک سوریت بھی ہو کرئیس لاکھے۔

انغذاس مجزہ کی موجود کی بھی کی مجل سے مجزہ کا مطالبہ بڑی جانت کی بات ہے کا ریکہ بڑی جدارت سے مجتمع ہے کہ اے آی (صلی الشعلبہ وسلم) اگرا کہا ہے جی آئو تبوت کے طور پر کوئی فٹائی یا عجزہ کے کرکیوں ٹیمی آئے جس کو دکھی کریم ایمان لے تھے۔

انشرق فی فی نے فرخا ہے کہاں سے پہلے ہو کہائیں آ بھی جی جن عمی انبیا مرام کے جوات کا ذکر ہے کیا وہ ایمان اللہ نے کے لئے کا فی تھی جیں؟ کیا تھیں ہے بات سطوم تھیں کہ انبیا مرام نے بڑے بڑے جوات وہا سے لیکن ان پر ایمان والے مرف چند سعادت مند لوگ جی تھی بہاں اس بات کی ایک وفد اور وشا سے خروری ہے کہ ٹی کریم چھٹھ پر تھاری فر بائش پر کی جو وکر باز کرش کیا کیا کیونک کردہ اس جو وکود کھنے کے باوجوداس پر ایمان شائے قواشہ کا خذاب باز ل ہوتا اور مہدی تو م جا روجائی جوافذ کی سلمت کے خلاف ہوتا کیونکہ الشرائ کی میں علوب ہے کریا مت آخری ٹی گی آخری است ہے اگر میسٹ جائی تو

اس لئے احدق نی نے قربایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت کی قوموں کوان پر ان بی کی تافر باندل کی ویدسے بلاک کیا ہے جن کے صرف نب کھنڈوات بھی باقی نہیں اورفٹان جرت واقعیمت بن میچے جیں۔البند آپ سے ہے جارمجوات معاور ہوئے جیں جن کو جزاروں میں برکن شرنے و کھنااور اس کوننسیل سے بیان کیا چنا تھے جھوات نبوی ملی انڈ علیے ملم پر ہے تا رکنا جس کھی جی جن کو الم حظ کیا جا سکتا ہے۔

فربالا كريم نے اپنے دمولوں كواس كے بيجاتما كرد الوك بيان كين تكس كرا كر جارے باس دمول آئے تا في بم اس طرح

۔ وکس ورموان موسک اور محمالیون سالڈ کے رقر بالا کراپ انف نے اپنا آخری رمول اورآخری کی گئے ویا ہے جس سے نمان ہریت سالک میرور قرائش کر کر مرد کے ہوئے کہ ان کر ان کر سالک میں کہ نواز میں کا میرور کا میرور کا میرور کا میرور کے

پاسکا ہے اب قرآن کریم کی موجود کی شرد کر جی کی خرورت ہے ووٹ کی گانے کی ۔ قربایا کہ الی ایمان کو تفاد کی جانوں ہ بر بیٹان ہوئے کی خرورت قبس ہے کیونکہ میں جدر تاقربان اور مرکش لوگ اپنی آنکھوں ہے وکھ میں ہے کہ بی وصدات کو ز

۔ نے کا انجام کئٹ بھیا تک ہے اور جونوگ جیاتی پر ایون رائے واسے میں وہ ممکی جان لیس سے کے سید محدواستے پر عل کرمنول مقصور سرکون پہنچاہے۔

۔ اللہ تقافی ہمیں : پینے گفتل وکوم نے کی کر پیمسلی ملہ طلبہ وسلم کی شال اُئم نیات کے معد نے ایجان اور میں مدلے کی قریش معافر مائے آئیں۔ اور آخرے کی ابدی راجی معافر کرے آمین فم آئیں

بلمد مقدمور وكشاكا زجر ونشرت تحيس تنسه فيجيار

ار آخر دعو ادان الحمدلله رف العالمين. الداماء بنا طريق الرفاعة وادانه الدان مار بناو بالجارية

# پاره نمبر ۱۷ اقترب للناس

سورة نمبر ٢١ الأنبياء

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

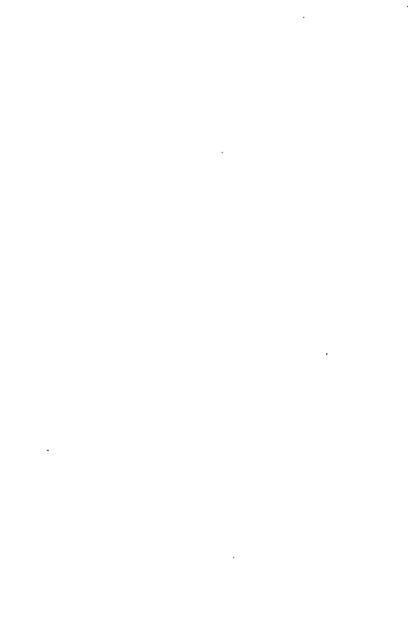

# 4 14 15 15

# 

مكه كرمه كره ورمتوسله ش مورة الانبيا نازل كالمي به جوكداس مورة جس 21 ستر وانبیا وکرام کا ذکر ہے اس لیے الشرقعا کیا کے تھم ہے ٹی کریم ﷺ نے اس سورت کا نام "الانبياد" دكماسيد 112 بدعمل اور كغر وتثرك بمي جما لوكول كوايك دفعه بالرجينجة وُالركياب كه قيامت قريب آمكي 1167 **S154** 

ہے۔ صاب کتاب کی محزی مربر کمزی ہے لیکن رابطک اپنی فعلت اور جہائت کی روش کو ہدلتے کے لیے ترافیمی ہیں حالانکہ وہ وقت بہت دورٹیمی ہے جب ان کے میاشنے ان کیا زندگی مجر کے اعمال پیش کیے جائیں ہے یہ جس کا وہ انکار شرکتیں کے فیلات کا اعماز اعتماز کر کے جس

سورة الانبياش سر وانباء كرم كاذكر كم طرح وولا برواي برت رب إلى اور للان كي كوشش كررب بين الن كويتا في كياب كدووالله كمام جواب ديے سے في زيمس محد

ئى كرىم الله في المراد في الكيول كولا كرفرها إكراس المرح بيرا أ بالدرقيامت كا أبالما مواب مینی نی كريم على كى بعث اس بات كى طاحت ب كرانسانى تارن اب اسيد آخرى

مورة تجر 1.65 أبات الفاتا وكلمات حرز كاكرر مقاميزول

ا مادک ہے اس کے اندانوالی کے عمر ے قالم 🛎 🕹 الالان مورة الانبياء دنكمانه

دورش داخل ہو پیکی ہے۔

اس مورة عن كفار وشركين كي ال غلوافي كويزى شدت ب ودركيا تمياب كراكيد بشرتي كيمير وسكما ب: الشقال في فربایا کہ جنے بھی انھاء کرام تشریف لاے ہیں وہ سب کے سب بشری ہے کوئی اور تلوق نہ تھے۔ انھاء کرام کی بشریت سے انکارگو جمالت اورنادانی قراردیا کیاہے۔

بتایا کیا کرافد تعالی نے سب سے بہلے حضرت آ دم ملیدالسفام کوئی بنا کر بھیجا اور سب سے آخر شی معنزت موسستان مانگ کواینا آخری نجیاورآ خری رمول بنا کرمبعوث فربابایی را رشاد ہے کروہ بزارول انبیاء جود نیاشی تشریف لاسے میں این سب کا رين ايك على تعالما- اي وين ي تحيل معزت موسعه في تلك مرك كل براب آب كي بعد ركي ي على اور مول كي خرورت ب اور ندی کی کماب جدایت کی ۔ جولوگ اس بیائی توشلیم کریں مے دنیا دورآ خرت کی کامیا نی ان بی لوگول کا نعیب ہوگی۔ جوت

م بھیریں میان کورنیا اورآخرت میں موائے صرفول کے اور کی رامل نے ہوگار

فرمایا کرانسان کا زندگی کاجو کی کو گذروم ہے دواس کوموت ہے اٹری قریب کر ہاہے۔ بر انسان کو اور ہر چاندار کوموت کا حروم کھنائل ہے۔ یہ وہ درواز و ہے جس ہے جرانسان

کو پہاں تک کر آنام المباو کر ام و کھی کو رہا ہے۔ کوئی پیدنہ بھے کہ سب کو موت آئے گی۔ اوراے موت ندآئے گی۔ قربایا کہ ہرانیان کوائی آفرت کی فکر کرنا جائے۔ اگر اس

ے آئر محریف اُوسے ہے۔ آپ تلکا کوان آئیر کو بلائے ہے۔ آپ تلکا کوان آئیر کو بلائے ہے۔ آپ تلکا کوان آئیر کو بلائے ہے۔

فر ، یا کہ بینتے بھی انہے و کرام تشریف ۔ ے سب سے پہلے ان کی تصیبات کو میلا یا گی ہے ۔ ان کو برخر رائے کی از بیٹن اور تکلیفیں بیٹھائی کئیں ۔ ان کاندانی از از ایم کی کرانشہ بیا بینا تو ان پر اندیدا اس جمیع مکٹر تھا تکر مز کے مرافعطے رائی کی معند وجما در مقدم حکم ورواشت نے اب

ے تنف ر بری کو اور اربان این نظام کر کر کے برانیط یواں کی مفت رحم اور مفت طم و برواشت غالب کر کے این آخرے کر در اگر کے بروائے فیعلوں میں جدی گئیں کرتائین جب وہ کری قرم کی مسلم نافر و فداں کی وجہ بیٹے تھے۔ شیطے اور کھنے کا بسے سے جاوور پر اور کرنا جا بہتا ہے تو کھر کی کا اقدار ہ فی دوائے ۔ بلند تارشی اور ثار و وثوکت

اً اس کارا سر نیس روک <u>ک</u>فایہ

کی موق کی طرف از مدوی ک کی آمید و رمان دهای تهید و ک اند کا از کر از کر کار کانگافت ان و بی کار کر فریف از کر که کفتی بی از کر خوبف او یک بحث آب ملکا کی ای تیم که جا ایرار کرخ آب ملکا گئی ای تیم که جا ایرار کرخ آب ملکا گئی ای تیم که جا از میک ایران ایران کارکار کی ایران و کوئی است قران کا حراکی ای و کوئی ایران و کوئی ست قران کا حراکی از میک ایران و کوئی ست قران کا حراکی از میک ایران و کوئی

مجزي الأقابية

ای مورق میں اند نو فی نے کفار وشرکین کے ان قراماعتر اضافت کا جواب بھی وہ ہے جو وہ فی کریم میٹنگا پر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آپ ٹیٹنگا مردکی افسانیت کے لئے رصف بنا کر بھیے گئے ہیں جوانگ ان کی اطاعت و فرما ہراوی کریں کے دہی کامیاب وہ مرادموں کے کئیں بشہول نے ان کے داستے کو چھوڈ ویادہ کمکی کامیرب ندیوں کے ۔ انڈ نے این ہمتری کی گئی دواہے۔

## - نورة الانبية (

# بِمُ \_ والله الزُّعُمُّ الزَّجِينَ

إقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُوَهُمُ رِقْ غَفْلَةٍ ڰ۫ۼڔڞؙۏٙڹ<sup>۞</sup>ٙڡٵؽڵؾؙۼۼڋۊڽ۫ڿڴۣڣؿڗۜڣۼڂۼۮڿڽٳڵٳٳۺؾؘڡڰٷؙ وَهُوْرِيْكِيُونَ قُالَاهِيَةُ قُلُونِهُمْ وَأَسْرُوا النَّجُويُّ الَّذِينَ طَلُواتُ هَلْ هٰذَا إِلَّا بِشَوْقِتُلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَوَ الْنُتُمُمُّ بْصِرُونَ ۞ قُلَ رَبِي يَعْلَمُ الْفَوْلَ فِي التَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَمُو السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ ا بَنْ قَالُوَّا اَضْعَاتُ اَحْلَامُ بَلِ افْتَرْيهُ بَلْ مُوسَّاعِثُوَّ فَلْيَأْتِنَا ؠٳؽڐۣڲڒٵٞٲۯڛؚڶٲڒڒۘڒؙڶۅٛن۞مٵٙٲڡؽڂۛڡٞڹڷۿڒؙۺٷۛڒؽۼٟٵۿڵڴڶۿٵ ٵڡؙۿۄؙؽۏٝۄٮؙ۫ۏ۫ڹ۞ۏڡۜٵۯۺڵڹٵڡٞؠؙڵڬٳڒؖۑڿٵڵٲڰ۫ڗڿٛٙٳڵؽۿڡڔ فَنْـُكُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمۡرِلاَتَعۡلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلَٰتُهُمۡر جَسُدًا لَا يَأَ كُنُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَلِدِيْنَ ۞ ثُمُّوصَدَ فُنْهُمُ الْوَعْدَفَانْجَيْنِهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاَحْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَعَدُ ٱنْزَلْنَاۤ (لَنَكُمُ كِلْتُافِيْهِ ذِكْرُكُمُ لَانَعْقِلُونَ۞

WENT

<u>ئ</u>

(641

## ترجمه البيت نبيراتا وا

لوگوں کے صب کا وقت تر بہ آئم یا ہا اور دو مخلت بیں اس سے مند پھیرد ہے ہیں۔ ان کے پائن ان کے دب کی طرف سے کوئی تی تعدید بھی آئی ہے تو دولا پروائی سے سنتے اور اپنے کھیل کو دہی مشخول دہتے ہیں۔ ان کے دلی خفلت ولا پروائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وو خالم چنکے چنکے مرکوشیاں کرتے ہوئے گئے ہیں۔ وہ خالم جنگ چنکے مرکوشیاں کرتے ہوئے گئے ہیں کہ بیٹو تمہادے جیسائی ایک بشرے۔ کیا چر بھی تم دکھتے ہیں کہ بیٹو تمہادے جیسائی ایک بشرے۔ کیا چر بھی

رسول نے فرمایا کر میرارب ہراس بات کوجاتا ہے جوآ سانوں اور ذین میں ہے۔ وہ شنے دالداور جائے دالا ہے۔ دو ( کفار ) کہتے ہیں کہ بیقے پر پیٹان خواب ہیں۔ بلکساس نے سہا تیں خور گرلی ہیں وہ ایک شاعر ہے اور ند بیکو کُن شائی ( عجود) کے کرآئے جیسا کہ پہلے تی ( عجودات دے کر ) جیسے گئے تھے۔ حالا تکسان ہے پہلے کوئی بستی جس کوجم نے بلاک کیا ( نشانیاں و کھے کر مجمی) ایمان ٹیس لا ٹی۔ کہ درایمان لا کمی ہے؟

اور بم نے آپ سے پہلے مِتنے بھی تو جُریمیج میں دوانسان می بیٹے جن کی طرف ہم نے وقی جُبی تھی۔ اگر تھیں اس کا علم نیس ہے آتا کی تماب سے ہو چواد اور بم نے ان کے جہم ایسے نیس بنائے تھے کہ وہ کھاتا تہ کھاتے ہوں اور بیٹ مینے والے بول۔ پر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدوں کو بھاکر دکھایا۔ ہم نے جس کو چاہا بھالیا اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کرویا (اے فی کہ و بیٹے ) بے قب ہم نے تہاری طرف کما ہے کو نازل کیا ہے جس جم جم تھی دائی ذکر ہے۔ کیا تم تیس جھتے ۔

لغات القرآن آنت نبراهن

إلْخُوبُ وَيبِيمِيار

مُحُدُثُ لِدِ

إستَمَعُوُهُ ووال وستند

يْلُغَبُونَ دوم كم ل كردش كه جن .

ألاهية خفلین بھولے ہے۔ خفلین بھولے ہوئے أضروا ھکے چکے کرتے ہیں۔ ألمنا يحوسي مرگزی مشورے۔ سرگزی مشورے۔ أضغاث يرامخدور بريثان خيال \_ أخلام اسْتُلُوا يو چولو بروال كروب خنڌ صَدَقُنا بم في تح كردكمايا مديم گڏن آروايا... ألمشرفين

## تشريخ: أيت نمبرا وما

 تھی کہاں صورت مال کا مقاب کے کیا ہائے اوالونید نے کہا ہمری تجویز یہ ہے کہاں تھے کوفتح کرنے کے لئے ش خود جا کر محر (صلی انشاعیہ دسلم) سے بیمندم کرلوں کہ آخروہ ان تمام ہاتوں سے کیا حاصل کرنا جاہیے جیں۔ اگروہ میکو جاہیے جین قراس معافظ وَ أَسِ مِن مِينَةُ رَفِط كُولِية مِن اوران كو كورمايتي ويدية مِن قرائي مردارون والوالوليد كي هم وفراست بريورا عنادها کینے کئے کرتم اخواد رمحہ (صفی انفرطیہ ملم) ہے گفتگو کرد چاہیے ہتیا اوالوئید می کریم ملی انفرنلید وقع کے یاس کیا کہنے لگا کہ 'مجیتیج تعبير اليحواطرت معلوم سے كريم حمين كتى عزت اور احزام كى فطرے دائيجة جي تبارا اخب جي افل ترين ہے ترقم كدا ول سے النک با تی کردے ہوجس ہےان میں شدیو انتشاراورز بردستہ اختیافات پیزاہو کئے میں یتم ان کے معبودوں کو ہرا کہتے ہو" تم ان کے مذرب ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہوہری بات فورسے سنوہ ٹس چند ہا ٹس بناتا ہوں اگر مجھہ ٹس ہوا کہی توان یم من کرینا۔ بی کرم صلی اللہ عابیہ وسم نے نویت محمل اور پردیار کیا ہے فربانا کہ اے منسہ ابوالولید تم کہویٹی تھی وی باتھی من ربایوں سا ہوالوئیے نے کہنا گرتم بیرسید بچھ مال ووارٹ کے لئے کررہے ہوتو ہم سید مگرتمہیں اٹنا مال جج کرکے ویدی ہے جس ے تم سب سے زیادہ بالدورہ جاؤ کے۔اگرتم ان یا تول کے ذریعے حکومت کروہ جا بچے ہوتو بھرتسمیں اپنا پاوشاد بنا سیٹے ہیں۔ المرتمبارے اوپر کسی جن دخیر و کا ساہ ہے ہم اینا ، ال خرج کر کے تمہر داخلاج کرایجنے ہیں اوران سے تمہین نجات والانے کی کوشش کم کئے تیں۔ جب متبالود لولید یہ ہاتھ کر یکا تو آب تا تھ نے فر رہا کہ الولو پر قم نے کہا تیں نے من لیا استم میری چند ہا تیں بھی کن لودائ نے کہ سنانے نائر کر کم ملی الفدیلیہ وسم نے نم الفدار حن الرحم من حکومورا فع انجدو کی آبیتی طاوت کرنا شروع كيس اوركاني ويرتك علاوت فرمات وسرب بسب أيت مجدواً أن تو في كريم تلك نه مجدوفر بالمار متسابيا لوكيد ال قريم آبات وكؤرب مشاه بالمراه الحركوانية مافيون كے باس جميارب نے متيد كے برے بوئے الداز كار جال سے مجوليا تھا كه مترجي تهريلي آ چکی ہے اوران کارنگ آ حنگ بدلا ہوا ہے منظر دکوں نے ہو جھا اوالولید کیا خبرنا نے ہو؟ اس نے کہا الشرکی حم جو کھوانہوں نے تجھے منانا ہے آئ تک شن نے البہ کا ممبین مذاوہ شعرا جاوہ یا کہانت ٹیمن ہے۔ منب نے کہا اے قریشیو ہتم ہ و کروجو میں کہتا وں اُٹھٹا ان کی مالت پر چھوڑ دواور ان ہے الگ رہوں کوکلے جو وے میں سفے ٹی ہے اس کی بزی انہیت ہے اُرحرب کے لوگ اس برغانب آسكة قبهار، بعاني كاخون تهاري كرون برنه وكار دومرون بره كاوراكرييم بون برغالب آسكة وان كامكومت تمباری مکومت ہوگی ۔ان کی کڑے تقباری کڑت ہوگئ ۔اس وقت موجود تما مؤگوں نے کہا کواوالولیوتمہارےاو رجھی اس کا جارو عل کیا ہے۔ متب اوا وزید نے مراب اٹنا کہا کہ بیرین مائے ہے اِلّی تمہیں جر کھی کرنا ہے وہ کر زئر بیاتے وہ وا افعات جنوں نے یور سے آریش کو بس نقط برجمت کردیا تھا کہ اگر اب بھی ہی کر بم ملی الشہ شید دسم اور قر آن کر بم کے متعلق پر و پیچندے کا مم کوئیز نہ کیا گیا تو سازا ترب مسلمان بوجائے گا ادران مرداروں کی اعداد وار بال ختم ہوکر روحا کیں ہے۔

چنانچانہوں نے اپنی مم کا آغاز یا برکرکیا کہ تھر(سلی الشاطیہ وسلم ) قابوزے ہی چیے بشرین کھاتے ہیں، پینے ہیں، بازاروں میں چلئے مجربتے اور بول سیچار تھے ہیں، ان شی اور تاریخ سے درمیان ووٹی خاص بات ہے جس کی بنیاو پر بھم ان کو

نی مان لیس ۔ اگرانشد کو نی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو ان کے ساتھ بچھنٹا نیاں اور تیزا۔ بھیجتے جنہیں و کچوکر ہم ایمان لاتے بھی کہتے کہ یہ قر جادد گرے جو می الن کے قریب جاتا ہے ووائل پر جادو کردیے ہیں اور و فی این کے جاددے کی ٹیس سکا۔ دولوکوں سے خود ی سوال کرتے کرکیانم جائے ہے بیعتے ان کے جادو کے چکر میں چنسا کوارا کروسے جمعی وہ کینے کہ بیافی (صلی الشاطیہ وسلم) کوئی کائن باشامرین ایج بھرے ہوئے براکندہ خیالات ہیں جن کوہ خود مرترادر بناکر پر کھردیے ہیں کہ بیافتہ کا کلام ہے ( نعوذ بالله تعالی نے ان کے ان تمام سوالات اور یہ ویٹیٹڑے کا جماب دینے ہوئے فرمایا کہ بیاعتراض کرنے والے اس بات برخور كيول تين كرك كوكري بطرتين وتا قواف كالوقات شيرة خرو وكني القول بعراش بدياد ومحترم بيد فريا إكراف کے بی اور سول جشری ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ وہی تازل قرباتا ہے تا کہ ووائی کے ذریعے لوگوں کو جایت کا راستہ و کھا تکہیں۔ الله تعالی نے محویا پیفر بالیے کہا ہے تو کو اقسیارے ول اس بات کواچھی طرح جائے جیں کرتما مانبیا و کرائم بشرعیا ہوتے جیں۔ لیکن ا گرائیں مزید ینین مامل کرنا ہے ووان اہل کماب ہے ہے محرد کھیلی جن سے دوہر بات برمشورہ کرنے پرا جہ دمسور کرنے جیں اوران کی باتول پر بیتین کی کر لینے میں ان سے یو چھنے بیٹے نی اور دسول آئے جی کیا و بشرنیس تے؟ کیاوہ قرشتے تھ؟ کیا ان کو بھوک پیاس ٹیل ستانی تھی وہ موت کے دروازے سے ٹیل گذرتے تھے؟ کیا کو کی ابیاجہ مجی ہے جس برموت طاری نہوگی؟ وقيره فيرويقينا أنيا مرام جردوسة جي-لبة ابرفض كوال باست كاكر بوني يذب كدان باتون سي كيل الرطرح كاعذاب نازل ے ہوجائے جس طرح میلے نا فرمانوں پر نازل ہوئے تھے جنول نے قوسوں کوچاہ و پر اوکر کے دکو دیا تھا۔ انڈ کا پر نکام ہے کہ وہ ا بینے فرماں برداروں کو بھالیتا ہے اور نافر مافوں کوان کے برے انجام تک پہنچا کر مجموز تا ہے۔ فرمال کراہے کی آب ان اوکوں کے عَلَوْ بِ جَرَاد برور يَكِيْرُون اور واقول كاخيال فرنجيج بكرالله في آب كوجس كرب سوفواز ابداورج بينام عطافر باياب اس کو چھن تک پڑھادیجے ۔ کوئکہ یہ کماب آئیں لوگوں کی جارت کے لئے نازل کی گئے ہے۔انڈ کا دعدہ کا ہے اس نے جواعدے کے اس وہ ایورے ہوکرو ہیں ہے ۔ ان کوکوئی طاقت وقوت مورکس کا برو پیکنڈ اروک نیس سکتا۔

یہ تفاوہ ہیں منظر جس علی افقہ تعالی نے یہ آئیں نادل فرمائی جیں۔ یہ طاحظہ کر کیجئے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمائی جی استادہ اور اور ای کا منظر ہو کہ ہے ہوئے اس کے بات ترجی آئی ہے گورہ اٹی فلنست اور اور اور ای کا منظرہ کر کے ہوئے اس سے مند چیر کر جل رہے ہیں ان کے باس جب بھی کوئی تی آیت آئی ہے قورہ اس کول پروائی سے من کر چراہے کھیل کو اور قانوں میں اللہ جاتے ہیں۔ وہ چینے ہے مرکوشیوں کے افراز عمل باقعی کو اور قانوں میں اللہ جاتے ہیں۔ فرمائی کی اس کے دار اور جانے والے جات کی جادہ کے بال عملی چیستا جا ہے ہو (نموز بافذ ) فرمائی کی میں اور جاتے والے میں اور جاتے والے میں کو باقت ہے جو اس کو بالا کی میں ہوئی کے باور کی کہتے ہیں کہ برق شامل ہے کہتے ہیں کہ برق میں کو برق کی ہوئی کے اور مواجعے والے میں کو برق کی ہوئی کی کہتے ہیں کہ برق شامل ہوئیوں کی طرح کوئی کے اور مواجعے میں اور کھی کے ایک کوئی کے ایک کی کہتے ہیں کہ برق شامل ہوئیوں کی طرح کوئی کے ایک کی کہتے ہیں کہ برق شامل ہوئیوں کی افترے مجوزات کا منازی کی کہتے ہیں کہ برق شامل ہوئیوں کی انسان کی میں ہوئیوں کی انسان کی میں ہوئیوں کی انسان کوئیوں کے انسان کوئیوں کے انسان کی میں کہتے ہیں کہ برق شامل ہوئیوں کی انسان کی میں کے تام اور کوئی کے انسان کوئیوں کے انسان کی میں کے تام کوئیوں کے انسان کی میں کوئیوں کے انسان کوئیوں کے انسان کی میں کے تام کوئیوں کے انسان کوئیوں کے انسان کی کہتے ہی کہتی کہتے ہی کہتے ہی کہتے ہوئیوں کی کوئیوں کے انسان کی کہتے ہیں کہتے ہوئی کوئیوں کے انسان کی کہتے ہی کہتے ہوئیوں کے انسان کوئیوں کے انسان کی کھتے ہوئی کرنے کے انسان کی کھتے ہوئی کوئیوں کے انسان کی کھتے ہوئیوں کے انسان کی کھتے ہوئی کی کہتے ہوئیوں کی کھتے ہوئیوں کی کہتے ہوئیوں کی کہتے ہوئیوں کی کہتے ہوئیوں کے کہتے ہوئیوں کی کھتے کی کہتے ہوئیوں کی کھتے ہوئیوں کی کھتے ہوئیوں کے کہتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہتے کی کہتے کی کھتے کی کہتے کی کھتے کی کھت

ار نئر ایاں اور کی کردیں ان توں کیا ہو وک نکاری کیا ہے جس کے بیچے میں ان کو باک اور مربا ذکر ایا گیا۔ اُر کی ان کو کی مجود و کھنا اور مربا ذکر ایا گیا۔ اُر کی ان کو کی مجود کی اور مربا ذکر ان کو کی مجود کی ان مجاد کی گئی ہے جائے والے میں اور ان ان ان کی بھر کے واسم نے اس کے جائے والے کا ان مجاد کی جائے اور میں اور مجرد میں اور مجرد میں اور مجرد میں اور مجرد میں کا ان مجاد کی جائے اور ان کو جائے کا ان مجاد کی ان مجاد کی جائے اور میں اور مجرد میں کا ان مجاد کی جائے اور میں اور مجرد کی ان کی جائے اور میں کا ان کو جائے کی جائے اور میں کا ان کو جائے کی جائے کی جائے کی جائے کردے کی جائے کی ج

## وكغرقصمنا

مِنْ قَرْبَةِ كَانَتُ طَالِعَةً وَ أَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِيْنَ ﴿ فَلَمَّا أَحَشُوا بِأَسْنَآ إِذَا هُمْ مِنْهَا يُرْكُنُونَ ۚ لَا تَرْكُفُوا وَ ارْجِعُوٓ إِلِلْ مَا أُمِّرِفُتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِينَكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْكُونَ ۞ قَالُوْ الْيُونِلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُولُهُمْ حَقَّى جَعَلْنَهُ وُحَصِيْدًا لَحْمِدِينَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۗ لَوَارَدُنَاۤ أَنۡ نَتَخِدَ لَهُوَّا لَاتَّخَذُ نَهُ مِنْ لَكَدُنَّا ۚ إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ بِلْ نَقَدُوكُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَاذَاهُوزَاهِقُ وَلَاهِنَ وَلَكُمُ الْوَيْنُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ وَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَةً لَا يَسْتَكُمِرُوْنَ عَنْ عِيَادَتِهِ وَلاَيَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿ يُمَيْبِحُونَ الَّيْلَ وَ النَّمَارُ لَا يَفْتُرُونَ۞

## ترجمه ائتيت فمبرا الأمل

اور کتی بی بستیاں ہم نے بلاک کردی جن کے بیٹے والے ظلم وہم کرتے تھے۔ اور ہم نے

ان کے بعد وومر کی توم کو افعایا۔ جب ان کو اعارے عذاب کی جب محمول ہوئی تو دو اس سے

بھر منے گئے۔ (فرویا) مت بھا کو۔ اور جہاں تہمیں آ رام وہ سائش دی گئی ہی ای فرف وے جاؤے

شاید کرتے ہے ہو چھا جائے۔ وہ کہنے گئے بائے جاری بدھیں ہے شک ام خالم تھے۔ وہ ای طرح

نیکارتے رہ بیان انک کہ ہم نے ان کوئی ہوئی بھی اور بھی ہوئی آگے۔ کی طرح (فرمیر) کرویا۔

ہم نے اس زیر شن اور سمان کواور جو کھوان کے ارمیوان ہے اس کو کھیں کے حور پر پیوائیس
کید اور اگر ہم کوئی کھلو نا بنا کا جا جو اس بھی تھی ہوئی آ گھے۔ کی بطالی ہوئی ہوئی آگے۔ بلکہ

ہم تو تن اور جوائی کی شرب کو باطل پر نگا تے ہیں جو باطن کا بھیجا نکال وہ ہے اور وہ باش میں کہ رہینا

ہم تا اور جوائی کی شرب کو باطل پر نگا تے ہیں جو باطن کا بھیجا نکال وہ ہے اور وہ وہائی میں کہ رہینا

ہم تا اور جوائی کے باس بیا ہی ہیں (فرشنے) وہائی کا بھیجا نکال وہ ہے اور وہائی میں ہے ای اس بیا ک

لغات الغرآن آب نبر۲۰۰۹

قَصَعُنَا (فَصَهَ) بم نَهُ وَالرَّلَا يَقِى رَدِيد ظَالِمَةً عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُشَالُنَّ بم نَهُ اللهُ الكِرْدِيد بَلُمْنَ عَدَاب يُؤكَّ تَصُفُونَ والإِلْكَ بَينٍ . اَيُو تَحْفُونَ والإِلْكَ بَينٍ . اَتُوفِينَ مَهِ مِن النِّينِ الرَّيْنِ الرَّيْنِ وَكَثِيرٍ .

لَهُوُ

يؤبثنا السعادارة المفيح بالمتختجات

> خَارُ الْتُ

کی بھولی <u>کھی</u>تی۔ خصنة

. خاملائن فكضادا سقيدرا كابوبان والسا

کمل کمون

نقُذف ہم کھیک اوتے ہیں۔ مترب مکاتے ہیں۔

> يَدُمْغُ (دُمُغُ) وماغ فكال وينارم يجوزوية به

> > وَ اعدُ وَرُهُمُ فَي ) مت حائے وامار

> > > لأنشحبرون ونيس تھکتے۔ وونيس تھکتے۔

## تشريح: أيت نمبر النا10

وبتدائے كائنات ہے " تن كي اللہ تو كى كام كى دستورد باہے كرين وباطل ، يج اور جموت كروم بان جنگ ميں منح ونفرت اللمائق کوئی حاصل ہوئیا ہے۔ ، طل برستوں نے ہمیشیاس دنیااوراس کے نیش وآرام کوسب بچے ہمچے کر مق وصدافت اور کیا کون ہے مشہ کھیرنے اورآ فرے سے ففلت کوائی کا میائی قرارہ اے بن کا شال رقعا کہ یہ کا تربت فود کو دیدا ہوگئی ہے جما بی فغرت اور حزایئا کے لحاظ ہے جس خرح جیتی آری ہے اس طرح ختم ہو جانگئی۔شام کا کاپ کا کوئی خانق ہے اور شامی کا بنایا ہوا بارا ترکوئی قانون ہے جس کی بابندی کر مالا ڈمی ارضرور لی ہو ۔ **کھلوگ** روہیں جوان بات کوتو یا نے جس کر ایک انجوان میں ے جس نے کا کتاب کو بیدا کیا ہے۔ وی اس کو جات ہے لیکن کا کتاب کے جائے جس وہ انسانوں کی طرح تاتاج ہے۔ فرشتے اس کی بنیمال این اورهنمرت میسی طبیدالسلام اورهنمرت فزیرطیبالسلام این کے بینے جین(فعوذ مانند) کچھوو لوگ جیں جواس کا کناپ کا خاتق ایک والازستی کومائے ہیں محروثہوں نے اپنے معبودوں سے قرضی بت بنار کھے ہیں جن کے متعنق ان کار خال ہے ک جب تک و دئان کی مفارش شکریں محماس وقت تک اللہ ان کی کی بات کورٹو نے کا اور زبرا کرے **ک**ورٹوشیکہ وزیاجی اس طرح

کے ذہن وکٹر رکھنے والے لوگوں نے اللہ کی ہتی کے جیب عجیب تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں الل ایمان کو بتایا گیاہے کہ اس بوری کا خات کو پردا کرنے وارا اللہ ہے جوائن کا خابق مگی ہے اور مالک بھی ہے وہی اس نظام کا خات کوچار پائے اور وہ اس کے جانے بیش کی طرح کمی کالتان کیں ہے۔ اس بات کوانند کے بی اور رسول آ کر دیا والوں کو بتاتے رے بھال تک کیا شدخوالی نے اپنے آخری نبی اور رسول سلی اللہ ملیے و مقلیم تنب دے کر بھیجا جس میں کفار وشرکین کے غلط عقا کہ اورافکا رکی اصلاح آخر ہ کی گئی ہے۔ جن لوگول نے اللہ کے بیسیج ہوئے تو انین کی بابندی کی تنشرنے آئیس و نیا اور آخرے ک کامیابیان عطافرہا کی لیکن جنہوں نے تعزو شرک اور تافرہانی کاطریقہ انقبار کیا ان کوطونی ہے۔ تک منبطنے اور بچھنے کاموقع دے کرمسکسل نافر بانتھاں کے بعدان کوٹمس نہیں کرد نے تمیار اللہ کے اس عذاب کے آئے کے بعدان کی ساری ترقیات اور تھون اور تبذيب كوكل موكي يحق اورجعي موكي آهم كي طرح والحدكاة جريدويا كيار جب الشرف بالل يرتق كي ضرب لكائي قواس قوم کا در باخل کا میجو بھی باہر آعمیا اور دوقوم اسینے وجود تک کوٹ بھا کی۔ اُٹھی باتوں کواٹ نے ان آیات میں میان کرتے ہوئے فریانے کے اینے نے تغروش اور فلم اور متم کرنے والی تنتی ہی قومول کو بلاک کرو بالاران کی میک دوسروں کواشا کران کو مقلب ہے جمكة وكرديا بدجب النالوكول كوالله كمك هذاب كي جمك يزى توانبيول في ادهرادهم بعد كو شروع كرويا كيونكه ان كواجا ميش وأكرام مجوزنا جوانظر رباتها والشرخ فرمايا كباب تم اس عذاب لينبين فكاشئة راب اكرتم البيغض وآرام كي المرف لوث جاؤت بكي ش یہ توا دلی تمبارا ہرمان حال ہو۔ فر ذیا کہ اس کے بعدوہ کینے ملے کہ ہم کتنے پرفسیب لوگ بیں۔ کاش ہم اس سے بہنے اس بات کونجھ جاتے محمران کی پھارکو شنے والا کوئی بھی نہ ہوگاادرای حالت میں ان کوئی ہوئی بھی اور بھی ہوئی آگ کیا طرح رہ کھ کا ڈھیرکر دیاجائے گا۔ انڈر تعاقی نے فر ہار کر ذھی وآ ایان اوران کے در میان جو کھیے و دفعنول یا کھیل تما تائیں ہے۔ اگر ہیں تحلونا بنانا ہونا تو چرشہیں کیوں پیدا کیا جا ناہم ی اس ہے تھیل لیتے رئیلن بچائی ہے کہ زشن وآ سان میں جو بچھ ہے اس کھا لک الشامى ہے واجب جارتا ہے تن كى ايك مى خرب سے واقل كا جوز كال كر ركاد بتاہے نرما يا كه ايك طرف انسان ہے جس براشہ نے بے بنادا تعابات فرماے ہیں بہاں تک کے فرشتوں کو تھی انسان کے قدمون بھی جھکا دیا گیا دومری طرف فرشتے ہیں جوہرآن اس کے برحم کی حمیل میں مجھے رہیے ہیں اور ذرایمی سرحتی اختیار نیس کرتے ۔ون داے ان کا ایک می مشغلہ ہے کہ وہ ابتد ک حمدوثنا بیان کرتے درجے ہیں اور وہ انقد کی عموارت اور بقد گی اوراس کے تتم کو بورا کرنے میں ڈراسسی شیس کرتے ۔

خلاصیہ ہے کہانسان رواجشراہے کہاگراہے دیے کی ڈرائی ماصت و آرام اور بھٹی ہی بواٹ کی جائی ہے توافشر کی ڈسٹا کو بھول کر اس کے ساتھ مٹرک کرنے لگٹنے ہے کہن انشد کے فرشتے دو ہیں جن کوافشہ نے ہر خررج کی طاقتیں عطاکی ہیں اس کے باوجودہ والشرکی : قریانی تعیم کرتے بلکہ ہروفت اس کے سامنے اور واحرام سے محکور سیٹے جی اور ایک کی حمد مثالی شخول دینے ہیں۔

آمِراتَّخَذُفَّا الِهَةَ مِّنَ الْكَرْضِ هُمْيُكْشِرُوْنَ ® لَوْكَانَ فِيْهِمَا أَلِهَةٌ لِأَلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ۚ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ لَا يُنْكَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْر يُسْتَكُونَ ۞ أمِراتَّحَدُّوَا مِنْ دُوْنِهِ أَلِهَةٌ \* قُلُ هَا ثُوَا بُرْهَانَكُمُ اللهُ اذِكْرُمَنْ مَّعِي وَذِكْرُمَنْ قَسِيلَ ا بِنْ آئِے تُرُهُمُرُلايَعُلُمُونَ الْحَقَّ فَهُمُوثُمُعُرِضُونَ ® وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ زَسُوْلِ إِلَّا نُوْرِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَرَالِهُ إِلَّا إِنَا فَاعْبُدُونِ@وَقَالُوااتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًّا سُبُحْنَهُ 'بَلْ عِبَادٌ مُكَلِّرُمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِ مُروَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَثْفَعُونَ إِلَّا لِحَينِ ارْتَطَى وَهُمَّرِينَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣ وَمَنْ يَتَقُلُ مِنْهُمُ إِنْ ٓ إِلَٰ ۚ مِّنْ دُونِهِ فَذَٰ لِكَ نَجْزِنْهِ كَمَا مُ

رِّ جمد: أيت فمرا الأو**٢** 

کیا انہوں نے اور دومرے معبور تن کی جزوں میں سے گھڑ سے میں جوامیں (مرنے کے بعد ) دوبارہ کھڑ اگر میں گے۔ اگر این دونوں (زیمن وآسان میں ) ابتد کے موا اور معبور ہوئے تو کا کتاب کا نظام جاوز زیاد ہوجاتا۔ حقیقت سے کے کم شرش مظلم کا یہ دردگاران یا تو ل ہے

گذٰلِكَ نَجُزِى الظُّلِمِينَ ﴿

ڏڻ ٻ وہ کیتے ہیں کرخن نے ایک بینا ہالیا ہے۔ (اورفرشنز ل کوا پی بیٹیاں ہنالیا ہے مالانک کوہ اس اس حجمہ ہیں۔ اس اس حجمہ ہیں کہ اس کے بدے ہیں۔ اس حجمہ ہیں کہ ہیں۔ وہ کہ بندے ہیں۔ اس کو مطوم ہے جو پھو ان کے سامت ہے بدھ کر بول ٹیس سکتے اور وہ اس کے تقم پر حکل کرتے ہیں۔ ان کو مطوم ہے جو پھو ان کے سامت ہے اور جو کہا کی سفارش ٹیس کرتے کر جس سے الشدائنی ہوا وروہ اس کی جیبت ہے ڈرتے دہتے ہیں۔ اور جو ان بھی ہے ہیں کہ دیکر دے کہا لفدے سوائل کی معبود ہوں اس کی جیبت ہے ڈرتے دہتے ہیں۔ اور جو ان بھی ہے ہیں کرتے ہیں۔

#### لغات اللزآن آيت نبرraen

يُشِيرُونَ ووزغره كروسية بي دورماتے ہی گھڑتے ہیں۔ يَصِفُونَ يُسْنَلُونَ وہ برجھے جائیں گے۔ عِبَادٌ (عَبُدُ) مُكْرَمُونَ الإحدواليك لايسيقون دوآ گاڙل پرڪئے۔ ڵٳؽۺ*ڡٛٷ*ڒؙڽؘ دوسفارش کرتے۔ خشئة مُشْفِقُونَ والمستحداث

#### بالعالي كرتي والله

#### الظالمين

# تشريخ: أيت نمبرا ۲۶

اس قطام کا کات کواند سند این قدرت کالمدے پیدا کیا دروہ ایک اپنے ہر گیرقانون کے تحت اس کو جارہا ہے جس یم منظم ازن اوریم آجگل ہے ۔اگراس نظام میں ذرایمی آوازن ندرے واس کا نکاے کاشے از وقیم کررہ ہونے **کا**یاس کا نکام می ساری قوتمی اور طاقتیں سرف ایک نشد کو عاص جیں۔ وہ جونوش عقیم کانا کے ہے اس نے برجیز اور برکلوق کوزندگی وی ے۔ وقال الک اور مختارے وہ اس کا کات کے جلائے میں کی کافخال کا کینے ہے۔ ہر جیز اس کی فتات ہے۔ اس کے سامنے ہر مخم کو اپنے اٹھال کاحب بوریا ہے جس کا دمجھی یابندے لیکن اللہ اپنے احکامات اور ٹیعلوں بین کسی کو جزاب دینے کا بابند شیں ہے۔ و و براس میب سے یاک مبلنداد ریزے جو کھار اور شرکین لائن کی طرف مضوب کرتے ہیں وہ ہے بڑی اور یو کی کا کھان کی ہے میرواورنسار فاکا بیده و کا ہے کہ حضرت عز ریعلیہ السلام ور حضرت میسنی منیہ السلام جوافقہ کے نبی اور رسول میں ووائفیہ کے بیل یا گفاراورشر کمین کامیر کرز شخت اللہ کی دینیاں ہیں انتہا کی غلط دے سنداورے وقیل بات ہے۔ جس کی کوئی حیثیت نہیں ے رفر شتے تو در هیقت اللہ کی بیوا کی ہوئی محتر مقلوق میں وہ المذے برحکم کے نامج بین ان کو بیزیمی محکم وہا مات ہے وہ نبایت ستعدی ہے۔ من جمن کرتے ہیں اورڈ راستی نہیں کرتے اور و کمی کی سفارش ممی اند کی اھازے کے بغیر نہیں کر کئے ۔ان آیات شی کفاراد درشرکین کی اس فلفزنگی کود در ماحم ہے کہ یے فرشتے تیا مت تکی منا کی شفارش کر میں شیمفر باما کہ اس ہے واسفہ جموعہ اور کو فی تین برسکا فرمنیکداری کا کات بی مرف الله کاتم چانا ہاں کے ساتھ کوئی شریک ٹین ہے۔ اگران اختر رات کے ساتھ دومرا کوئی معبود ہوتا تو کا خات جو اور پر باد ہوجاتی وجہ ہے کہ جب دولوں معبودوں کے اعتبارات برابر ہوتے توالک سعبوہ کچھ کرتا دوسرے معبود کی کچھ اورخواہش ہوتی اس مُرٹ ویا کا نظام عظیرے بھائے اختیادات کی جنگ شروع بوج تی۔ ہم ونياص ويكت بين ايك بيسته متمياد ويحته واسته ومربراه اليك ملك بمن ليمن رويخته جن فواتى بيزي كا كانت كيبيرجل بمخ تقي بهذا يه مانایا ہے گا کہ وہ مفترام تر اختیارات کے مماتحداس فقام کا نتات کو جلا ہائے اس کے اختیار اورار و سے تن کوئی ورمرائسی طرث مٹر بکٹے تک ہے۔اند تعانی نے فر مادیہ کراس نے آئے تک بھٹی کریس از ل کی جس بن میں ایک بی بات کی ٹی ہے کہا ہی ایک الندك موادوم وأكوني معبودتين سيدجس كماهيادت اوريندكي كي جائظ أن طرع جيّة رمول اوري آت بين انهور في جي الله کائن بینام دیاہے کہ افغہ ایک ہے اس کی مقمت اور مبادت اور بندگی جس کوئی دوسرا شریک تیس ہے۔ او کسی کامیاج تیس ہے۔ کا فات میں برج براس کی تناق ہے اور اس کو بواب دینے کی بائند ہے۔

# اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُهُ وَآلَتَ

السّماؤت والْاَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَقَتَقَنْهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ أَلْمَا وَكُولُنَامِنَ أَلْمَا وَكُولُنَامِنَ أَلْمَا وَكُولُنَامِنَ أَلْمَا وَكُولُنَا فَالْاَرْضِ وَوَارِقِ أَنْ تَعْمَلُنَا فِي الْاَرْضِ وَوَارِقِ أَنْ تَعْمَلُنَا فِي الْمُلْكُلِلِ لَكُمَا لَكُمُ وَكَالِحُولُ وَقَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## ترجدا أيت فمره ٢٢٥٣

کیادہ کافریکی بات پر قورٹیک کرتے کہ ان اور شین دونوں ملے وہ تے تھے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ (انگ الگ کردیا) اور پانی ہے ہم نے ہر چڑکوزندہ کیا۔ کیا گھر کھی دہ ایمان ند دائیں گئے ۔ اور ہم نے زشن میں پہازیان نا کہ وہ اٹھیں کے کرایک طرف کوڈ ھلک ندج ہے۔ اور ہم نے اس (زمین ) میں محلے اور کشازہ رائے بنائے ٹاک وہ راہ چاکی ۔ اور ہم نے آسان کو ایک محفوظ جے ۔ (کی طرح) بناریا۔ اور وہ دری آجوں ہے مدد کھیر کر چلتے ہیں۔ ای نے رائ اور دن مورج اور چاند بدے جوانے اپنے دائرے (بدار) شین کھور دہے ہیں۔

مخات القرآن آين نبر،٢٣٤٣

نکیہ دوم سے می تھے ہوئے۔ مغربوئے۔

رُثُقِيّ رُثُقِي

أنثن جم نے الگ الگ کرو یا۔ عدا کرورا۔

الاحد جي به کي جزير پرجمل په رُوَاسِيَ (رَاسِيَةً)

أنُ تُعِيدُ ركرفنك لاسرانك الكرف كواطفك جائد

> فِجَا جُ(فَجُ) کیلے ہوئے یہازی درے۔

> > سَفُفُ

م**ھەت** - ما كان -

ئنڭ محول جزيه محمومنا باعداريه

د و رو و . پسين**جو** ن وو تيرية بين و بلادوك نوك داسة بريطة بين.

# تشريخ: آيت نبعه ۲۳ ۳۳

وواول جوالفر خالى كى ذات اس كى قدرت كالمراور مخرت كالكاركرية بين ان من فربايا جار إسباس الفريان ك الرونياش قدم ركع سند يميم فل ذهن و كمان كويوا كرك ماري اسباب مبياكرويي هي ياني كويواكيا ؟ كراس ك ذريع جرجيز كوزندگي ل جاسة - بلنده ولايها زول كوزشن ش محل كي طرح كاز كرجها د كما و جدر كاريخ تا كه بيزين ادهرادهر ڈ حسک نے جائے کا دونو اٹران پر قرار دے۔ آئے اور جانے کے دائے بناویے تا کرا یک دوسرے سے ملتے ہمنے اور مریان لانے لے جانے تیں میولت حاصل دے۔ جس ن کواکیہ محفوظ میست کی طرح دادیاتا کہ کا نکانٹ کے براٹیم اورنتصال دینے والی جزیں دنیا والول تک نہ پی سکس وات اورون کا ایک ایدا تھام بنادیا کر بھی وات ہے بھی ون ہے بھی کی راتمیں بوی اور بھی کے ون 2 - اس قلام سے برطرت کے موسم بناوسین تاک کیمائیت سے ول اواٹ نہ جو بائے۔ ای طرح سورج ، بیا عداد متاروں کو ایک مراوط اور مکے بند مصرفنام میں جگز و بارج کہ ووایک ووسرے سے شکرا کی اور برائی اپنے دائز سے بھی محود تارہے نے بایا میا ک اب بیا نسان کی مثل وقیم او بصیرت برے کہ وہ س بات براچھی طرح خور بوڈکر کرے و کھے لے کہ اینے یوے ظام کا کات کو پیدا اگر کے اس کو جانے و الحاکو تی ہتی ہے وائیں اکھیے تاہر تھی کے دل ہے بھی صدا بلند ہوگی کر ایک معمول ای چرجی خود تو دیدا بوکر کا مشک کرنتی - برجنز کا وقی نہ کو آن ہونے والا ہوتا ہے۔ بیٹینا این کا نئات کو گئی کی نے بنا کراس کا زقعا مستعبال و کھاہے اوروو

الله تحالیٰ کی زات وک ہے ۔ جوتنہا س نظام کا نکاے کو جلارتی ہے اورووائی کے جائے اور سنبر لئے بھی کسی کرفتہ ن قمیں ہے۔ ان آیات میں الشرقعانی نے " رقل ۔ وریفق" اورغفوں میں کا نتات کی ابتدا کی بوری تاریخ کومود ہے ۔ حضرت ميراهذات ميازن سند جب ال آيت كي تفعيل معلوم كي تواتب في فيها كريميلية ميان بندتها يافي فه برساتاتها وراي طرح زمین بھی بندتھی جوا مغیریانی کے اکر تاب شامحاتی تھی ہیں۔انڈ تعالی نے زمین برانسان وائی د ساتہ آسان کی ارش کھول دی ادران طرح زمین کی نشونہ کومی کھول ویا ممیاز تغییر این کثیر ) حضرت این عمائن کی این شیخ کا درتغییرے ابتدائے کا مُفات کی تغمیل معلوم ہو کی جس برجمپور مغاورمغم س کا تناق ہے۔ اوراموجو دور پر بہنے معلوبات اور تحقیقات کا دورے جس شینہ لوگوں کے بی ایت اساکل موجود ہیں۔ جن کے ذریعے اس کا خات کے باشیدہ دازمعلوم کرنے کی کوشش کی مباری ہے۔ موجودہ سرئنس وانون کار خیال او تحقیق ہے کہ بیا کا مصحولتے ہوئے بے حد کرم تھنے ہوئے دھا قوں کا لیک ایسا بھور تھی جس کے ا 12 کیک دمرے ہے 2 سے اور نے قب ایا تک ان باوے ٹی ایک زیرست دھا کہ ہما جمی کی گھے جنگ (Big Bang) کیا جاتا ہے اس سے ابتدائی مصر کا انگ ہوئے میں ایک بچانڈ کا فراروال حد انجے لین س قد رجلہ ہوا کہ اس کے بادیے واٹک ہوئے ھے ایک پیچنڈ بھی ٹیس مگاہ راس کے بیٹھے میں اس کا نیات نے وجود افتیار کیا اوراس میں جاری و نیا اوراس ٹیس انسانی مغرورق ساکی ہر چز بیدا ہوئی ماتی مقام برقر آن کرئم ہاری رہنمائی کرتاہے کہاتھ جب کس چڑ ویدا کرتا جا بتا ہے تواں کورسائل فررائع اوراسیاب کی خرورت نمیں ہوتی بکیا وائر کوا کئا '( ہوجا) کہتاہے وروو پیز ہوج تی ہے بھتی ویر شریان دو فرفیل '' کن'' کی اد کی کی جائی ہے شایدان میں مجی درگتی ہے اس ہے تک بہتے اوکام ہوج تا ہے۔ امکی آپ نے سامندانوں کی تحقیق ہے اندازہ كرميامة كاكدابيت شديداد بطقيم بادري ويضفاوره نياكس بينيغ ش تحفظ بامت تيس بكدابك يجنفه كالزاروال معدلة من جواحد كي لقررت کاملہ کا اظہارے بہرماں باتو ملی تحقیقات ہے جس کا سبلہ قیامت تک چٹائل رے گا حمل چڑ ہے کہ یہ د فیاخود کو ڈٹیک بن گئی ہے بیکہ احداث اسالین نے ان قمام چڑوں کو پیدا فردیا ہے جن و نیا اغدی کہ دے کو ماہنے برمجبورے اورا المان میکی جی ترقی کرا جائے گا۔ ان کویہ مانای پڑے گا کداس کا کات کوانند نے بیدا کیا ہے وق اس کا گھران ہے۔ اس کا قانون میٹا ہے۔ان آ یات میں دوسری چیز جوانسانوں کے لئے مظیم تعت سے دویا ٹی ہے۔ا کریائی نہ دہو ہو آنیا آئی ترممک می تعیم بلکه ساری دنیا کی برجیزیمن زندگی ته بوقی ایندند ل نے سور بغیریش محی فرود که الفیات برجاندارکو یافی سے پیدا کیا ہے ''۔ موجود و مختلق کے مطابق اور کیا اس زمین کے سواکھی کئی ستاد ساد سیارے میں بانی موجود نہیں ہے انسان نے جب و ندر اقد م رکھا تو اس کوآنسیجن اور یا کی ای دنیا ہے لے کر جاتا پرا کیونکہ میانیہ پر سمبیجن اور باٹی کا وجود ٹیس ہے۔ اس ہے علوم ہوا کہ انتہائے و کی کوایک جہتے ہوئی اورانمول تھے۔ بنایا ہے جوتی مونان داروں کے لئے سے سیال کی خرورے سے رجیاں آسان و جان دار آ بازگیرے و بال حیات کا بیان تھی مورو بنیس ہے۔ ''

مجرا الله تعالى في زيس كي كل موج و رعاف ورجة كريم بها ذول كي عمل من بوت بالساوة ان و كاديم جي ؟

کہ ہیں آنیا کا تم از ان برقرار دیے اور بیاد نیا انسانوں کے دون سے ادھر اُدھر ڈھلک نہ مانے یہ بیاز اونڈ کی بہت برای نعبت جِي -اگري افترهوت توليدهي اين خوازن كهويمني اورايك تير عكدوس ير ندكما موجره وتعيّق بدب كديد جا اوزهن ك مركزش اورك ولك المسكومي قاديش ركع موسة يس المريها زندموت ومسلس ادراتوا تريدك والدزلول كاساساكرنا یز تاه و زنت برمعمولی محارت بنانا مجی مشکل موجها تا ما مانکه ای زنتن بر بزے بزے نیم آباد ہیں اور عقیم الان برنتیس می موفی میں۔ آپ نے دیکھا ہو**گا اگر** چھ سنت تک زائرا آنہ رہے تو عظم انٹان بلڈنٹی من کاڈ عیر بن بیاتی میں۔ ان زانوں کورو کئے عمد الله كما طرف سے بہاڑ ول كومكى بهت بچود ش ہے۔ دوسرے بيك بها دُآئے والى الموں كے لئے ان كى زندگى كار مان المات کے طور پر اسے اعد لئے ہوئے ہیں۔ آئش فشال بیاز جب اسے اندر موجود حاتوں کوا محتے ہیں تو یہ می انسانوں کے فائدے ک چے کی بن عالی تیں۔ یہ زول ہے(۱) پہلا فائد وقر ہے کہ سازین میں بوجو ہا کرد کو دیئے گئے ہیں (۲) دومرا فائد ویہ ہے کہ ب يها وتروست والول كوكوول على ركم وي يوس من تيرام ) تيران كدويه بي كريها وول كالدوالله في جودها على وكدوي إن عگره و بخش فشال بها اول کے درجہ باہر نیکشی تو بیاز دل کا آئٹی فشاں اور زیمن کو بھاد کرر کا دینااورا نسانی زندگی تبادور باد موکر رہ جائی۔خناصہ یہ ہے کہ انشانے پہاڑوں کو ہرائٹیا دیسے نیک آوازن کائم کرنے کا ذریعہ پڑا ہے۔ پائی اور پہاڑوں کی خرح ایک تمیر کی قعت کا محل اظہار تر دلیاہے اور وہیں آئے جائے اور میں ماپ کے دائے ،اگر پردائے نہ ہوتے تو انسانوں کو ترقیات میں آ کے باسے میموقعے ندھے۔ آیک مجدے دوسری جگہ جانا کمی قد روشوار ہوجاتے۔ موجودہ دوری اللہ نے اضافوں کو پرہ بخرادر فضاؤل بركيسي عظمت مطافر الى بي كراس في وواوك عن فضاؤل جن مندرون اور بيازول عن اب اليدرات بذويع جن جن سے دہ فرایت مولت کیسا تھ ایک جگ سے دومری جگر بھی جانتے ہیں۔ اگرد یکھا جائے تو آج کی تر تیاہ کا میٹ مجدواروں اوان تل راستوں اورآبدوونٹ برہے۔ اللہ نے فقد کال کوستدروں ، پہاڑوں اور شکل کے راستوں کو اٹسان کے لیے فوت ہا رہا ہے۔ یا آلیہ بیمازا درآئے جانے کے ماستوں کے علاد وآسیان کوالیک تھوچا چیت بنادیا ہے۔ امسل بین البسمار " کے مثی بلندی کے آتے ہیں لیخی جو اوارے اور ہے اس میں مجی موجود و حقیق ہے ہے کہ اللہ الله اور اور ایک غلاف سرانی حداد یا ہے۔ جس کو "اور وان" کہتے الله الرائع كام يد ب كما كانت سية في والفيزام المعام الدون م كنتسان ويد والى يزور كواس وياش ويني بدوك كا كام ال عدليا كيا ب- الله الركوم ف جهد نيس فرمايا بكذا محفوذ جهد الام وياب وورج كي شديد ترين تيز وتذكري کود کئے کا مجل برایک دربیر ہے۔ آج کے انسانول نے اپنے تھمیکل وغیرہ سے اس محفوظ مہت (اوزون) کوشد بر نقصان وكله ياب -اگريسلسلها كالمرح جاري د ياتوان سيانسانول كي محت اورمغاوات كوشر يفتصال آني سكسب -"محفوظ جيت" الشر کی نعتو ل عمراے ایک علیم فعت ہے۔ ای طرح رات اورون کا آنا جانا۔ دات اورون کے اوقات کا برکتے رہا مجی فعت ہے کم نیس ہے کو کھا گرون میں ون مون بادات می دات ہوتی تو زوگوں کو آرہ ملتا اور ندکام کاج موز سائلہ نے اس کا ایک اید اظام ماليا ہے كر ملى كى واقعى بركى دوئى بين ملى كون وال سے موسول على تغير كى آتا ہے اورائى سے مروى كرى ويرا واور وال موعم محل بنتے میں اورانسان کے لئے آگاہ بے والی کیسانیت بدائیں ہوئی اورآخری جمی تحت کا زکرتم بایا می ہے۔ وہ ب

جا نہ سورج متوروں اور ساروں کا ایک وائرے جی جانا۔ اگر ہوا تی جائی جول جا کیں تو ہدما دی کا کات آگئی تک کرکھا جائے۔ چوکہ اللہ نے اس کا نقاما سے ہاتھ ہی رکھا ہے تو کی کی جی لیکٹ ہے کہ واٹی رفعار یاج کی سعا کیسا قدم جمی آ کے جات

ظامرین ہے کہ اُنڈ تعالیٰ نے ذیعن اورا کان بنائے۔ پائی کے مشتے بہادیے وزیمن پر بہاؤہ ل کے اوجہ محدیث اُنہاں کو تحقوظ جے۔ بناد بہرائہ ان کے اوران کانفاح کانم کرنے اور ہوں کہ ستادہ ان اور طاقت سے تاریکن ہے آگا ہی مکھ اورائے کر برائی اپنے تحوراور مرکز کے کرد گھوج بہا ہے رہائے اور ہو اور براور کو اُنہ ہو کہ اور طاقت سے تاریکن ہے آگراف تھ کی اس قالم ان کانا کے کانا میں کانا اس کانا ہو کا ان بھی تاریک ہوئے کہ اس کے کانا ہے کانا میں کانا ہو کہ اور ہوئے کہ اس کے کہا اور ہوئے کہ اس کے بھی اور ہوئے ہوئے کہ اس کے خوار اس کے بارور کی تاریک ہوئے کہ اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اور ہوئے کہ اس کے قیاست کا میں اور ہوئے کی اس مختمری زعری کے لئے برطرح کے اور میں باب کا فقام بنایا ہے اس نے قیاست کے دون اپنے کہا کہ وہرد اس کے اندر محدو اس کے اندر محدول کے دون کی کرنے والی زعد کی ہے ۔ اند تعالیٰ جمیل اس آخر سے کی محدول کے اندر محدول کے دون کی کرنے والی زعد کی ہے ۔ اند تعالیٰ جمیل اس آخر سے کی محدول کے اندر کی کرنے والی زعد کی ہے ۔ اند تعالیٰ جمیل اس آخر سے کی محدول کے اندر کی کرنے والی زعد کی ہے ۔ اند تعالیٰ جمیل اس آخر سے کی دور کی طرح نے دی کرنے کی دونے کی کرنے کی دونے کہا ہے۔ آئین

وَمَاجَعَلْنَالِيَشَرِقِنَ قَبْلِكَ الْخُلْدُ

اقاين بِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُنْنَ ﴿ حَكُلُ نَفْسِ كَآلِقَةُ الْمُونِ فَيْ مَكُلُ نَفْسِ كَآلِقَةُ الْمُونِ وَكُونَ ﴿ حَكُلُ نَفْسِ كَآلِقَةُ وَالْمُنَا أُلْمُحُونَ ﴿ وَلَا لَيْنَا أَلَمُ مُونَ وَالْمُنَا أَلَمُ مُونَ وَالْمُنَا أَلَا مُنَا اللّهُ مُونَ وَالْمُنَا وَلَا لَمُنَا اللّهُ مُونَ وَالْمُنَا اللّهُ مُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنَا اللّهُ وَلَا لَكُونِ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلللّهُ اللّهُ وَلِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# 100

# ۅؘڵڡۜٙۮؚٳۺٮؖؿڣۯؿؘؠۯۺؙڸۺٙڽٛٷؠٞڸڬ؋ڿٵڨؠٳڵۮۣؽٙؽ؆ۼؚٷٳ مِنْهُمُرِمَّاكَانُوٛٳڽؚ؋ڮۺؾڣۯۣٷڹ۞۫

## تزدرا تبعة فبرحوجا

لفات القرآن آن تبریه ۱۹۲۳

أأخلل بيشيزنده وبار

مِثْ وْمِرْكِيار جْرِالْتَقَالَ وَكَيَار

حَسَانِفَةٌ فَكَنِ اللهِ

يَّنَةً آزائل\_

هُزُوْ دَالَ...

هُرُوْ الْمِرَانِ...

هُرُوْ الْمِرَانِ...

هُرُوْ الْمِرَانِ...

الْمُكُنُّونَ ووندوك كَن كَن كَر.

الْمُكُنُّونَ ووندوك كَن كَن كَر.

الْمُكُنَّةُ الْمِلِك...

الْمُكُنَّةُ الْمِلِك...

الْمُكِنَّةُ الْمِلِيدَ...

الْمُكِنَّةُ الْمِلْكِ...

الْمُكِنَّةُ الْمِلْدِ...

الْمُكِنْ الْمُكْلِيدِ...

الْمُكِنْ الْمُكْلِيدِ...

الْمُكِنْ الْمُكْلِيدِ...

الْمُكِنْ الْمُكِنْ الْمُكْلِيدِ...

## انتوری آیت فبر ۱۳۳۳ M

 آت كا قودوائية الله يولى جوان كوچارون خرف من فيرية في ماس في ليش جرون تعلم الروكودين في وردوباكولي لا ترشش كه دونغ ب اتوان كه اورقوري موريات في كوكن وشخصة كلياس كورك بينة كاموقع اللي شاكواد ووائية بوع سرو جو كي شاكوان في جويش كوكن وعد وقرآت في وواك جواش من او جيجه مندات في مناه واردك تيم من كارد كركم طرف مناك كي وفي ومنه كي -

نی کر کم خان ہے قربانی رہنے کا گریا گئے۔ آن آپ کا قدال از رہے ہیں آپ ہر فرح طرق کے طاز کے تیے بھارہے۔ جی قریرُول کی وسٹرٹ ہے اند کے جی اور مول جب کمی آپ ان کا ای طرح فاق واز او کرے تی مرصدالت کی آواز کہ جیشدا می طرق دیا اور موان کی کھٹل کی گئے کئی آخر کا رہندے وشرق مرام کو اسل ور موانی اور اینے نیوں اور سوال کو کا میں ب بامراز اور دیے بقیفا آپ کمی جومرٹ کی میاب اور امراز دول کے۔

# قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ إِلَيْلِ

وَالنَّهَا رِمِنَ الرَّحْمُنِ بِلْ هُمْرَعَنَ ذِكْرِرَتِهِمْرَمُّعْرِضُونَ ﴿ ٱمْرَلَهُمُ وَالِهَامُّ لَتَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا ۚ لَايُسْتَطِيعُونَ نَصْرَ ٱنْفُسِهِ مْرُوَلَاهُمْ قِنَّا يُصْحَبُونَ ® بَلْ مَتَعْنَا لَهَؤُلِآ ۗ وَ أبَآءَهُمُرَحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُنُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا \* أَفَهُمُ الْغَلِيُونَ ۞ قُلْ إِنَّهَا ٓ انْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِّ وَلايسمعُ الصَّمَّ الدُّعَاء إِذَامَ أَينْدُرُونَ @ وَ لَهِنَ مُسَنَّهُمُ رِنَفُحَةٌ مِنْ عَدَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَ لِوَيُلِنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَانِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نُفْشُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا لَحْسِبِينَ ۞

## ترجمه اتريت فمبرتا الأعاد

(اے کی افلانی) آپ کہرو سے کررات اورون شرارش (کے بغاب ہے) شہیں گون بھا تاہے؟

بگر حقیقت ہے ہے کہ ووات پر بروردگار کی یا دے فقت بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہارے واان کے کھاور کی معبود بیں جران کو راسیتوں ہے ) بھا تھتے ہیں۔ (ان کا حال آپ ہے کہ) نہ تو وہ خوا فی دو کر سکتے ہیں اور نہ بھر ہے بہان کو اوران کے بان کی کوئی دو کر سکتا ہے۔ ہم ان ان کو اوران کے باپ واوا کو سامان زندگی دیے بھی کہ جس سے وو طو بل عمر تک زند ور ہے کیا وہ گوگئی تھی کہ بھی وہ کے بھی ان کی کوئی دو کر سکتا ہے۔ ہم ان ان کو اوران کو اوران کو ایسی کو بھی ہوں کے ذریعے اللہ آپ کی گئی ہے؟

آپ کہر دینے کا بھی تو جس کے دہ میں وہ کے ذریعے اللہ کے بات ہار کر آپ کے پروردگار کے بغراب کی جو کر ایسی کر بھی ہوں کر بھی ہوں کر بھی ہوں کے دریعے اللہ کہ بھی ہوں کر بھی ہوں ہوں کر بھی ہوں کر بھی ہوں کے دریعے اللہ کی بھی ہوں کر بھی ہوں کر ایسی کے دریعے اللہ کی بھی ہوں کے دریعے المورکی محتمل کر ایسی کے دریعے المورکی محتمل کی بھی ہوں کر اور کم کے دوران میں ان کو کر ایسی کی اور کر گھی میں دوروری ایک کے داریعے اور اگر کوئی میں رائی کے دوانے کے برابر بھی ہوگا تو جم اسے سامنے کے آپ کی گی ہوں۔ اور اگر کوئی میں رائی کے دوانے کے برابر بھی ہوگا تو جم اسے سامنے کے آپ کی گی ہیں۔ دران میں ان کی بھی ہوگا تو جم اسے سامنے کے آپ کی گوئی ہیں۔ دران میں ان کی کہ بھی ہوگا تو جم اسے سامنے کے آپ کی گی ہیں۔

#### لغاث القرآن آيت نبره ويه

يُكُلُوُ الأطاراب إنا المهد مُعُوضُونَ مري يرف الحد قَفَعُ بِها المهد الآلاب طَالَ طِلْهِ بِهَالم المؤلاد مُقْطَقُ بهم مُعَالَث بين الطبع بهراد المشعرة بهراد

اَلْمُوَا زِیْنُ (مِیْزَانُ) تردَوکِس. اَلْهُمُسُطُّ اصْدَف مِسَلَ مِنْهُالُّ دَن. خَیْهُ نَده کِدان. خَوْدُلُ دَن. خامیبیش صاب نیتدا کے د

## لفرخ: آيت نبر ۴۷ تا ۲۷

اللہ نے اپنے تفغل وکرم ہے تریش کو حرب میں ایک خاص مقام اور شدید جائٹی اور کن و خارت شرکی کے دور ش مجی امن ومکون عفا کررکھا تھا۔ وہ افشان کو برطرت کی مشکلات ہمسیتوں اور پریٹنٹان سے بھا تا دیٹا تھا۔ ان کے باب دادا کو ہر طرت کاراحت وا دام اور بہترین اسمال دے رکھتے تھے جس کی ویدے وہ کی مرواں کے باوجود سکویٹین ہے زندگی تراروے تھے۔ ان تیم میں نول کا متیجہ قریبہ ونام ہے تھا کہ روانقہ بورخمی ورقیم ہے اس کی عبادت و بندگی اور نمٹنوں کا شکراوا کرنے میں لگ جائے اورالفداوران کے رسول معترے محمد علی سلی الشہ عدوسم کی اما عت وفر ، نیر داری میں وی زیر کی تمر ار برتے محمرانہوں نے تحبرخرور اورہ شمری کے طریقے اختیار کرتے جھوٹے معبودول کوایا سب پکو بجو لیا تھا دران کواینا سمارا مجور کھاتھا۔ مالانگہ ان 'وگوں نے جبوئے معبودوں کا سہارا پکار کھاتھ وہ تو خوداسینہ وجود پر بھی افتیار نہیں رکھنے بے کریم سکی اللہ علیہ وسلم ہے قربان جارہا ہے کرآ ہے ان سے کہ دیجئے کہ کیا وہ سٹوں و کیورے ہیں کہ ہم زین کو تقی تیزی کے مما تھ کناروں ہے کمٹاتے ہے آ رہے ہیں کیخی ان کی زندتی کے دائرے تک ہوئے جارے ہیں۔ان کا اقتد اردوز پروڈ کم ہوتا ہے رہاہے اور دووقت دورٹیس ہے جب ان برقرب کی مرز می تنگ جوکرد و جائے گی۔ فرمایا کہ آپ کہ د بیٹے کہ میں تبی دی فیرٹوائی اور بھائی شر دی الجی کی دلیل ہے بات کرد باہول نہ کیدوہوگ انقد کے اس مغراب نے تاہمیں جس کی ایک لیٹ اور شعنہ مجل ان کوچھوں نے کا قرور نے مرف اپنی پرتھیجی کا روتا رائیں کے بلکداس عذاب ہے ان کے ہوٹی اڈ جا کی سے اورائی کو برواشت نیکر یا کیں ہے اور یہ کہا تھیں گے کہ واتق بم نے قلم دورنہ ورنی کی تھی آخرے ش جب الفرق فی میزان عدل دائم فرا کی کے تو نمی ورا بروبر قلم دورنہ وتی نہ ہوگی اور رائی کے دانے کے برابزیمی کوئی عمل جھانہ رہ سکے گا اورا کیسا کہا کھیا حساب دینے ہوگا۔ س بولٹاک دن ان عزانہ داروں کومنے جمیا نے کی چگرمجی نامل سکے کی رموا ٹی اور ڈ است ان کا نصیب بن جائے گئی۔عشرت سلمان منبی اللہ عنہ سے روایت سے رمول الشعنى الشطيبة ملم نے فرمایا كه قیامت كے دن جوميزان عدليار كلى جانے گا دولان قدر دستے ہوگى كه اس ميں زين ادر جمان ě

وكقذاتننا

مُوْسَى وَهُرُوْنَ الْمُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَعِيْنَ ﴿
الْذِيْنَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ۞ وَهٰذَا ذِكْرُكُمُ بَرَكِ الْأَكْنَ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكَمُ النَّاكُمُ النَّلُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُونَ ﴿

## ترجب: آيت ٽير داهيءَ وي

یقیقا ہم نے موکی اور بارون کو ایک تن اور باطل کے درمیان فیلے کرنے والی چیز دروثی اور تھیجت تقویل اختیار کرنے والول کے لئے عطا کی تھے۔ ان اوگوں کے لئے جوہن ویکھے اپنے پروردگارے ڈرتے جی اورو وقیامت کاخوف رکھتے ہیں اور پھیجت نامہ ہم نے آپ پرا تا راہے جوبہت برکت والا ہے۔ تو کیاتم اس سے افکار کر سکتے ہو؟

لغات القرآن آيت نبر ١٠٢٨ ه

الْكُنْدَا بَمْ خَداِ \_

أَلْفُوا قَانَ حَرْدِ إِلَى مِنْ فَرَقِ كُرْفُ وَالا

ضِيّاةً روْتَلِ.

ذِكُوٌ عَينَاسِ

يَغْشُونَ دورعين

Æ.

الْغَيْبُ بن يحمى هيئيس.

مُبَازَكَ بركت والما

مُنكِرُون الكاركرات،

# تشريخ آيت نمبر ۱۲۸ ۵۰

ج ل اَوْ قَرْ اَنْ کُریم کی برسورت بش بہت سندانیاء کرام کا ذکر مبادک ہے۔ پینکدان سورت بش سترہ وقیابروں کا تذکرہ قم الما آپ ہے اس کے نجی کرنے صلی اللہ علید اُنلم نے اند کے تلم ہے اس سورت کا ام' الانجیاء' کھاہے۔

الله تعالى في ال مورت على متروا الجياء كرام كاؤكر فركرك يتد بالول كي خرف متوجر وياب

(۶) جنتے تغیروں کو بھیج کیا ہے ان کی تعلیمات ہتھ مداور طن ایک قاباقہ حمل کی تکیل نجی کر بھوسٹی اللہ عنے ہتم پرقر ، لک گئے ہے۔ جس بات کو تا مواقع مرام کہتے آئے ہیں آئ بات کو آئے گئی ارش وفر ۔ دے ہیں۔

(۱) انفر نے سارے وقیروں کا بنا کام حطاقر مایا را دراست بابالواسط یعنی رسولوں پر آنایوں کونازں کیا گیا دونیوں نے رسولوں کی نائی دونی کسایوں بوریدنا مجاوا بی وی استوں تھے بہتے ہے۔

(۳) سادے پیٹیبرہ رہنے کیا ہی بات قربالیٰ ادرہ و پر کسرف ایک انڈ کی میادے اور بندگی کی جائے اور انڈ کے ساکسی کو المذہ اور معبور تکمیم ندکما ہوئے۔

(٣) الله كان بيطام له في والساخية بيت يا كيزواد ومعموم بشريوت إيدانا كالشربوزي الن كما مب مصابق وربهتر

شان ہے اور بشری ل ہوئے نیں کو فی خوالی اور او محمی تھوٹ میں ہوتے ہاں کی زیر کی تم موف توں کے لئے مقعل داوہوتی ہے۔

(۵) وہ تیقبراف کے دین کو چھٹی تک پہنچائے کی جدا جہد فریائے ہیں اور پر باطل سے کرا جاتے ہیں جن اور معاملت کی اس آو زکو پہنچائے میں این کوشد پر مصاف اور پر بیٹائیوں سے واسطہ پڑتا ہے کروہ نہیں سے حجل اور پر داشت سے پی امت کی خبر خواجی میں کے دھے ہیں۔

(1) انشکار کن بہنچائے میں ان کوشد یو مصالب ہے و سطار پڑتا ہے لیکن آخر کار ان کو قبر چو کا میرائی مطا کی جاتی ہے۔ سیکا سوئی ان کواوران کے وشنے والوں کو دنیااور آخرے میں مرخرو کرتی ہے۔

مذکورہ آیات میں القد تعالی نے سب سے پہلے معنوت موئی کورمعزت ہارون ملیم عمل م کا تذکر وکرتے ہوئے قربایا کہ اللہ نے ان کوالیک ایک کی ب مطافرہ کی تقی جوفر قان میا ماورخوف الی رکھنے والوں کے بینے ذکر اور یا ورحالی تھی۔ جولوگ بھی اللہ ے اُورے والے بنیب براہان اور آخرے پر یقین رکھنے والے اور قیامت کے بولٹا ک ون کا فوف د کھے والے بیں ان کے لئے ریبرورش اکٹ بھی ای طرح اللہ نے معنوت جومصلیٰ صبی اللہ علیہ وسلم برقر آن کر کم '' فرکرمبازک '' کے مور پری وَل فرما ہے ہم کا انکار پر تھسند لوگ ہی کر سکتے ہیں۔

انتہ تعالی نے ان آیات کے ذریعہ مہری ونے کواور خاص خور پر کنار کہ کو آگا و کیا ہے کہ جس طرح اللہ سقہ حضرت موئی عنیہ السفام کو کا میا ب فرمایا اور فرعوں اور فرعو نیوں کو : کام اور ڈم اور منایا اس طرح معترت مجمع معنقل صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاشاروں کو بھی کا میابی حاصل ہوگی اور ان پراجان نہ لائے دانوں کو شدید چنگست اور ناکا کی کا مندر کھنا ہوئے گا۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے قرریت کی تین صفات بیان فرو کی ہے۔

(۱) فرقان (۱) شیار (۳) اوردٔ کر\_

فرقان ۔ کے ملی ہے وہ پیز جس سے تن اور باطش شدا قیاز کیا جا مکتا ہے لینی ایک انسکامموٹی جس پر پر کھاکر ہے ویکھا جا مسکت کہ اس میں کننا کھر اور کننا کھوٹا ہے ۔ بعض حضرات نے فر ایا ہے کہ فرقان سے سراوات کی یہ و ہے کیونگ حضرت موکیا ملدا اسلام کے مراتھ یو اکٹس سے خرکے انشاکا تصویمی معاملہ اور وروزی ہے ۔

شیاہ ۔ شیام کے لئے ایک ارفود کر کہتے ہیں میتی ہے تمال وین کے داستہ چلنے دائے کے لئے ایک ایک روٹنی ہے جواس کومنزل مراوئک پہنچائے والی ہے۔

فاکر ۔ یعدم نی مینی خواہشات اور دنیا کے ال وروات کے لائج بیں پڑ کرآ فرت کو بھول جانے وانوں کے لئے یارد ہائی اورڈ کر ہے۔ تاکہ وواسیع کتابوں ہے تیجہ کر کے لیٹے کی طرف پلٹ آ کی فرقان میں واورڈ کریڈ تی مفتی الشک برزس کام کی جے جوانشے نے انسانوں کی جارت کے لیٹے تیجی ہے۔

چاکستان میزاد و این اور اور این میں اس قدر تبدیلیاں نا کی جامگل بین اوراؤگوں نے اسپنا افراض کے لیے تم بیف کرؤال ہے اس لئے اب ان کمایوں کے لئے کموٹی فورادوز کرمبارک قربین کریج ہے۔ چوتھیمات اوراد کابات یا کمل عمل قرآن کریج ک مناتی ہیں ویک بچھ بین چافرآن کے خفاف ہیں وہ سب چیز ہیں اور باغمی باطن نیں اورادشری کارفیش ہیں۔

اس کے فرایا کدانشاقاتی کانے بہت ہوا کرم ہے کدائی نے انسانوں کی ہدایت ورہند کیا کے لئے قرآن کریم اجھی کتاب کہ ا جسی کتاب کوجا ول کے اگر قرآن کر بھرند ہونا تو ساری ویا کے انسان بھرٹر جھٹنے دیتے ۔ ان کوراستہ اور ورثی نفیسب ش جو تی نہ ساری ویا ٹی کر چی اس جائی کا اٹکار کرنے کی جرائے ٹیس کرسٹی کہ قیامت تک مرف قرآن کریم می فرقان دروشی اورز کرما رک ہے ۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا الْرَافِيْمَ رُشِّكَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنّايه غلِمِيْنَ ﴿إِذْقَالَ لِآبِيْءِوَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِينُ الَّيْنَى ٱنْتُمُ لِهَا عٰكِفُونَ ۞ قَالُوْا وَجَدُنَا ٱبْآءَنَا لَهَا غيدِيْنَ ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ إِنْتُمُواْبَا وُكُثُرُ فِي صَلْلِ مُّهِيْنِ® قَالُوَّا أَحِمُّتَنَا بِالْحَقِّ أَمُرَاثَتَ مِنَ اللَّعِيثِينَ ۗ قَالَ بَنْ تَرَبُّكُمُ رَبُّ الشَّمُونِ وَالْأَمْ ضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ \* وَإِنَا عَلَى ذَٰ لِكُمْرِينَ الشَّهِدِيْنَنَ ۞ وَ ئاللەككىدىن ئىشتامكىرىئىدان ئوڭوامدىيىن @ فَجَعَلَهُمْ بِحُذْذُا إِلَّا لَهُمْ إِلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يُرْجِعُونَ @ قَالُوْامَنْ فَعَلَ هٰذَا يِأْلِهُتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ® قَالُوْا سَمِعْنَا فَعَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيْءُو۞ قَالُوا **ؽَأْتُوْارِيهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتُنْهَدُوْنَ ® قَالُوٓاً** ءَ ٱنْتَ فَعَلْمَتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا لِيَابُوٰهِيْمُ۞ قَالَ بَلُ فَعَلَهُۥ ۗ كَيِيْرُهُمُ هٰذَا فَنْشَلُوْهُ مُرانَ كَالْوَايَنُ طِقُونَ ﴿ فَرَجُعُوَّا إِنَّ إِنْفُيهِ فِي وَقَعَ الْوَالِكُمُ وَإِنْفُتُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ثُمُّوكُ كِنْسُوا عَلَى ۯؙٷۑۑۿڒٝڵڡۜۮۼڸڡٚؾؘ؞ؘڡڶۿٷؙڵٳٚ؞ٙؽڹٚڟؚڡؙؙۏٛڹ۞ۊؘٲڶٲڡؘٚۼؠؙ۠ڎۏٮ مِنْ كُونَ اللهِ مَالاينَفَعُكُمُ شَيْعًا وَلايضُوكُمُ ﴿ أَنِ لَكُمُ وَلِمَا تَعُهُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَكَلاَتَعُهِلُوْنَ ﴿ قَالُوا حَزِفُوهُ وَانْصُرُوا الهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ﴿ قُلْنَا لِنَا أُكُونِيْ بَرُدًا وَسَلْمًا عَلَى إِنْ لِمِنْ مَرْفَقَ وَالاَكُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ الْآخْسَرِيْنَ ﴿

## تر چمه: آیت نم ا**۵:** ۲۰

ادریقینا اس ہے پہلے ہم نے ابراہیم وعلی سلیم ( ٹھیک مجمو ) عطا کی تھی اور ہم ان کوخوب جائے تھے جب زمبول نے اپنے والدے اور اپن قوم ے کہا بیکی مورثی (بت) ہیں جن رقم تے بیٹے ہو کئے گئے کہ ہم نے اپنے باب دادا کوان کی کی عبادت و بندگی کرتے و مکت ہے۔ برامیم نے کہاتم اورتہارے باب دادا کمی کمرای میں جل رہے۔ کئے گئے کہ کو تو تی تی کھیدر ہا ہے یا بلی کھیل کرر ماہے۔ اہر اسم نے کہا مکہ تربازار ب بل آ سانوں اور ڈمن کا دب ہے جس نے ا آئیں بنایا۔اور شن اس بات ہے گوائی دینے والوں شن سے جوں۔اورا پذر کی تنم بین تبیارے پاتھ پھیرنے کے بعد تمہارے ہوں کی فہران گا۔ فہراس نے ان (بنول کو) کھڑے کوے کرونہ مگر ان بل کابراہت (چھوڑ رہا) تا کہ واس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا به حشر س نے کیاں ہے شک وہ تو کالموں میں ہے ہے۔ کہنے نگے بم نے ایک نوجوان کے متعلق سناے کہ وہ بتون کا (برانگ ہے) ذکر کرتا ہے۔اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے گئے کہ اس کود کول کے سامنے لاؤ تا کہ وویکھیں ۔ انہوں نے کہا اے اہرا تیم جارے معبودوں کے س تھے بیسب وکھٹم الے کیا ہے۔ ابرائیم نے کہائن ( بول کے ) بزے (بت ) نے بیاب بھو کیا ہے۔ اگر بیات كر سكة بين توان سے يو جيوں وہ سب اپنے ولوں شن مون ميں يو مجئة اور كہنے كھے بے شك تم ای ظالم ہو۔ پھر سرکو جھا کر کئے گئے کو قو جاتا ہے کہ یہ ہولئے خیس تیں۔ ابراہ بھرنے کہا کیا پھرتم

الله كے سواليدوں كى عبادت كرتے ہو جو تا تتم بين بكي نفع بينج كيتے بين اور شميعي نقصال بيني كيتے

ين ـ کيا پھر مجي آنهن تھتے ؟

كني كلي الراكوة ك يس جوا والو ودوايي معودون كى مدوكروا كرمهين بكوكرماب

(الله نے فرمایا) ہم نے کہ اے آگ براہیم پرسمانتی کے ساتھ خنڈی ہوج انہوں نے اس کا

(ابراميم كا) براجا بالقاليم بم نے ان (بت پرستوں بی) كونتسان مي وال ديا۔

الغات الغرآل أبيت فبراهام

وُشُدُ تَعِيدِ بَعَيْدِ مِنْ مَكِ بَحِدِ بِحَلَ لِلْمِ

عُمَانِيُلُ (بِمُعُالُ) ﴿ وَعَارُونِ كَانْكُ رِمُورَيَّانِ رَ

غا كِفُونَ جَمَرَ يَضِيُّ اللَّهِ

وُجُدُنًا مِنْ إِلَا

الإعبين المحال كارك واليار الإعبين المحال كارك واليار

عَالِلُهُ اللهَاجِمِي

بالله الله الله الم

أَصْنَامُ (صَنَمُ) بت.

هُدُيوِينَ يَخْدُواكَ عِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَاللَّهِ مَ

جِذَاذُ (جَدِيُدُ) كُوحَةِ يَكُر عَاد

شبغنا بمغدر

أَغَيْنُ النَّالِينِ لَوْكُولَ كَيَّ مُعُولِ كَسَائِدٍ ا

يُنْطِقُونَ وَيَحْدِيعَ مَنْ إِينَ

(668

نُكِسُوُا الت*احاردية ك*ار

خَرِّ **فُو**ًا جَادُالور

ڭۇنىڭ بوبا..

بَرُ دُاوْسَلَامًا الاتَّىكِمَا تَدَفَقُا الدَمِانَا.

كَيْدُ فريب ومؤك تدور

أنحسنوين زياده تتسان افات والد

## الإن الماديد

الله تعالی نے قر آن کریم بھی سات بڑی سورتوں ، بقرہ افعام ، آب، بودہ ایراہیم ، انجرادر انحل کے جورسورۃ انا نیما بھی معنرت ابراہیم کیلی انڈ کا ذکر فیر فرمایا ہے۔

عوب کے تقریبات م قبال معنوے اورائی کی طرف نبست کرنے پر ایک خاص فوضوں کرتے تھے گیاں بے نبست مل کے کہا جہ بہ مان کی مکی زعرکی کو دیکھنے ہیں تو ان کا محل دارگئے کے دیا ہے میں اورائی کے دیا ہے ہیں تو ان کی مکی زعرکی اورائی نہ بھی آئی ان کی مکی زعرکی اورائی نہیں آئی ان کا محل اورائی نہیں آئی کی مرحزے اورائی اورائی نہیں آئی بھی اور بھی کے حکم بیست میں بلکہ فورائی اورائی نہیں اور بھی ان کی مرد کے اور جہالت کے دورائی کی دورائی کی بھی اور ان سے ای فرائی کی دورائی کے براوی ان کے تھے اور بھی سے مرد اور ان بھی اور ان میں اور بھی کی مرد کی اورائی کے دورائی کی دو

جسب انہوں نے اس حقیقت کو یا بیاتو انہوں نے سب سے پہلے اسے والدا ذر سے کہا کو ایال آب اورآب کی تو م کے نوگ جمن تقویروں پر ہے بیٹنے ہیں اوران سے اپی مراویں مانگ ، سے ہیں برسب کیا ہے؟ جواب بدہ کر کرے اسے باب داداکوان کی عبادت و بندگی کرتے و یکھا ہے لہذا ہم مجی ان کی ممبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابرا ایم مجھ محے کران کے پاس ان کومیود منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکرسب لوگ، دسموں اور کمراق بھی جہتا ہیں۔ معتریت ابرا ہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تر تعلی محرای ہے جس نیل لوگ جنا ہیں۔ جرت ہے تھے ابراہیم یہ بات تم مجیدگیا ہے کبررے ہو یا ملی رکھی کے طور پر کہر رہے ہو؟ حضرت ابدامیم علیہ السلام نے نہایت والداور بحید کی سے جواب دیا کہ یہ ٹی میٹر اور گلزی کے بت تمہارے معبودتیں ہیں۔ بلکہ جوآسا فول اور ذمین کا بروردگارہے جس نے جمہیں اورائیس بنایا ہے وی سب کا برورد کا رہے۔ حضرت ایرا جم نے اپنے ول عمام کماکرکھا کہ تمہارے جانے کے بعد محرین تمہارے ان بٹول کی دھیاں بھیرول کا اور ہور کی طرح فرلوں کا ۔ بعب اس قوم کے میلے کا دن آیا جس عمل وہ بوئی فوٹیاں مزے شہرے باہر جاتے تصرب سے سب جانے کھے تو هغرت ابراہیم علیہ السلام ہے بھی کہا کم یا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس می**ے جینے میں چلیں** حضرت ابراہ بیرعلیہ السلام نے آسمان کے ستارول کی طرف و یکھا اور پھرکہا کریمی استیم' ہوں ستیم کے معنی بے رہونے کے بھی ہے اور تمکین اور دنجیدہ ہونے کے بھی ب- ان سب لوگول کے میلے جس جانے کے بعد معنرت ایراہیم عبد السلام نے ایک کلیاڑ والیا وراس سے ان قرام مجو نے بناے بنوں کو کئرے کنزے کر دیااور جوان میں سب سے بندا بت تماوہ کلیا ڈوہی کے مجلے میں لٹکاویا۔ جب بیری قرم میلے سے ارٹی اورائٹ جو ل) اید حال و مکھا تو ہوے شہری کورام کی حمیار برایک کی زبان بریکی تھا کہ مارے جو ب کے ساتھ ابسا معا لمسرکس نے کیا ہے؟ کسی سے **کہا کہ ہادگیا توم عی تومرف** آ زرکا پیٹا ہرا ہیم بی ہے جوہا دے بتوں کو ہرا کہتا ہے اور وہ سیلے بیں بھی ٹیس گیا تھا۔ پورٹ تو م بڑن تھی معزے ابرائیم علیہ السلام کوطلب کرکے پوچھ کیا کہ اے ابرا ٹیم کیا تم نے یہ
کیا ہے؟ حمرے ابرائیم بات کرنے سے چہلے ان
کی تا تھی اور ہے تھی پرجم ہورطز کیا دوہ ہوا ہے۔ جس کے تکلے میں وہ کہا تو انکا ہوا تھا اس کی طرف اشراء کرنے ہوئے تو ایا
کی تا تھی اور ہے تھی پرجم ہورطز کیا دوہ ہوا ہے۔ جس کے تکلے میں وہ کہا تو انکا ہوا تھا اس کی طرف اشراء کرنے ہوئے تو ایا
ان کے بڑے ہے تھی کیا ہوگا۔ اگر یہ بت تم ہے بات کرسکت ہے تو اس سے ہم چھولوں ان ہے معنوں پر بدا تاہو احمار تھا کہ ان کی
زبائیں بند : وکردو کھن و تر فیا تم ایسے بتو ان کا بنا معبور ہوئے کی ذات جس اور شعبان پہنچانے کی
کے تھے ہوئے سروں کو دیکھ تو فر فیا تم ایسے بتو ان کوان میں تیشے ہو جو شرکی کوئٹ جہنچانکتے ہیں اور شعبان پہنچانے کی
طاقت اقرت دیکھ جی سرکے تر وگرٹ تی کردے بی کا برائیم کے ج

> آج مجی ہوجو ابراقیم کا ایمال پیدا آگ کر سکتی ہے انداز **گ**لتاں پیدا

اس طرح افغہ نے حضرت ابراتیم صبر السلام کوشمنوں سے بھالیا اور معنوت ابرائیم طبر السلام اپنی ابلیہ حضرت سازہ اور محضوت ابرائیم طبر السلام کوئی اور محضوت ابرائیم طبر السلام کوئی حضرت اور محضوت ابرائیم طبر السلام کوئی حضرت ابرائیم عبر السلام کوئی حصرت ابرائیم میں المرک و نیا کی امامت و چیوائی محموق کو مار کی موف اور اور مولی و نیا کی امامت و چیوائی محموق کا بر سند مباری بوار قلسطین میں اور اور عضافہ بازی جی اور مولی و نیاش تشریف کا ہے اور دشوا و مباری کا برسند مباری بوار قلسطین میں محضوت آئی عبد المرائی اور مولی اور اور کی اور دسول محضوت اسامی کی اور دسول محضوت ابرائیم کوالی کے ابرائی میں معضوت اسامیل طبر السلام کی اور اور میں سے جی مدعورت ابرائیم کوالی کے ابرائیم کی اور دسول کی گئیل میں جاروں کوئیر کے تھو

الناآيات كمسلد عمل چند باتول كروشا حت فيش خدمت ہے ۔

عد بخاری اور مسلم شرب بردوایت موجود سے جس تی کی کریم منی انتہ طبیہ وسلم سے قربایا " اِن اِنس اعتب وعلیه السیلام لَيْمَ يُسْتَخَذُبُ غَيْرُ لَسَامُ فِيهَ" مِني حفرت إبرا يَعِيمُ اللهُ مِنْ عَنْ مُولُونِ كَهُوالْمُعِي مُولِ بالرحديث كمعالق وه تین موقعے یہ تھے(۱)جب معزے اورائیم علیہ اسازم ہے لاگوں نے میٹے میں میلئے کے بے کہاتو آپ نے فرایا تھا" ان متھم امینی میں بنار ہوں۔(۴) دومرا موقع وہ تھا کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام نے بتوں کوڈ زیموڑ و با قواادریت پرستوں نے بوجھا قوا کداے دیراہیم کیا ہے گا م نے کیا ہے؟ اس برابر اجبر علیہ السلام نے فر مایا تھا کدان کے بزے نے کہ جوگا(۲) تبسر اسوقی ووے جس کوامرا نکی دوایات میں بول کی حمیاے کر هفرت ایرانیم علیداسلام نے کالم کے نظم سے ایجے کے لئے اپنی ہوئی هفرت مدار وکو ا بی بهن قایا تخارای مدیث عمدان نمن مواقع کے لئے مفور ملی انتد علہ وسلم ارشاد فر بارے بیں بعض لوکوں نے اس مدیث یر بزاشور کیا ہے اور وہ اس کا اٹکار کرتے میں اور کہتے ہیں میدھدیٹ بغاری وسلم میں ہونے کے یاد جود زرایت کے اعتبار سے میج میں ۔ ایسے موقع پرمکر بن حدیث کا شور کیا ناتو تھو تھیا آتا ہے کیونکہ مقر بن حدیث کا تو بنیا دی مقصد ای ۔ ۔ے کہ کن طرح صدیث رسول کوامی قدرغیرمعتز کرد با جائے کہ پھرقرآن کرمیم کیامن مانی ناوینات کرکے" ماذرون اسلام" بنانے ہیں برطوح کی سجالت حاصل ہوجائے کیکن وولوگ جواہے ہیں ان کوائر المرت حدیث کا ہے یا کانیا تداز سے انگار کر ڈیائنٹیڈ کرنا ہمیت ہز کی جسارت ہے جس سے شیس یالن کے اپنے والول کوتو بیکر کی مواہم کیونکہ ان تیول موقعوں پر اوٹی کی جاسکتی ہے بین بائی ایسی ہوتی ہے کہ دونوگوں کا نگاہ میں بھورد محمول ہوتی تیں لیکن حقیقت میں دوجورت نیم ہوتی ۔ اس کام ابن من انوریا ' کہتے ہیں آوریا کے منی ے الباؤ اس کی کام جس سے کہتے والا جو کہر ماہے مکھ ہے اور جوسنے والا ہے وہ اسے انداز پریاست کو یکھ اور مجھ و المسے سے بطاہر میوٹ لگا ہے لیکن مخبقت کے اخبارے جو نے ٹیل ہے کیونکہ ان انفاظ کے بیچے جموعہ کا کوئی جذبہ ٹیمل ہوتا بلکہ ص سے کھا ہا مہات کے طرح محفوظ رہنے بالاری طرح متاج کرنے کے لئے کہا جا تاہے۔ جیسے کی کریم معی اللہ عالیہ وقع نے کہا

بداید است کی شکل ہے جس کی خرورت پر سختی ہے گئن اس پر کوئی اصول جیں بنایا جاسکتا جس طرح کی کو گول نے است کا کہ ا " تقید" کا دھو تک و جالا ہوا ہے کہ اگر کی سے تقید کر لیا جائے گئی جوٹ بول و باجائے تو یک کی گاڑ جس ہے۔ شرح ایسے گول سے اپنی جست ہوں کہ مارس کے بار گئی کہ اس کے جو تقید کا ایک اصول بنا کر جسوب کا اس کی بنادیا ہے اس سے بدیکھ لوگوں نے اپنی جسوب کا اس کی بنادیا ہے اس سے بدیکھ لوگوں نے اپنی افران ورجو نے کہ اس کے بیا تھا اور کیا ہو سکتا ہے۔

# وَنَجَّيْنَهُ وَلُوْطًا

و د د

## ترجمها آيت فمبراعتاه

اور ہم نے اسے (اہرائیم کو) اور لوط کو ال سرزین کی طرف ( بھیج کر ) بچائیا جس میں ہم نے جہانوں کے لئے بر کمت رکن ہے۔ اس کوہم نے اسوئٹ (جیسا بٹا) بختیا اور انوام میں بھتوب عطا کیا۔ اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا۔ اور ہم نے ان کو ہیٹوا ( رہنما) بیٹیا وہ ہمارے تھم سے جارے ویشے تھے۔ اور ہم نے ان کی طرف ٹیکیاں کرنے ، ثمار قائم کرنے اور ذکو تا ویشے کے لئے وی بھی اور وہ دھار کی عمیادت و بھر گی کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے عم و محست سے نواز الور اس بھی سے بچالیا جو ہدکاریاں کیا کرتی تھی بلاشیدہ وائوگ یہ سے اور تافر مان تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت شمارہ خل کیا ہے تھی وہ بیکوں جس سے تھے۔

## لفات القرآن آبت نبراعاد،

فَجِينًا جم نَ تَاتِ وَلِ..

وَعَيْنًا جم زَمِهَاكيا.

فَاقِلَةً على معلىد مرورت عنادر

أَبُعَةُ (إِمَامُ) رَبِمَا دَبِيُّولِ

فِعُلُ الْعَيْرَاتِ ﴿ مِنْ يُونِ كَامِ يَكِ كَامِ لِيَكَامِ.

خَكُمٌ عَمَت\_نبِن ِـ

اَلْخَبَانِثُ مُدَرُيِن رِيَكَارِيان \_

## تغرث آيت نبراندهان

کن شرّة آیات شرباً ب نے طاح تقافر بایانی ہے کہ جب معزت ابرہ بیم عندالسل مکوشرکین نے آگ کے الاوج بر جھوٹک وبالقلاوراتي زيردمت آممي ميں ميستنے کے بعدوواس ہے مطہئن تھے کہ انہوں نے حفرت ابراہم علہ السلام کوجلادیا ہے محراللہ تعالی نے اپنی رصت سے اس آگ کو معترت ابراہیم علیہ انسام کیلے کل وگزار بنادیا تھا۔ بعض روایٹوں کے مطابق حفرے ابراہیم مذیرانسلام سات ون تک اس آم کے بھی رہے۔ تھرنمایت خاموثی ہے انہوں نے تسطین کی طرف جمرت قرمائی چ تکه حفرت ابراجیم علیه السقام براس وقت بک ایمان لائے والے دو ان افراد تھے آپ کی ابلید حفرت سارہ رشی انقد عنها اور حنرت ابراتیم کے مینے حضرت لوط علیہ السلام جمرت کے دفت حضرت ابراتیم علیہ السفام کے ساتھ میکی دونوں افراد نے جن کولے کرانہوں نے فلسطین جس عاکر قد مفریایا۔ اس فرع اللہ تعاتیٰ نے معنرے ایرانیم کوئمرود اوراس کیاقوم ہے تھ ہے عطافر مالیا۔ حفزت ابراہیم علیہ الملام نے توکلسفین ثیرا قام فریایا اورمعفرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت مطافر پائی تو حضرت وبراتيم منبدالسلام نے ان کوسروم کے علاقے میں بھيج ديا موجود و زمان ميں سردوم اوران اوراس امر انگل کے درميان کاو ہ علاقہ ہے جس کو بحربیت کماجا تا ہے۔ بیال سدوم اورغورہ کی سات بستیال حیس جن کوشدید کنا ہوں کی مزاہی اس طرح ناه وبربادكرديا كميا ادرمشيون كوالث ديا كميا كه" آن ان بستيون كي جكدا يك البياسمند ديرجس كو يحربيت بالجهر واركها جاتات یہاں کا دیمن مٹم سندرے کی موف ینچے بلی گئے ہے اس سندر ش کو کُ کشی تھے نیمن عل سکتی بھاں تک کہ اس کے بانی عمل مچوب نے ہے چوہ جانور بینے کمٹیر یاوغیرہ می زندہ ٹیس رہ سکا ۔ کوکساس سرز میں بر بوری قوم ایس بداخلاتی اور برائیوں میں جشاتھی جمان ہے پہلے ساری دنیا بھی کوئی قوم مجی اس برائی میں جنتائیں ہوئی تھی اس قوم کے مزان میں برجلنی و بداخلاتی سرگئی بخیر ا او فرور کے ساتھ فیر فطری مل کی محبت رہے ہو گئے تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فریایے کہ اس کے بعد ہم نے حفرت ابراہم عنیہ السلام اورمعنرت لوط علیہ السلام کو اسکیا مرزعین کی طرف مجیج کر بھالیا جس مرزعین عیں ہم نے تمام جہان والول کے لئے برکت فی برکت رکھی ہے۔ فرایا کرهنرت ابراہیم طبیدالسلام کوہم نے اسحاق طبیدالسلام جیسا بینا حطا کیا اورانعام کے طور پر بیتقوب ملیدالسلام جیریا بینا موتایت کمیار حضرت میتقوب علیدالسلام کافتیب اس تملی تفااس کئے ان کے بارہ بیشوں کالشدنے اس كثرت أے اولاء مطاكن هم كارورتى امرائيل كبلانے كيے اور ارو بينے بارو تنبيل اور خاندان بن كئے رافد تحالى فے حضرت باجرة كے بطن سے حضرت اساعیل اور معنرت سارہ کے بعل ہے اٹھارہ سال بعد معفرت اسحاقی غیبالسلام کو بیدا کیا جربہت نیک اور صارح تھے۔

احد تو الله المعنان في في معنات الما المحرفة وساور مرات كم ما تعد مارى ويواكي بيشوائيد ادرا است بعي عطافر الى تمي جوالله المست بعي مطافر الى تمي جوالله كم من المولال كالم المولال كالم المولال كالموال كالمو

جیسا کرتش میں موض کیا گیا ہے کہ طاف قطرت (اوا طب ) یدکا دیا ای کہ در شدید تھی ہے کہ ای سے قوش ہوا و برا د ہوکہ دو جاتی ہیں اور ایک قوسوں کا اللہ کے عذاب سے بنا تھی ہی گئیں ہے۔ موجد دور شن ام نہا اور آبی افتہ قوس جس طرح اس قبل بدگو تا تو تی تعظا وہتی چی جدی ہیں ان کے افر سے تو کا ہر ہوہ شروع ہو گئے ہیں اور طرح کر راج بار بیاں نے فریت و ندھے ہیں اور برووڈ وکی ڈرکنی جاری کا بچہ چیٹر ہتا ہے۔ مجھے ہا دہ ہے کہ گرقوس نے اس قبل سے قبر بدی کو و باشی وکنی ایک عطر باک اور : قابل تھوری وی چیٹے گی جس سے کروڑ وال اور سرج با میں ہے ایم بار کی گرقوس نے اس کا مقال ہے کہ کو کہ اس کمل بد کا میدان کی جیجے ہیں ہے کمی حال میں بچاکس کی کئی ہے۔ الشرقوالی بوری انسان ہے گوائے والے عذاب سے کا کو اور ایک اور ایسے قوائین سے اجتماعی کو ترکش عطافر ما کمی جس سے مردی شائید کے تاویو جانے کا امکان سے کو کی جب کی قوم پر انش

## وُنُوْحَاٰإِذَ

ئاذى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الكُرْبِ الْعَظِيْمِوْ وَفَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الْكَذِيْنَ كَلاَبُوْ الْمِالِيقِنَا الْعَظِيْمِ وَفَا الْمُعْمُ الْجُمَعِيْنَ ﴿ وَدَاوَدَ الْهُمُ مُكَانُوْا قَوْمَ سُوءَ فَاغْرَقْنَهُمُ الْجُمَعِيْنَ ﴿ وَدَاوَدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُونِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَقَتْ فِيهِ غَنَمُ

الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرشِهِ دِيْنَ ﴿ فَفَهَمْ مُهَاسُلَمُنَ ۗ وَكُلُوْاتَيْنَاحُكُمُّا وَعِلْمُّا وَسَخَرَيَامَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَعَلَّمُنْهُ صَنْعَةٌ كَبُوسِ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُ ثُومِينَ بَأْسِكُمُ 'فَهَلُ أَنْتُمُ شْكِرُوْنَ ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَلْصِفَةً تَجْرِئُ بِأَمْرِهُ إِلَى الْكَرْضِ الَّذِي لِرَكْمَنَا فِيهَا \* وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْحٌ عَلِمِيْنَ ﴿ وَمِنَ الشَّيْطِينَ مَنْ يَعُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَا لَهُمُرَحْفِظِيْنَ ۞ُوَايُوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّةَ إِنَّ مُسَّنِيَ الضُّوُّ وَ آئُتَ ٱرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ۗ فَاسْتَجَيْنَالُهُ فَكُتُتُفَنَامَايِهِ مِنْ صُرِّةً اتَّيْنَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مِّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرَى لِلْعْبِدِيْنَ ﴿ وَ إِسْمُعِيْلَ وَإِدْرِنْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّيْرِيْنَ ثُمُّ وَأَدْ خَلْنُهُ مْرِفْقُ رَحْمَتِنَا النَّهُ مُرْتِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَ ذَا الثُّونِ إِذْ ذُهَبَ مُعَاضِبًا فَظُنَّ ٱنْ لَنْ نَقْدِرَعَلَيْهِ فَنَاذِي فِي الظُّلُمُتِ أَنُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحٰنَكَ ۗ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَالْمُتَجَبِّنَا لَهُ ۗ وَنَجَّيْنَهُ

مِنَ الْغَيْرُ وَكَذَٰ إِلَّكَ نُصْبِى الْمُؤْمِدِ بْنَ ﴿ وَرَكَرِيّا الْهُ وَمِدِ بْنَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ الْمَدْرَ فِي فَرَدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَرِشِيْنَ ﴿ وَالْمَدَ اللّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْيَى وَاصْلَانًا لَهُ مَوْقِ فِي الْخَيْرُ وَ وَلَا اللّهِ مُؤْنَ فِي الْخَيْرُ وَ وَلَا اللّهُ مُؤْنَ فِي الْخَيْرُ وَ وَلَا مُؤْلِ لَنَا لَحْشِعِيْنَ ﴿ لَا لَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ترجمه: أيت أبراك ١٩٢

اور یاد کر وفوق کو جب کہ ان ہے پہلے اس نے جس پائٹران جم نے اس کی وعا کو تول کیا گھر ایم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بزئی ہے گئی ہے تجاہے عطا کی ۔ اور اسے اس قوم ہے انجاہے وٹی جو جاری آتا تھوں کو جٹال ہے جے حقیقت ہے ہے کہ وہ بہت ہو کہ اور کے تھے ۔ ہم نے ان سب کو قرق کردی (فراوریا) اور یاد کرو داؤہ اور شہران کو جب و واکید بھی ہے ہو ہے جس فیصلے کر رہے تھے جے رات کو بھولوگوں کی ہمریاں نے گئی تھیں اور ان کا فیصلہ ہمارے سر سے تھ پھر ہم نے اس کا فیصلہ سلیل کو تھ ویا ۔ اور بھر نے ان دولوں کو ہمری مجھا در ہم مطاکیا تھ ۔ اور ہم نے پہلاڑ وں کو داؤہ کے تالئی کردیا جو تھے کر نے تھے اور (اس طرح) پرندوں کو تھی (اس کے تالئی کردیا تھا) اور ہرمب بھوکر نے والے ایم می تھے۔

اورہم نے اسے ذرہ منانا سمحالی تا کہ وہ جنگ ش تمباری حفاظت کرے۔ کیا چھرتم شکر كرف والع وي ادر اليمان ك لع الع الم في تيز يطف والى مواكوم خركر ديا تماجواس مرز عن كى طرف بطائ تھی جسے ہم نے برک دی تھی۔ اور ہم بی برجز کے جانے والے میں ، اور شیاطین میں ے بم نے ایسے بہت سے (جنات کو)ان کے تافی کرد یا تھا جواس کے لئے تو ملے لگاتے تھا ور اس کے سوااور بہت سے کام کرتے تھے۔ اور ہم ان کوستھا لئے والے تھے۔ اور یاد کر وابوٹ کوجب ال قرائية رب كويكادا كدي في فن تكليف بهاورآب سب رم كرف والون على برسب ے زیادہ دعم کرنے والے بی ق ایم نے اس کی فریاد کوئ لیا اور اس کوج تکلیف تھی وہ دور کروی۔ اورال کوال کے مگر والے مطاکر دیئے۔ اور اسے بی اپنی رحت سے اور مطاکر دیئے تاکہ ب مبادت دیندگی کرنے والوں کے لئے ایک فعت ہو۔ اور مادکرواسامیل ، اور پس ، اور ڈواکھنٹ کور سب مبرکرنے والے ہیں۔ ہم نے آئیں اپنی دھت عن وافل کرلیائے فک وہ ٹیکوکاروں ش ے ہیں۔ اور باوکر وچھی والے کو جب وہ ضدی بحرکر چلا کیا تھاوہ مجما کرہم اس پر گرفت ن كريں كے - فيراس نے اعراض ميں يكاراكه (اے اللہ) آپ كے سواكو في معبود فين آپ كي ذات یاک بے۔ بے شک ش عل تصور واد تھا۔ محرجم نے اس کی دعا کو قبول کر لیااور اس کو ہم نے غم سے تجات دیدگا۔ اور ہم اہل ایمان کو ای طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ذكريًا في اسين رب كويكادا كدائ ميربدرب جي اكيلات ميوني اوربيترين وادث تو آب ي ہیں۔ پھر ہم نے اس کی دھا کو آبدل کیا اور اس کو تھی مطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا (مال بين كالل بناديا) \_ بدوالوك على جونكول في دور في تعادر مين رفيت ومحبت اورخوف ے بار عے تھے اور مہارے آ کے عابری کرتے تھے۔ اور اس خاتون کا ذکر میجئے جب ہم نے اس (معرت مريم كرم بيل) روح كو يوك ويا تعاليم بس في الي صعب كى تفاظت كي تعي يم نے اس کوا دراس کے بیٹے کو جہان والوں کے لئے نٹائی بنا ویا تھا۔ رتمہاری است ایک است ہے اور ش تمهاد ارب موں رتم بمری عی عبادت و بندگی کرو۔ انہوں نے اپنا کام آئیں میں کلزے مکزے کرلیا۔ لیکن سب کو ہمارے ہی یاس لوث کرآ تاہے۔

## لغات القرآن آية نبرو ٩٣٤٧

الْكُوْبُ الْعَظِيْمُ بين بري بِيْنَ

قۇمُسُوم يېتىك

يَعْكُمُون يُعِدَّرَكَ كُور

پخکمان بهدرت ہے۔ افراد دار اعراد اور

ألخواث كمين كميت

نَفَفْتُ فِيَكُارِ غَنْهُ بَرُولِ

. فَهُمُنا جَرِيْرُ مِعْالَدِ

ألطيو يتس

طنعة طاعا

ئۇش بان. ئىخچىن ئىيىيىنىڭ ب

بَأْشُ اللهِ عَلَىٰ يَكُ.

غاصِفَةً تيزبرا، آندُي.

يَغُوْصُونَ تُومِلَاتَ إِنَّادَ مَشْنِي <u>مُصَارِّي</u>اد

مسبى مىنى كىشقنا بىرنىكولرىياـ

مُفَاطِيًا تدرين بجراءول

لا تَذَرُنِيُ

ۇ<u>نگە</u>رىچوزىن

(680

فُرُ دُ

أضلخنا بمرتبة ودميت كرديان يُسُرعُونَ ووزية تال اغث زفث ۋرخۇن. <u> الرئے والے۔</u> خاشعين

أخضنت الرئے ھاقت کی۔ تفخنا

الم في يحونك ماري

سورۃ الانہا دکی ان 7 یت شرم میارہ نہوں اور رسولوں کا ذکر قرمایا تمیا ہے ۔ حضرت نورخی مصرت وا دُو ، حضرت سليمان ،حضرت ايوث ،هضرت اورمين ،حضرت ذ والكفل،حضرت ؤ والنون ، (حضرت بينس ) حضرت زكريا، مصرت "كلّ اوراين مريم عفرت ميني فيبم السنام

الشرق في في السيخ تبون اور سولول كاذ كركر م بوع قرما يأكداس في ونيامجر كم مركشون نافر مانون اور فساديون اور فالمول کو داو رئست م لائے کے لئے اپنے یا کیزہ نفوی آنہا ہ کرام کو اس اصوفی اور بنیا ری تعیوت کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر انہوں نے گزاموں کو نہ چوڑا تو ان کو مذاب الّٰتی ہے بحاتے وال کو کی شاہوگا ۔انڈ کا بمیشہ ہے بھی دستور و اے کہ اس نے است خاص بنده ل کوئر عمالیالیکن فالمول کوان کی تبذیب کوان کی تر قات کوائن خرج ملمامیت کردیا کدترج ان کی هارتول کے محتفردات عبرت دھیجت کا نشان ہے ہوئے ہیں۔معنرت نوح علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے نوسوسال تک امت کی رہنمائی فرہ کی لیکن جب بوری قوم نے ( کئی اور نسلوں نے ) ان کی بھیجت کوئیں سنااور ہمیشران کی مخالفت کرتی دین تب معترت نوح علیه السلام نے بہ دیا فرمائی کرالی برلوگ جری بات اورهیمت کوینٹ کے ساتھ تیارٹیس جی اب بداریتہ محے مزے باز ویاجم کی طرح ہو بھے میں جس کوکاٹ کر بھینک ویا جی بہتر ہے ان کی اصلاح مشن خیس ہے اے الشران کو اور ان کے کھر وال کو دیران کردے اللہ تعالیٰ نے حضرت فوج علیہ السلام کی ویا کوقبول کر کے ان کے مانے والوں اور ال شانہ ( سوائے ان کے بیٹے کے ) کواس کشی کے ذریعہ بہالی جوانبوں نے اللہ کے تھم سے تیاد کی تعید ماری آوم پر پائی کا آغاز پروست بلوغان مساعاً کیا گیا کہ اس میں جھن و دب مرخم اور کیا سرف وٹی مغیز لیٹن حضرت نوح علیہ السلام کی گئے والے بچ گئے اس سے معلوم جوا کہ اللہ کے فیمبرجوا بی است اور سادی افران نیٹ کے سب سے بڑے کلنس ہوتے ہیں اگروہ اللہ کیا رادہ اللہ کی انہوں کے اور خواہد کی کریم ملی انڈوعا یہ دس کرتے ہواں قاروں کو اگو دکو اللہ تھالی رئیس فر بائے اللہ کا بات میں کھار کہ سے بھی کہا جارہا ہے کہ وہ نی کریم ملی انڈوعا یہ دسکم اوران کے جان تا رول کو التر ذمت کمی کرتی کریم ملی اللہ علیہ کلم کے وال سے کو کی آئی جائے اور وہ کارتاہ اور ہرا وہ ہوکررہ ہو گئی ۔

حقرت داؤ داورمغرت سليمان عليهالمنؤام كاؤ كوفر باباي مقعرت سليمان عليهالسلام اكرجة مقترت داؤ وعليه السلام ك صاحبز و ہے تھے۔ جب حفرت داؤونے ویک فیعلہ منایا ورحفرت ملیمان علیہ السفام نے وہم افیعلہ کیا می معقول مفیلے کوئ کر حضرت داؤد طبیه السلام نے اپنا فیصلہ جول میا اور اپنے اٹیلے برضد اور بیزا اُن کوانداز اللّبی زئیس کیا۔ دہ داخہ بہ فعا کہ ایک مرتبہ کو فض کی بکریاں کمی وومرے کے کھیں بل کھی '' کمیں اورانہوں نے بجرے کمینہ کوا جاڑ کرر کا ویا۔ کمیت والے نے حفزت واؤا علیه السلام کے دریار میں عدل وافعیاف کی فریو دیوش کی ۔حفزت واؤ دعلیہ السلام نے کنا ہری معورت حال کود کھکر یہ فیصلہ فرما دیا کہ جس کا کھیت پر ہا دیوا ہے وہ ان سار کی بھر بے ل کو لئے کر ان ہے قہ کہ وافعہ ہے۔ بجے فریا : جب حفزت منیمان علیه السلام ہے کی تح آخیوں نے اللہ مجھم ہے تہاہیت ذو تت کار فیصلہ فرمادیا کر کھیے۔ و لا مادی بحرمان است یا تن رکھے۔ ان سے ناکھوا فیائے ۔ تیم کرنیاں والے ہے کہا کہ وہائی کا بڑا ابرا کھیت دور دوآ ، دکرے ۔ جب کھیت ثار ، وحائے تودوا ٹی بھریاں دائیں نے جانے اور کھیں اس کے داک ہے خوانے کردے ۔اگرخور کیا جائے تو پر حقیقت مراسخ آتی ہے کہ حضرت واؤقر حضرت سیمیان کے والدمحترم ہیں۔وقت کے ورشاہ وزہن ترین نجیا اور سول ہیں جب ووز پورکی آبات تلاوت قر بائے تھے بہاڈ اور رندے مان کے ساتھ جموعے گئے تھے اورانشد کی تھے کرتے تھے۔ آئی فریسورت رنا ٹھے آوازے با نک تھے کہ ون کے بڑینے گئین داؤد کی کہتے ہیں امتد نے ان کے لئے وے کوموم کی طرح نرم کرویا تھا جس سے وہ جنگ کی حالت میں استعالی کے جانے والے لاے کا نباس تیار کرتے تھے جس کوڑوہ کہتے جیں۔افلہ نے ان کونیم وفراست اور کلم وحکست سے مجی لوازا تھااستے تکلیم انسان اور پیٹیمرے سامنے جب ان کے بیٹے کا بہتر فیصلہ آ باتوانہوں نے فورانسی اپنے فیصلہ والیس نے لیااور کسی ملرح اس کوا کی الة بإضراكا سنظرتين بنايا . معترت منيمان عليه السلام الشرك في بين اودرسول بين اودانشدنية ان كالحي بهت ي والتعميس عطا فره اَنْ قَمِي جولاَقَ وَكر مِين الله في ان كُوهم وتقبت وفيانت اوربات كي تهديمك تينينے كي بري زيروست ملاحش عطا كي تمين وواکواس خرح ان کے تابع کروہاتھا کہ اس کو جہاں اور جھے تھم وہتے ہوا وی کرتی تھی، جہندہ برندہ ورندہ جہات ا ورطا آنآ رانسان ہروفت ان کے دریاری عاضر ہے تھان کے برتھ کی تھیل کرتے تھے۔ جونکہ حضرت داؤوطیہ اسلام اور فعنرت منيمان عليه السنام كالمقصد عدل والنساف كه ذلكام كوقا تم كريا قبااس ليئة اس بيسا في وعلَّ انا اورخيد كاسوال ہی بیدائیں ہوتا تھا۔ در هیقت کفار مکہ کوشرم دان کی جاری ہے کہ بید دلول باپ بیٹے وقت کے تلکیم تاثیرا ور بہت زیادہ

قوت اور طاقت کے دالک منے گروہ ہر کا لیا کو ہروت قبول کرنے کے لئے تیا در بیٹے تنے اور کفار یک کا بیدھال ہے کہ معمولی معمولی سردار یوں کو لئے بیٹے بیرا اور فرور دکھر کے ویکر بینے ہوئے بیں اور نبی کر بم صلی القد علیہ اسلم جس بھا لیا اور عدل واضاف کی تعلیمات کو لئے کر آئے ہیں ان سے من چھے در ہیں۔

مبروشکوسک بیگر معفرت الیب علید السخام کاذکر کرتے ہوئے فر باید کہ جب اللہ نے ان کو برخر رح کی فوش سے
نواز رکھا فنا تو وہ بروشت اللہ کے سامن سکر گزاری کے بغرب کے ساتھ و تھکور جب ان کھا کی شدید بناری اور تکلیف
سے واسطہ پڑا کہ ان کی بیری کے ملاوہ برخی ان کے قریب جاتا ہوا تھیرانا تھا۔ فریا کہ اس حال میں دھا جائی مبرے کامر لینے
سے ایک مرتبہ جب ان کی بیاری اس ور سے کو گڑھ گئی جہاز بان سے وہ برواشت شاہو کی قوانیوں نے اپنے اللہ کو آواز وی ۔ فی میری تکلیف اور باری مددود برح گئی ہے اور تمام و مرکم کرنے والوں تھی آئے ہی سب سے زیادہ دیم کھرنے والے جس ۔ الشاق الی نے ان کی فریاد کو مثال دوان کو خصرت ایو ب علید السلام کا عمر وشکر کے بہترین مثال ہے دوسری بات ہے ہے کہا تھی جس میں ول

پادا جاتا ہے وہ ایسانہ یان اور کر کہ ہے کہ دوہ جھن کی فر یا وکو مکتا ہے اور اس کی ہر طرح کی تطلیقوں سے تھا ۔ مطاکرہ یہ ہے۔

حضرت اور لیمن ، حضرت نوح ، حضرت و اور در حضرت میلیان اور حضرت ایس جہم السلام کے ذکر کے بعد حضرت اسانہاں ،

حضرت اور لیمن ، حضرت و داکنوں ، حضرت و والون ، ( مجعلی والے ) کے حصل فر ایا کر یہ سب کے سب انتہا کی تیک صالح

اور پر بیز کا رجے جنیس ہونے کی ذری و سب کے خصرت ایش علیہ السلام خوالا دریا تا کے بغیران کو آور اندون خوالانون ، فری علیہ السلام کھا ام لیے بغیران کو آور وہ الی کے بغیران کی ہوئیت اور وہ الی کے بغیران کی ہوئیت اور وہ الی کے بغیران کی براہ ہے اور وہ الی کے بغیران کی ہوئیت ہوئی کرکیا تھا ہے تھیں ہوئیت کے دور کے ساتھ دوات کو کرکیا تھا ہے تھیں ہوئیت کی ہوئیت کی ہوئیت کی ہوئیت کے ایک میں الیا ہوئیت میں ہوئیت کی ہوئیت کی ہوئیت کو دور کے میان موجود کی ہوئیت کی

کوائد ڈ وہوا کہ جھ سے خلطی ہوگی واس لئے بیسز اور کئی۔ انہوں نے دی وقت انشرکی بارگا ویش نداست وشرمند کی ہے ساتھ کہا الی

آپ کے سوائو کی معبورتیں ہے۔ آپ کی ذات ہرمیب سے پاک ہے، بے ٹیک جھے نے ذیاد تی ہوگئ ہے۔ انتشانے ان کو من ف فرمان یا عرصہ تک چھٹی کے بیٹ جمل رہے اور کی سائم اس کھٹل نے ان کو دریائے کنارے اگل دیا۔ انتشانے وہاں کی ان کی محمد وعافیت اور دوئر کا انتظام فرا دیا۔ اوھر جب ہوری قوم نے انتشاعیات کے مخود مشرک سے بناو ما گل جمن کو معاف کرویا تھیا۔ اور انہوں نے عذاب المی سے آثار تھی دیکھے قو ہوری قوم نے انتشاعیات کے مقروشرک سے بناو ما گل جمن کو معاف کرویا تھیا۔ قرآن کرئیم عین آتا ہے کہ عذاب کے آثار آپ کے بعد اگری قوم کھوماف کیا تھی ہے تو وہ مرف قوم یوٹس تھی۔ انتہائی مر حضرت توسی علیا اسلام تھی و ٹیافوم میں وائی آپ تھے اور ان کے بوری بچے اور مب کی کھیا تھی۔ کسی زیادہ ان کو معاف کردیا تھا۔ جب اعتراف کی سے مطالح کے گفتہ کی اور ان انتہائی کو انتہائی عرب در بودی کے بانچے اور ان کو انتہائی عمر در بودی کے بانچے اور دیا وہ دور

الن آیات میں گیارہ انہا و کرام علیم السلام کے توکرہ کے بعداد شاوفر ایک کاندگی تظریمی سارے انسان ہرا ہر ہیں وہ ا ہرا کیک کی فرود مشتاہ وہ اس کی تمازی کو ہرا کرتا ہے۔ فر ایک کانشہ نے ساری دینا کے گئے کا کور کی اور جہائی کے ا کی دہری اور دینر نے محمد معلق سلی اند علیہ وطریعی تشریف او چھے ہیں۔ ساری دینے کے جدد جہد کرتے تھے۔ فر ایک کا ب خاتم الافیا و معنوت محمد معلق سلی اند علیہ وطریعی تشریف او چھے ہیں۔ ساری دین کے انسان ان کی جدایت اور دہنما تی کے لئے انسان ان کو چھچا تم اے اسان کو بھیجا تم اے اس ان کو چھچا تم اس کی اس کی اس کی اور تو سے کی انسان کو بھیجا تم اس کی اس کی سال کی اس کی انسان کی دینر کی اس کی اس کی اور تو سے کی اس کی اس کی اور تو سے کی سماری کی سیاری کا سیابیاں اور تھتیس مطا کی جا تم میں گی۔ وہری ہو اس کی اور تھیں جگھ کی اور تو بست کی اور انسان کی اور تو سے کی اور انسان کی برخوا میں کو بوا کیا۔ کودور کرا تھی سے برطنگل کے وقت سرف عاشری کی کیا را ان کی فروا دیا اور دور کی ہے۔ سادرے نہیں نے برطنگل کے وقت سرف انسان کی کیا گارا داس نے ان کی فروا دیا اور دور کی بار کی کی میکن کی انسان کی دور کرت ہے۔ سادر سے نہیں نے برطنگل کے وقت سرف انسان کی کی کار ایس کی فروا دیا دور کرت ہے۔ اور دور کرت ہے۔

# فَمَنُ يُعَمَّلُ مِنَ الصَّلِختِ

وَهُوَمُؤْمِنٌ فَكَلَّكُمْمُ إِنَ لِسَعْبِيةً وَإِنَّا لَهُ كَلْمِتُبُونَ ۞ وَ ڂڔؙۄٞعلى قَرْيَةٍ ٱهۡلَكُنْهَا ٱنَّهُمۡرُ لَا يَرۡجِعُونَ®حَقَّىٰإِنَّا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمُأْجُوْجُ وَهُدِّرِّنَ كُلِّ حَكِي يَنْسِلُونَ @ وَاقْتُرُبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا فِي شَاخِسَةُ ٱبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِيَهِينَكُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفَلَةٍ قِنْ هَدَّا بَلْ كُنَّا ظلِمِيْنَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَيُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَّ جَهَنَّهُ النَّتُمُ لَهَا فَدِدُونَ ﴿ لَوَّكُانَ هَوَّلَا الِهَةُ مُاوَرُدُوْهَا وَكُلُّ فِيهَا خُلِدُوْنَ ﴿ لَهُمُ فِيهَا رَفِيُرُو وَهُمُمُ فِيهُمَا لا يَسْمَعُونَ هِ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمُ فِينَا الْحُسْنَى أُولَاكَ عَنْهَا مُبْعَدُ فِنَ ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وُهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ ٱلْفُسُهُمْ لَحَلِدُونَ ﴿ كايَعُزُنْهُمُ وَالْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَكَفَّهُمُ الْمُلِّكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوعُدُونَ۞

## ترزمه أيت تبرعه وماوا

جوئيك على كر مع اس عال يس كروه موكن بولواس كى جدو جد ضائع شاجائ كى اور

بے ذکف ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس مہتی کو ہم نے غادت کردیا ہو تکن ٹیس ہے کہ وہ اوت

کر (و نیا میں دوبارہ) آئی سے۔ یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول و بیخ جائیں

گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے بیطے آرہے ہوں کے۔ اور جب بچا وہ دور ہوا ہونے کا وقت

قریب آجائے گا تو اس وقت کا فروس کی آٹھیں بچش رہ جائیں گی (اور کیس کے) اے ہماری

برنیسی ہم تو ای تخطلت ہی جے بلکہ ہم ظم کرتے رہے تھے۔ (الشرقعالی فرما کیں گے کہ) ہم اللہ

کو چھوٹر کرجن کی عبادت و بندگی کرتے تھے وہ سب جہم کا بندھی ہیں اور تم وہاں تک بچش کر

رہو گے۔ آگر مید ہت معبود ہوتے تو دوز فی ہیں نہ پینچے۔ ان سب کو بیش ای میں د بنا ہے۔ وہ

ان میں چا کیں گے۔ اور وہ اس (شور شرائے میں) بکھ نہ ہن کیس گے۔ وہ کو گ جن کے لیے

اماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ ان سے اسنے دور دہیں کے کہ وہ اس کی کہ

آہٹ بھی نہ من مجملی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ ان سے اسنے دور دہیں کے کہ وہ اس کی اس کے اور وہ اس کی کہ وہ اس کی جراہت کے

آہٹ بھی نہ من مجملی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ ان سے اسنے دور دہیں کے کہ وہ اس کی گھراہت کے

آہٹ بھی نہ من مجملی میں تھوں کے۔ آر جنے اس کو لینے آئیں گیا ہوں کے درمیاں رہیں کے۔ وہ گھراہت کے

آب ہے ہی نہ من من مجملی میں دیوں کے۔ قرضے اس کو لینے آئیں گیا ہوں

لغاث القرآن آبد نبرهه ناسه

لَا كُفُواَنَ الدَّرَى شَهِيَ ...

سَعَى كُاشْ رَجِد جِهِدِ ...

كَالْبُنُونَ لَكِينَ الْكِينَ اللهِ ...

فَيْنَ حُنْ لَا يَلِينَ اللهِ ...

فَيْنَ حُنْ لَا يَلِينَ اللهِ ...

يُذْرِيلُونَ وَأَصِنَ جِنْ اللهِ ...

مُدُلِينَ لِيْرِيلُونَ وَأَصِنْ جِنْ اللهِ ...

مُدُلِينَ لِيْرِيلُونَ وَأَصِنْ جِنْ اللهِ ...

خفث ایم<sup>م</sup>ن-ملتے کی چز ر واردون میں مجنے والے ۔اتر نے والے۔ زائر -1618 ستقث فيعلده وعكاركز دعكار مُنْعَقُونَ وورخوا كي خيين آجث بمرمراجث اشتقت محن ببند. ألغزغ عمراست. . ئۈغلۇن وعده كياجا تاب

## الأوال يساوعه والمالية

فرینا کدہ صاحب ایمان فی جوک کی نیک یا ہما کام کرے گاتواں کی تی بائٹس اور جدد جدکو ضائے ٹی کیا جائے ۔

ایمان اور کردار کی جدرے (طاب یا صحت کے اٹھا کام کرے گاتواں کی تی بائٹس کے دیے بائٹس کے اس و نیا جمی لوٹ کردائر کی جدرے (طاب کوان کے برے القال اور کردار کی دیدے (طاب یا صحت کے بائل کو نیا ہے ان کے بائل کار کردار کی دیدے (طاب یا صحت کے بائل کو نیا ہے ان کی جدری الموں کے اس و نیا جمی لوٹ کردائر کی ہوئے کہ و در نیا ہوئے کہ کی اور دو لوگ ایک ہالے کی طرح پر بلندی ہے پہاڑوں ہے اور اس کے بیادوں کے بیسے دو اور کی کو اور دو لوگ ایک ہالے کی طرح پر بلندی ہے پہاڑوں ہے اور اس کے بیادوں کے بیسے دو اور کی کا میں میں میں نے بوگ کی دو طابے تو میں اور کو دیں گے۔ وہ اتن بری طافت ہوں گے کہا کہ دو ایک بری طافت ہوں گے کہا کہ دو ایک کے بردا ہے تو میں گارہ کو دیں گے۔ وہ اتن بری طافت ہوں گے کہا ہے تو ہم کر کے بردی میں بردی کو اور ان کی بددھا ہے تو میں اور کی کے دو ایک کی بردھا ہے تو میں کہا ہے تو ہم کر کے بردی میں بردی کا ختر عام ہو کہا ہے تو ہم کر کے ایس کی بردی میں کے دوران کی بددھا ہے تو میں کہ دوران کی اور ان کی بردھا ہے تو میں کر اور کا کو دی کو دی کے دوران کی بردھا ہے تو میں کردی ان کو دور کئی ہے۔ تو ہمت کیا ہے تو ہمت کیا ہے تا ہمان کو بردی کا ختر عام ہو کہا ہے تو ہم کر کے ایس کی توان کو کو دیک کے دوران کی تو دوران کی و دیکھیں کے وہاں کی آئی کو دوران کی دوران کی اوران کی و دیکھیں کے وہاں کی دوران کی کو دیکھیں کے وہاں کی توان کی و دیکھیں کے وہاں کی توان کی کو دیکھیں کے وہاں کی دوران کی کو دیکھیں کے دوران کو کو کھی کے دوران کی کو دیکھیں کو دیکھیں کے دوران کی کو دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کے دوران کی کو دیکھی کو دی کو دیکھیں کے دوران کی دوران کی

ون آوت كي منط عن جند إلى م

ا ۔ اللہ تعالی برصہ حب ایمان فحقی کی برجدہ جداور کا ڈن کا بری افرین آجول فریا کیں سے اور النا کی کوئی نگل شاکع ندگ جائے گل الن کے ایک ایک آلیک آلیک کم فیٹے کھورہے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کی اس طرح قد دفریا کمی ہے : ودان کواتا مجھ عطافر یا کمن هے جس کی وقت یا آرز کر کئے تھے۔

۴۔ قیامت کاون ایک ہول ک اور دیبت ناک ون ہوگا جیش کوئی کی کونہ او جھے گا اور ہرایک کوا پی تم ہ اورا فدل کی فروامن کیم ہوگی۔

سا ۔ بیناممکن ہے کرافقہ نے جن بستیرن اس کے دہنے دانوں اور بھراں اوکوں کوئا کے کھی ہا اتارہ ہے وہ وہ وہ یارہ اس دنیا علی والیس آسکیں گے ۔ کوئٹ جب کفار کو اپنا کہ انہا ہم سے نظر آئے گا وہ کہیں گے الی ایم ہے بہت بری خفلت ہوگئ ہے اگر جس و نیاش جانے کا ایک اور موقع دے دیا جائے تو ہم وہ دکر نے ہیں کہ اب ہم بروہ کا سرکری کے جوآ ہے گاتھ موگار نیک اختہ کی طرف سے اعلان بوگا کھی کرنے کی مہنے تیم ہوگئ ہے اب مرف چھنے کا دن ہے کی کو دیا دوائی کا سوتھ تھی ویا اندگی مفلت عیں موت کے فرضے اظراف موج کھی جہلے پہنے جس نے تو ہے کہ فوائی کی تجاہد ہوئے کا مکان ہے لیکن جس نے جوری زندگی مفلت عیں محد سے کوفر ہے انہوں کا کہ انہ ممان کے ماہنے ہوگا۔ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءُ كُلِيّ السِّجِلِّ لِلكُنْتُ ثِكَا اَبَدَانَا اَوْلَ عَلْقٍ ثُعِيْدُهُ ۚ وَعُدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا لُذَا فُعِلِيْنَ ۞وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّيُوْرِمِنَ بَعْدِ الذِّكْرِ انَ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْعُنَا لِقَوْمِ غِيدِيْنَ ۞

## مرزمه: ثبية فيهم عاتا موا

وہ دن جب ہم آسان کواس طرح لیبٹ دیں مے جس طرح کھے ہوئے کا نذکو لیٹ دیا جاتا ہے جسے تم نے مکلیا ہر پدا کیا تھا ہم اے چرکوٹا دیں گے۔ بدوجدہ جادے ذے ہے جسے ہم پوراکریں گے۔ اور بلاشیہ ہم تصحت کے بعد زبور ہی یا لگھ چکے میں کرز مین کے وارث ہارے نیک بندے ہول کے اس میں عمیادت گذار بندوں کے لئے ایک بری فہر پڑوار بنا ہے۔

لغات القرآل أبت نبر ١٠٦٢١٠١٠

نَعَلُوی بیم لِیب دیں کے۔ طُکّ لیست دیا۔ اَلْمَسِجِلُ کیسے دیا کا فاتہ کا گئی ۔ اِنْکُونِ کیسے دارے ہوگا۔ الک ہوگا۔ اِنْکُونِ کیسے کا کہ کا دیا۔

# تنخرن: آيت نبره ١٠١٠ ١٠

مخرشہ آیات میں قیامت کے بولناک دن کاذکر قربایا گیا۔ ان آیات میں جی ای معمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دان ہم اس آسان کو جود تیادا اول کو بہت پر انظر آتا ہے اس طرح لیب کرد کھ دیں ہے۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دان ہم اس آسان کو جود کی مرتبا السان کو بیدا کے قیالی طرح اللہ کے جس طرح کھنے فرادی کے جوائد کی قدارت ہے ہوئی میں ہے بلک اس کی قدرت کے سائے اس کا م کی کوئی جیشیت میں سے ان کا اس کو دوسے جو بودا ہوگرت کے۔

ارشاد ہے کہ نشاندان نے زبورش اوراس کے بعدا نے والی کنابوں جم مجی اکٹیو یا ہے کہ وہتے زمین کے وارے انڈ کے ٹیک اور صالح بنرے بعوں کے اورانڈ کی عمیارت اور بندگی کرنے والوں کے لئے رہائک بہت بوی تو مختری ہے۔

على مقرين في الربات برقود و كرياب كمان بين عالى مال بور بزود كاركول كيا مي بديراس مرادم وف زوري بال مطلب بدر المحتمل معنوات في مرادم آن كريم بها مطلب بدر المحتمل معنوات في مرادم آن كريم بها مطلب بدر المحتمل معنوات في مرادم المحتمل من او المحتمل من او المحتمل من المحتمل المحتمل من المحتمل المحتمل من المحتمل ا

وَمُا ارْسَلُناكَ (لَا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ۞

قُلْ اِنْفَايُونِ فَى اِلْ اَنْفَا الْهَكُمْ اِلْهُ قَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ الْمُنْتَكُمْ عَلَى سَوَاهِ \* وَ اِنْ اَدْرِيَ اَقَرِيْبُ اَمْ بَعِيْدُ مَا ثُوْعَدُونَ ﴿ وَالْهُ يَعْلَمُ الْحَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ﴿ وَاِنْ الْمَنْ يَعْلَمُ الْحَقْ كُمُّ وَمُتَاعُ اللَّحِنْ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَنْ وَ وَكُنْ اللَّهُ وَالْمَنْ وَكُلُمُ وَالْمَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُنَا الرَّحْمَدُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُنَا الرَّحْمَدُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

 ڙ پ

890)

#### ترجرة بيت تمبر ٢٠٥٢ تا ١١٣

(اے نی بھٹا) ہم نے آپ کوتما سائی جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کید ویجئے کر میری طرف وق کی گئی ہے کہ تھارام معبودا کیا۔ قل معبود ہے۔ گھر کیا تم فرمان پر دار ہو؟ گھر اگر دو مند چھیر نے بیری تو آپ کید ویجئے کر میں نے تسہیں اچھی المرح تو خبرداد کرویا ہے۔ اور میں خیس جان کر دو تم سے وعدہ کیا گیا ہے ود قریب ہے یہ دور ہے۔ انشان تمام ہاتوں کو جہ تما ہے جو پکار کر کھی جا کیں اور اس کو کی جانیا ہے جسے تم چھیاتے ہو۔ اور میں خیس جان کد (عذا ب میں تاخیر) تھیارے گئے والے۔

انہوں نے (ٹی ٹیٹنے نے) کہا کہ میرے مرودہ کا آپ کل کے ساتھ فیصلہ کر دیجے۔ اور جمادار ب بہت مہریان ہے اوراس سے عدد طلب کی جاتی ہے (ان پاتوں پر) جو تم بناتے ہو۔

#### لغات القرآن أية نبره الاالا

زبانسه قتاب

مدوخلب کی ج تی ہے۔

جين

أَلُّهُ سُنَعُانُ

## شيرت: تريت نيبر عروان الا

ئی کریم سی اللہ نابیہ وعلم کو خطاب کرتے ہوئے ٹر بایا ک سے ٹی اسم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیجا ب آب الل الحال ك لئے وال ك رفعت إلى كرآب ك و معيدين والفركاو و بينام خارج العباب بواجو آيامت تك آف واسلے: قل ایدان کے لئے دهست ہی دهست ہے ورکھازا ورشر کین کے اپنے مجی دهست ہے کیونکر آ ب کی ہورے و وق بھی اللہ کے اس عذاب ہے تخوظ ہوگی ہیں جو گذشتہ قو مول باآئے تھے جھٹرے عبداللہ این عمال سے دوسے سے کہ دمول الڈمنٹی اللہ ملیہ وعلم ان کفاد ومشرکین کے لئے رصت ہیں کہ جم طرح قومول کے جرے مسئے کرد ہے گئے اڈیمن بھی وعنسا دینے گئے اورا ن کوان کے کفرکے میب 2 اور بنیاد ہے اکھا ترکم بھٹ دیا کمیا ہے تھا کر بھ حلی انفریلہ وعلم کی دند ہے ان زان جسے مذاب نہیں آئس کے البنة زلز لے بطوفان اور آپئن کے لزائل جھٹز ول وغیر وے عذاب خروراً کمیں گے۔مفرت او برمریاً ہے روایت ہے کہ دمول الدُّسلى الشرط، وملم نے قرینا کہ اللہ نے مجھے دحت یہ کربھیجا سے بغذاب منا کرنیس بھیجا ۔ ایک مرتبہ کی سی کا نے کہا کہ بإرمول الأصلى الفرعنية وعلم سيستشركين كمصلنط بدوعا ميجيع وتب منظر ماي كرش رحمت مناكر جيجا كميا بول يعتنس جيني والابناكر خیمی بھونا تھا۔ آپ کے ذریعیاللہ نے انسانیت کووور ہم ورہنما کیاں مطا کیا ہے جس کے ذریعے یہ نوری کا نیات برایک کے لئے رحمت می دحمت بی حاتی ہے ۔ اس لئے فر ، ما کوا ہے تھیٰ! آپ کید دیکتے کومیر ہے او براس الند کی عرف سے وحی نازل کَ جانی ہے جوم مب کارب اورال ہے۔ جس کو مانے علی ورٹیمی کرناچاہئے کیکن اگروہ اس وی اپنی سے ان منہ کیرے میں ان سے صاف ماف کردیجے کری نے قام حالات سے جمیس بودی طرح آگاہ کردیا۔ اگرتم نے اس کو مان لیاق اس عمر تمیارے لئے می جوائی اور فیرے۔ قربایا کران سے ریمی کمروجینے کو جس نے اند کی فرف سے ہم بات کوواضح طریقے ہم بیان کردیا ہے۔ اب جھے برمعلوم ٹیمل ہے کہتم سے جودیدہ کیا میا وہ فیعلہ جلد آئے کا باس میں ودیوگی۔ اس مانت کا علم عرف اس اللہ کہ ہے جوہرات بات کواچھی طوح جانا ہے جو انسان آ بستہ سے کہتا ہے ویکار کرکت ہے۔فرمایا کسان سے مدممی کبرد بینے سمتمہیں ایک ولد گھرمبلت دی جاری ہے: کرتم مجھے کرمشھل جاؤ کہ لیکن اگروہ ا بی روش زندگی کوتبر مل کرے کے بنے میں نوٹیس میں تو گھر آپ کید دیکھے کدان کا ہوتھی ٹھیک ٹھیک قبطہ بوگا ہی کے ووقور ڈ میدار ہوں گے ۔ ہم قواملہ تعالی سے برحال میں مدد یا تھنے والے ہیں۔ وی جاری مدوقر و سے گا۔

اس مغمون پرالحمد نفه مورة الانميا وكاتر جمهاورتشر أع تنميل تكه ، كوفي \_

वृत्तिस्तित्। प्रकारीकरूप प्रिक्रिक् स्वरूप के के